



## فهرست مَضاين الوار الرست يرطداول

| صخہ | عنوان                               | صخد  | عنوان                       |
|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 4.5 |                                     |      | صاحب سوائخ ك تخريكاعكس      |
| 49  | دارالعلوم ديوسدس داخله              |      | مختلف نگارسش سے د تخط       |
| 4.  | اساتذة كمام                         | li I |                             |
| 44  | بغرض جهاد فنون حرب مين كمال         |      | یورپ کی جگراوں سے پہنچے     |
| 94  | حسرن ظاہروقوت جہانیہ                |      | شيعه كأكفروالحاد            |
| 110 | نوغری ہی میں تعمق عیلم              | 49   | گستاخ رسول کے دماغ کا آبریش |
| 144 | علوم لدتنيه                         | 47   | تعتدتيم                     |
| 141 | موافقت اكابر                        | 1 1  | تقريب                       |
| 140 | فنون دنيوسي سبحي الهربن يرفوقيت     |      |                             |
| Y-1 | , ,                                 | ji   |                             |
| 4-1 |                                     | II I |                             |
| 7.4 | جابيعه مدينة العلق بجينثرو          | ٥٠   | زمانهٔ طفولتیت              |
| 4.7 | جامعه دارالمبرئ تفيرض               | ۵۳   | ابتدائ تعليم                |
| 4.4 | حامعه دارالعلوم كرايجى              | ۵۵   | فارسی کی ابتداء             |
| 4.0 | فتوى نوسيى                          | ۵۸   |                             |
| Y-A | «دارالافتا، والارشاد» کی بنیاد      |      | عربي کی ابتداء              |
| 711 | مجھذاتی اور خاندان حالات            |      | أيك عجيب وغريب واقعه        |
| 711 | صالحه دفيقة حيات كم طلب يرعجيب ثماء | 42   | فنون کی کمیل                |

| صخر   | عنوان                         | صفحه | عنوان                                  |
|-------|-------------------------------|------|----------------------------------------|
| 424   | اجازت بييت                    | 44.  | بارات می دهایی آدمی                    |
| 744   |                               | ***  | بيراني صاحبه مخصيحت يموزحالات          |
| ۳۸۳   | الهتششِرعشق                   | 777  | اولار                                  |
| 779   | مقام عشق اكابر كي نظريس       | 772  | بچوں کی تعلیم                          |
| للملك | لنظم وضبطرا وقات              | 774  |                                        |
| 724   | صفائئ معاملات                 | 772  | حضرت والأكاحفظ قرآن                    |
| 729   | آداب معائثرة                  |      |                                        |
| MAM   | نظافت ونزاكت ظاهره وباطنه     |      | جفواوت بهجي ستفاذة كم وطلب للح         |
| 611   | غلبة حياء                     | ·I I | •                                      |
| ۵۱۳   | عِلم دا بلِ علم كاادب واحترام |      |                                        |
| 014   | توكل اوراس كى بركات           | 270  | رعب اورمپيټ وجلال                      |
| 201   | غلب ئە توچىنە د               |      | •                                      |
| 271   | حتمام سے احتماب               | 11   |                                        |
| 544   | شهرت سے اجتناب                |      |                                        |
| ٦     | -                             |      | بهل می مامری می عجیکی مت تحقی          |
| 710   |                               | 1 1  | حضرت مولانا محداء ازعلى رحمه الثابتعال |
| 444   | مہانوں کے لئے ہدایات          |      | <del>-</del>                           |
| 444   | علماء كم لئة أيك الهم وصيت    |      | _                                      |
| 72    | مال سے پیائیش بے رغبتی        |      |                                        |
| 744   | دنیاکے بارہ میں دُعاء         | ٣٧-  | حضرت بچولپوري قدس مره                  |



يخلد أقال



أبوالالتفيان





# بعنرهبرت لابور تحريرات

ناقل الحروف بنده عبد الرحيم في حضرت اقدس دامت بركاتهم كورم الخط كى السي منقى كري ب- ذبل بن آب كى السي منقى كري ب- ذبل بن آب كري المنظرية في كري ب- ذبل بن آب كري المنظرية في كري ب المنظرية في اور فقاول سيطور نبوذ چند تخريرات نقل كرف كى سعادت حاصل كريابول جن ني آب كے مندره به ذبل كم الات كى ايك جعلك ديجي جاسكتى ب، بن كر آئين في آب كے مندره به ذبل كم الات كى ايك جعلك ديجي جاسكتى ب، الخط- كارسم الخط-

فنون دنیویه می بی ایسی مہارت کر پورپ ک درجوں ڈگریوں کے پرنچے

اڑا دیئے۔

﴿ غِيرِتِ ايمانية وحميت اسلاميه -

الله وعظمت علم دين-

ك مَنْ كُونُ و بِ بِكَ صِ كَي أَس زِمان مِن النَّهِ مِنْ النَّهِ بِي مِلْق -

كابل باطل وابل اقتدار برمبيبت وجلال-

تجمدالله تعالی صرب اقدس دامت برکاتهم کی ان حیرت انگیز و عبرت اور ترریات کی ضربات شدیده کی بدولت بهت سے کم کرده راه برایت برا محله ، نمره اور نمبرم میں ندکوره کستا فان رسول صلی الله علیه وسلم کے دماغ بھی دریت موصح نے اور انہوں نے تو م کرلی ہے

زمیں پر جھۃ اللہ بن کے آیا تو زمانہ میں پر جھۃ اللہ بن کے آیا تو زمانہ میں پیام رشد پوسٹ میں ہے تیرے تازیانہ میں اب تحریات کی نقول پیش کی ماتی ہیں ،

#### اَفَالَالَشَيْدَةِ اَفَالِلَاشَيْدَةِ الْفِيرِيِّيِّ كَيْ وَلَيْنِي كَيْرَجِيْ الْفِيرِي كَيْرَجِيْ الْفِيرِي كَيْرَجِيْ اللَّهِ

«احس الفتاوی کی دومری جلای مطرع ایت التدمشرقی سے روسی رسالہ اللہ مطرع ایت التدمشرقی سے روسی رسالہ اللہ اللہ المشرقی می کاخری جند سطور

معنبهت :

مة ورتانب بربت من كرم المحذائوم فقر بحورت كرنس بربور بربح فابرنا ونوافع فامراز المان بالمان المراجع المان المراجع المان المراجع المان المراجع المان المراجع المان المراجع المان المراجع المرا كا ناك تويود لعامره والعذالم توم كاخلاقتم ويمقيم برنعترك بهت بيهم لرمد فافرزانج مجزاد سيئة سيئة تنبه المدوان فبتم فه تبرابش الوتهتم به حرقت انتقام كالمتبطار سيست كم معصر المرك من برخون فال مر في لعار سراد بري مرياك على الدفكر - 8 60 7 6 3 7 7 6 9 1 -مغرير شرك يرسك سيزملد إ مدوه و ایمفن سستند و درسوین سرس بب روس مجزور مورسه بالعبر الرمزيز ذوانته كاميار

ریموری منرونواز کرفوش کرنده از قدیم فی خاران الدر الدر فره فرهاسید کا تبدید بسید تنوی ادبید قارمیر هدا، بهری الا درج دیمرار در کورار کورار کورار کورار کورار کورار کورار کورار کور مریره کردر بین از دراید نیم چیز مقده کا توری فی گواد در جسی کا میرود کردری نیم تند اده شروالد ا

جُ الداقك أوالالتهين لرزك برمادلك اناكانهمت لطترسر (۵) اببزل الاركام كرمع معرار والراكان فيب مجعز بهيرز مركو حفلت كنبب ركولعليهم سس

ب ترنت ریز برمدلی ترجع تبرانسیم از ترنت ریزسیک -15/1/2 س€ ار? زیمه حرار بر الع در لعص ماز، روزه ، ج ، زكنة . نطح ، فسعد و مرحاكم مكولورمهن كوالمسسين تتابيرين الكستقونهب يركاير ر از الناز المساوي و المسام و "، در ناور ما العظم مربوك مانوسي به الانكر نرب تسترابين يعنيت في برك بركير الارتداكية میسی به بی فتدن کا بن رئیر بر برکیدوسس مرف دزی بهريسر كالمساخران أرائض وابرت بعفرسم زرازن براع سردفلط فهمديس

@ لىزدر مولىم كرتريف قرليز لرنيني المتصيب فعارهم وحفلت ليزدوع لهمبرير سرست معانونهم بركمي لركزرع ولدم جائز ونهريوني حمنيقت ببرج لنربيرم دوموت ، جمعر ، براه بريع بمير بهميرج تزيغ قرآن عبيعا زركت بوريرهم بالرسيم المردام المرام معديا فوب السم المناسم تويف تركبر بمبكا اسطهم متوانيات بمستمات الديرية سرز بوكورز زرشه والمسيئيد وكري وكوفوال المسيكي

عاكمة مادين كرين بريون كالمحافظ الماديد وتنائد كانعساج م فرندس تاريد برندب كالمفعول س Ois it was a for the said and وسيم انتسيرس بتراث فراه ي فرادرب وسه ما و المراب الم سررلفار بالم المركب المساد فلانتاع نه رکعت بر ، تبدن برم من نعربوخ کرنه رسیعه می طون شرع كروب يسيد براسي من الريد زيوت اليه المريد مرے مناثر الفسارے رفیر-يهح فربع دان دن وزفر مل مجد الروز حميمت لهزود بدور ومنا زندار المرسية لي كالفرسير بي يوري يروي ميسي مرايز بورك رائيسها برايعي كعل قراوي التروير من تركسس كاللهم ويرتبراس كليم ليزرود وركوكر جربيب بريول بنعالة بالإلين قلربيب متاراس

"بهر المستن تومين المرابع المستن المرابع المستن المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والماس المبالي المالي المراسي والمسترس المه مل من المراح المنايي المحالزه وعط ليفريس ن متدي توريف تركيز كصراع في مبير موس هي بركواب سر وري روري ميسيم الما المسراك و المقدال الم Les printing out of the self بر لدل والمنها معال لي المعالي المعالي المعالية الما المعالية المع ليطان المالية تعرائ ونرجيته سال كرنايزكام كالعثمت لوسري فبيد ران کاکنار۔ @ هزوج مسننه پرنر تولید تو آگر<sup>ای</sup> قراکشیر به لیزید ک<sup>واز</sup>

"ولايدامل أن ويسري كرمه الرياس

وى زكر دور ار رواس العب دوس المعتبدد سرك كدر الكرروع الاكورويزهم براتغر بحبرب بالرجس لنبع تواسوس جارت براتب كالكورريت بعادرها

ستسته عص بطراه رزيدان ب ورس مرورت بنسابرد استرسکتاب منيعا والبريم كتيب السيخ لسياده ر البرے تعلقات منقطع کرا بہت

بخلداقك



نتم ٢٣٥٦١

ینځ فاروق برول میں تینځ برول دو دھار کی کاف کرسینول ہیں تینځ برول دو دھار کی کافار کی کافار کی کافار کی کافیار کی کافیار کی کافیار کی کافیار ہوں کا بیاد ہوں این دھاکئے کے مہالب فیار ہوں ، نازال برول اپنی دھاکئے کے کافیار کی کافیار کافیار کی کافیار کی کافیار کی کافیار کی کافیار کی کافیار کی کافیار

## المُسْتَاخِرُسُولُ لِمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

مندرجۂ ذیل فتولی سے اجراء کی جیرت انگیز اور عبرت سے لبرز تفصیل درجۂ ذیل فتولی سے اجراء کی جیرت انگیز اور عبرت سے لبرز تفصیل در باب العبر کے نمبر ۱۹ سے آخریس مذکورہے۔

والرحوسة إنا يكث هم نسيد كوفو داري المرابي איתעלהת כ מהערים שי דיקצים الأكبت زنده المسعر نب ركرة وتكومت فرافر بها وقطمت فرافر بها وقطم والمساء وزيو كالمعامر يدار مدير من تقر كمواكر الأفحد والموالي والمعامر ودوره بالاك والمديد والمديد والمديد والمديد والموالي والمحكومة والمديد والموالي والمحكومة والمديد والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالية والموالي والموالية والموالية

16:10 W 11

نتم ۱۹۲۵

داعظ بے سنہیں ہوں نعرہ ہوں میں دوکوک قفر باطل کے لئے میں رعد کی سی ہوگئے ک گریڈ مسکیں نہیں ہوں ٹیرز خوں ریز ہوں گر دنِ باطل ہیں اکسیٹے خوں آئیز ہوں ہے زمیں ہمی ہوئی تقرارہے ہیں آسمال میری ہیں جھا چک ہے برمکین ہرمکاں میری ہیں جھا چک ہے برمکین ہرمکاں (حضرتیا قدیں)

### الم ووسرت كشتاخ ك ومناخ كالوريش:

مندرجهٔ ذیل فتولی ایشخص کے بادہ میں ہے جو دنیوی لحاظ سے بہت اونجی حیثیت رکھنے کے علاوہ غنٹر گردی، تخریب کاری اورعلانیہ بھر سے معول میں قتل وغارت میں بہت مشہور ہے۔

المع المساحد

۵ مُرْجِ عَلِيهِ مِن الْمُرْجِينِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ریته کارون بن زج کر برهم دیا میرین کارون بن زج کر برهم دیا معند براكار تع ولعكم إسهر بملغة تسير مفرترص والأرسيم ورنبص الداري والتراس والمرس ررب ى لعادت كا عبرے بررب العام الا واقع 1/1/1/10/2000 فالمالعكنة التعكني

ولنا للتغذمنس وحرموز فخلب كس تنعام مغراكمنارية وكفنت التطانب بملعد-(دداتما وسيد ع) طبعً معتلدً اسرة وازم كالزابسية براك سائد و ومعده الزر برزنت فراد الرياك الركاك والمواسر لمرح منة در مراه دراجه الرواسية الرواسية المعارسية والحارية والحصياس يعنحر آن سابضه ا دا دَرجت كسيم كرمنا رمزع دياجانس مر کا بندر مده بر تاریز کارکیب در کارد براید برا ٥ دسس تزرس = ٢٠١٠ ٢ محركهم عارر -@ بيب بروي رة ١٨٠٦ كو كركس سن -محصر درم عمر ولامليه بي كانسي

الشرم الرسي بعافر مانگر مب تكراب المي تدييه بهد تبريدك وكراس وتت واسرى برراسيرالهم الديم والاستعاد ودوم لغرا و مناکرم عواندمید بر کاف رسیان برگر ناخرکوران الميسسده وانزمهم لنبيا محاليهي خت توميز كرزوالروايك بروارم وتدرجس فلعظيم لارسر في معاند توسير كرن والديرود خوج ررمط زارام مسيعه بركمينزمره كتسبيه برمائر جذبة المسانية ونبيت دينيه انبرت ديترس ميكتان زارونولان كوور م الرامان ما داندا والمرا المرازلات مو براسير سير المرالاتوار المرس ميدور برار درار ترسير في المحاسمة على ويشخعرنج يه فضراما دَبرِرسيفنعت برايج منا رشب وكنفر ترابرسے نہیں بھرست ۔ @ كفيارى كويدا يروم زيومولم كا ستان عررادل كالمراح المركم كالعمير برليركر @ لغبا دولدي اولدديج سرمزدان كي مسنؤ دیزه کی متعمت سسے برز درمل لبرریر كرمت برخرس يشيم السسيح أباك يخوم معج

4

زابر بدل نهي بون عاشق برنام بون المرب الحل كسلفين موت كابينام بون الك نعره سع الدول بين برسانبوه كو الك نعره سع الدول بين برسانبوه كو الك مقوكر سع كرادول بين مثيل كوه كو الك معرا ما تراول من ما تربول عاشق جانب اربول من عاشق جانب الربول من قالع الحاد بون عام والمع المساد بون قالم المساد بون قام المساد بون وصفر تياندين والمع المساد بون وصفر تياندين والمع المساد بون وصفر تياندين وصفر تياندين



عزیز محتم مولوی احتفام الحق آسیاآبادی اس بنده به حال کے حالات قلمبند کرنے پر مُصِر ہوئے، یس نے ہر چندانکار کیا، گرمیرے انکار پر آن کے احرار یس مزیداضافہ ہی ہوتاگیا، جو مجھ پر بہت شاقی اورانتہائی ناگوارتھا، لیکن انھوں نے فلہ مال میں یا تومیری ناگواری کو محسوس نہیں کیا، اور یا میری ناگواری پر اپنی مطلب مرازی کو مقدم رکھا، بہرکیف وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ، اورایک ضخیم مود محدولا استاراللہ الکھاڑ توہیں ہی، روزانہ جو کچھ لکھتے رہے ساتھ ہی س

تخريين اعتدال بيدا أموجاتا به ع

مسودہ پرنظرِ اصلاح کے ساتھ ساتھ اس دُعاء کی توفق بھی ہوتی ہی کہ اُکراس کی اشاعت بیں امت کے لئے کوئی مُنتدبِد نفع ہے تواس کی ترتیب و تبیین کا کام باید تکمیل کو پہنچ جائے ، ورندعزیز موصوف کی یہ محنت بس اہمی کی ذات تک محدود رہے۔

اس کے بعد عزیز موصوف متفرق دینی مشاغل میں ایسے معروف ہوگئے کہ بیکام بالکل نسیانستیا ہوگیا ،اوراس کی ترتیب و بیشن کی بظاہر کوئی توقع نہ رہی ۔ اس سے میں اپنی دُعارکا تمرہ یہی سمجھنے لگا کہ اللہ تعالی کے علم میں اس کے اشاعت میں کوئی نفع نہیں ،اس لئے ان کی رحمت نے دشکیری فرمائی اور نشر لغو وخطرہ عجب سے بچالیا۔

لین کی سال کی فارق سے بعد اجاب کو پھروی ڈق آ کھا، چنا نچر فرز محترم احمد نورالمقدی نے مولوی احتفام الحق سے مسودہ نے کراس کی تب و تبییض کے علاوہ اس میں بعض مفید اضافات بھی کئے ۔ میں نے اضافات کو بھی بغرض اصلاح حرفًا حرفًا دیکھا۔ اب ان دونوں عزیدوں کی مشتر کہ محنت کتابی صورت میں ناظرین کے مامنے ہے۔ اگراس میں کوئی قباحت ہے تو وہ میر نیفس کی خباشت ہے، اور آگراس میں کسی کے لئے کوئی ہدایت ہے تو وہ میرے رب کی خباشت ہے۔ اور آگراس میں کسی کے لئے کوئی ہدایت ہے تو وہ میرے رب کی خباشت ہے۔ اس اس دھار کا معمول ہے:

الله مَّ إِنِّ اَسْ الْكُ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا اللهُمَّ الْمُفَتِ لَهُ . وَ اَعْمُوذُ بِكَ مِنْ شَيْرِهَا وَشَيْرِ مَا الْمُفْتَ لَهُ . "يا الله! بي تجه سان مالات كي فيراورس مقصد كه لئي الله . جمع كف كي بين اس كي فيرائكما بول اوران مالات كي فراورس مقدك . لئي مالات جمع كف كي بين اس كي فرست يرى بناه مائكما بول . وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُومَ الاَيدِهِ. «الله بي سه مدماً لمَّما بول بو كه بي بعض اس كي وشكري سه به .

رمشيد احمد ۱۱رزي القعده سيسيام



#### خصر ولاذالعتشام الحق صاحب مُظلِّرُين لجامعة الرشيرية آسياً آباد بلومستان نَحْمَلُ لُا وَنُصَيِّلٌ عَلَىٰ بَسُوْلِ لِمُلِّالْكِينَةُ

امّا بعد المسلم عدجب راقم الحروف في اقاعده الين محسن ومرتي فقيه العصرُ محدرثِ كبيرً<del> ش</del>يخ المشارِخ، عارفِ **كابل**، قطب الارست اد بمفتى طسب حضرت مولانامفتی رست پراحمرصاحب رمصیانوی دامت برکانتم عِمّت نِیمُنم کے ملفوظات وإرشادات لكصف نثروع كئة تواس كى صرورت بهى شدّت سع محسوس ہوئی کجس طرح ان مجانس رُشدو ہدایت کو قلمبند کرے ضیاع سے بچایاجا رہاہے کیا ہی بہتر ہواگر اسی طرح آپ سے حالاتِ زندگی بھی قلمبند ہوجائیں،کیاعجب ہے کہ اِس سے کسی مم گشتہ راہ کو اپن مزل کی طرف رہنمائی بل سکے بعض احباب نے بھی مجھے اس طرف توم دلائی ، خودیں نے بھی بعض احباب کواس ضرورت كالحساس دلانے كى كوسشىش كى سىلىن اسى تىلىم مېتى كى سوانى كون لىكھ اس کاانتظار تھا، یہاں تک کر سامیا میں "روشنی کامینار "کے نام سے یں نے حضرتِ والا کے بعض واقعات قلمبند کئے ،جن میں سے اکثراَ پ کے استغنار سے متعبق تھے ، توقلب میں شدّت سے یہ داعیہ بیدا ہواکہ صربے شیخ دامکت بر کا تیم کے کمل حالاتِ زندگی کسی طرح آپ کی حیاتِ مبارکہ ہی میں جمع کر فیئے جائیں تاکہ صاحب السوائح کی نظر اصلاح سے گزر کران کی صِحت بقینی ہوجائے، چنانچہ بالواسطہ اور ہلا واسطہ میں نے اس کا تذکرہ شروع کر دیا اور اچازت بھی جاہی ؟ كيراحباب نعيمي ازخوداس سلسله مين حضرت والاست امراركيا، مگرسب كا بالعموم يهي مشترك جواب تها؛

این سرت بوب ها،

«اس بد حال کاکوئ حال ہے ہی نہیں جو لکھا جائے، عِلاوہ ازیں۔
خُدُمُولِیْ اَطْیَبُ الْحَالَاتِ عِنْدِیْ
وَ اِعْزَازِیْ اَکْدِیْهِمْ فِیْہُ عِادِیْ،

وَ اِعْزَازِیْ اَکَدِیْهِمْ فِیْہُ عِادِیْ،

میری گمنامی مجھے سب حالات سے زیادہ پسندہے،
اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث سے سے اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث سے مہے۔
مملسل اِصرار کے بعد ۵ ررمضان المبارک سلامی میں حضرتِ والانے بادلِ

نواستروائی خاکہ ترتیب دینے کی اجازت مرتب فرمائی، مجھے طویل مُدّت کک حضرت کی خاکہ ترتیب دینے کی اجازت مرتب فرمائی، مجھے طویل مُدّت کک حضرت کی خدمت ہیں دہنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کے تمام حالات کو بچشم ٹو دیکھنے کا خوب موقع ملا، علاوہ ازیں آپ کے قدیم تلایزہ و خدام سے بھی بہت سے حالات کا جلم ہوا، مع خذا مجھے اس کی اہمیّت محسوس ہوئی کہ آپ کے خصوص حالات براہ واست آپ سے معلوم کرنے کی گوشش کروں، چنا نجرسب سے بہلے ہیں نے بھی ورت خط سو الات لکھ کر حالات دریا فت کرنے کا سلسلہ سندوع کیا ، اور ۲ر رمضان المبارک ہو تا گھ کو دس سو الات پرشتل خط خدمتِ عالیہ میں بینی کرکے جوابات بھی تحریری حاصل کرلئے، لیکن سب سے زیادہ صروری دہ سو الات جن کو اتعلی خود حضرتِ والا کی ذات سے متعا اُن کے جواب ہیں تحریر تھا۔ م

من و سایده این میران می در در مین ایر دارم مند گلم نه برگ سبزم نه در خت ساید دارم در حیرتم که دمهقان به چهرکار کِشت مارا ا

"میں نہ بھیول ہوں ، نہ سبزیتا ہوں ، نہ سایہ دار درخت ہوں ، میں جیران ہوں کہ کاشتھار نے مجھے کیس کام کے لئے بوریا ؟" یں نے محسوس کرلیا کہ اس طراق سے میں تفصیلی حالات دریافت نہیں کرسکوں گا، اور بہت سی مفید معلومات تشنئہ تشریح رہ جائیں گی، اس بنار پر میں اگلے دن روزانہ بابخ سے دس منط کا دقت کے کرزبانی حالات دریافت کر کے انھیں صبط سخریر میں لا تاریا، یہاں تک کہ تقریباً تام ضروری معلومات ضبط سخریر میں آگئیں ۔
میں آگئیں ۔

یرسب کھا ہمی صرف معلومات کی حد تک ہی تھا، کہ الاقتادی جدید گئے۔
حضرت دامنت بُرکا تُم کے جدید وقدیم فقادی کے مجبوعہ احسن الفقادی جدید کی معلواول منظر عام برآنے کے لئے صرف پرلیں کا انتظار کر رہی تھی، ہیں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے '' تذکرہ المؤلف' کے نام سے ہوائے عمری کا ایک مختصر سافاکہ فلمے کر حضرت کی نظر اصلاح سے گزار کر'' احسن الفقادی جدید جلداول' کے ترق علی میں لگادیا، اور فقس معلومات سے لئے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری زیر ترتیب کتاب میں لگادیا، اور فقس معلومات سے لئے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری زیر ترتیب کتاب میں لگادیا، اور فقس معلومات سے لئے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری زیر ترتیب کتاب والوار الرست بین لکھ دی جائیں گی۔

عام دستوریی بی کربرگوں کی سوائے حیات ان کے وصال کے بعد کھی آق بیں، گریدایک حقیقت ہے کہ کسی صلیح احمت کی سوائے عمری اس کی زندگی ہی ہیں شائع ہونے میں جہاں دیگر فوائد بیں وہاں مندرجۂ ذیل دو فائدے ہے۔ زیادہ اہتیت رکھتے ہیں :

۔ صاحب سوائح کی نظر اصلاح سے مندرجہ حالات کی صحت مُصدّقہ ہوجاتی ہے۔

﴿ کسی کو حالات پڑھ کرا طبینان ہوجائے تو وہ اصلاحی تعلّق قائم کرسکتا ہے۔
چنانچہ بالخصوص اُنمورِ بالا کو مَدِنظر رکھتے ہوئے راقم الحروف نے "انوارالرشید"
کی باقاعدہ ترتیب ٹروع کر دی ،لیکن شیّت ایزدی کہ اس کے بعد جاری صفرت کے مشورہ سے بندہ نے 14 رشعبان ساتھ یں "جامعہ رست یہ تیہ" آسیا آباد مکران

کی بنیادرکددی اورعلاقہ کے گوناگوں دینی مسائل وجوادث ہیں مصروفیات کی وجہ کی ذمہ داریوں اورعلاقہ کے گوناگوں دینی مسائل وجوادث ہیں مصروفیات کی وجہ سے میں بقسمتی سے استخلیم کام سے لئے وقت نہ کال سکا، اُدھرتشنگارا اصلاح وسلسلہ رشیدتیہ سے متعلقین اوراحس اَلفاوی سے استفادہ کرنے والے احباب کی طوف سے اصرار اور باربار تقاضے ہوتے رہے یہاں تک کہ قادرِ طلق نے اوارالرشیہ کے لئے ایک رجل رشید کا انتخاب فروایا، برادرِ محترم جناب احمد فرا لمقتدی صلحب نے کم بھرائیں میں بہت اہتمام سے ترکت کرتے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کواقوال و اوال سے احداد کرنے کا خاص ملک عنایت فروایا ہے، آپ نے میرے جمع کردہ حالات اوال سے اخذکرنے کا خاص ملک عنایت فروایا ہے، آپ نے میرے جمع کردہ حالات کو شین ترتیب سے مزئن کرنے کے علاوہ اپنے چشم دید واقعات اور بالمشافہ شینے ہوئے آقوال کا اضافہ کرکے کتاب کی افادیت میں چارچاند لگا دیئے ہیں۔

حضرتِ والا دامت برکاتہم نے اس مجبوعہ کو اوّل سے آخر نک بنظرِ اِصلاح

ملاحظه فرمایاسیے۔

اب منبع رشرو برایت کے احوال واقوال بصورت افوار الرشید آپ کے سامنے ہیں، بحداللہ تعالیٰ اس مجبوع ہیں عامۃ المسلمین اور بالحضوص طالبان علوم نبوت ورم روان راہ طریقت کے لئے بہت بکھ رہائی کا سامان جمع ہوگیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کر مقبولِ عام بنائیں، اور اُمت بُسلمہ کی رہنمائی کے لئے حضرت وامّت برکا تُنہم کا سایہ صحت وعافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھیں۔ آبین تم آبین۔

احتشام الحق آسیا آبادی سے المجار رمّضان البارک سامیہ میں۔ جامعہ رست یہ آسیا آبادی جامعہ رست یہ تیں، آسیا آباد

المعدرست پرتیر، اسیان مکران(بلوحیتان)

# السينكي

مضرت منى عبدالرميم كاختب نائب ثييس جامعة الرشيد التدتعالى فيصنرت مولانا احتشام الحق صاحب أسيا آبادي س «انوارالرسشيد» كاستكب بنياد ركھوايا، بي*ر محرم جن*اب احمد نورالمقتدى صاحب نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کی تکمیل کی ۔ ان دونوں حضرات کی تحریرات كے مجوعہ سے تقریبًا تین سوصفحات ك كتاب جيب كئ اور بار بار حيبتى رہى \_ عوام وخواص کواس گرانقدر سرمایہ سے جند اجزاء محفوظ ہوجانے کی سترت سے ساتف خت افسوس اور كوفت و نسكايت عبى تقى كه اس مجبوعه بي فقي العصر عارف كامل، يادكارسلف ينج المشارئج، مجدد ملت حضرت اقدس داست بركاتهم ك باكيره حالات كاعشرعشير بهي - كئي حصرات اس شكايت كا بابم بهت درد سياظهار کرتے رہے،بعض علماءنے طویل مضاین لکھ کرحضرتِ والاک خدمت ہیں بھیجے، گر آب يرتواس تلب كاسكب بنيادى بهت كرال تها، جيساكة ضرت والنااحت الحق صاحب نے اپن تحریر کی ابتداء میں عنوان تقریب 'کے تحت تفضیل سے لکھا ہے،اس سئے آپ نے ان مرسلہ ضامین کوضائع کر دیا شائع کرنے کی اجازت شدی\_

اتن بڑی شخصیت کی موائج پراتن مختصری کتاب کی تألیف تعجب وجرت اورافنوس ہونا ہی چاہئے، بلکہ جتنا بھی تعجب وافسوس کیا جائے کم ہے، اس لئے اس چیستان کاحل قارئین کے سامنے بیش کرنا ناگزر ہے۔ اس اختصار کے سبب دوہیں،

١\_\_ حضرتِ اقدس كا ابنى سوائج يركسى كتاب كى تاليف كويسندنه فرماناً-٧\_ سوائ <u>لكهنے والول كے لئے مالات معلوم كرنے كے ذرا ن</u>ئے كا فقدان -ىچەرىبىب اول برمندرجەنزىل اسباب متفرع بوكە

حضرت والاى طرف سے اپنے حالات كاكتمان واضمار۔

· ربيافت كرني ربهت مخقرسااظهار-

و بدیابندی کر و کی می اکسام اے دہ مجھے دکھایا مائے۔

﴿ تَعْوِرْ ابِبِت بُوكِي لَكُولَكُ مِلْ الرَّبِيشِ فَدِيثَ كِيامِ النَّاسِ مِنْ مُعْمَات کے صفحات کا ہے۔

مذکورہ بالاسب اسباب کا بھوت کتاب سے شروع میں عنوان تقدیم اسکے سخت مضرب والا دامت بركاتهم ك تحريرا ورعنوان" تقريب" كے تحت حضرت مولانا احتشام الحق صاحب كي تحريب عيال - --

بنده راقم الحروف نيستبه كريس جب دار الافتاء والارشاد مي داخله ليا اورحضرت اقدس كے حالاتِ طبيبه كابہتِ قريب سے مثاہرہ كرنے كے مواقع ملے توریزہ کوجی" انوار الرسٹ یہ اے نامکس بلکہ کا لعام ہونے کابہت

شدت سے احساس ہوا۔

مچرجب حضرت اقدس دامت برکاتهم نے بندہ کی شدیدخواہش والا ہت پراس ناچیز کورا و عنایت و شفقت «دارا لافتاه والار شاد 'سے ستقل وابستہ کرکے احسانِ عظیم فرایا اور بوجرِ قرب برآئے دن بلکہ لمحہ بہلحہ آپ سے کمالات سلمنے تنے لگے تو افرارائر شید کے بارہ میں میراحساس مذکور تیز تر ہوتا چلا گیا، میں نے آپ کے ارشادات و حالات کے جوا ہرجمع کرنا شروع کردیئے مجتقر ا شارات ہی ہے مجبوعہ کی کئی صخیم جلدیں تیار ہوگئیں۔

اس ناچیز کے قلم سے اتنابرا زخیرہ بلکہ ذخائر جمع ہو جلنے کی سعادت کی وجوہ میں ،

ا صحبتِ طولیہ ،سن ۱۲۰۲ ہجری سے لے کر دم تحریریک چودہ سال کا عرصہ ۔ اللہ تعالیٰ آیندہ بھی زیادہ سے زیادہ اس شرف سے نوازیں ، برزخ میں ، حشویں اور حبنت میں بھی اکابر ک صحبت ومعیت کی دولت وسعادت عطاء فرمائیں ۔

﴿ سفروصفر معتب ، بیرونی اسفار می مصاحبت کی سعادت۔ ﴿ نیابتِ افعاد ، نیابتِ ریاست ، جہاد کی تنظیمات میں نیابت نماینگ بلکہ دیگر بہ قسم کے امور میں بھی معیت و نیابت کی سعادت۔

ان خدماً ت کی دحبہ سے شب و روز زیادہ سے زیادہ ارشا دات ، حالات اورمعاملات سننے ، دیکھنے، بریتنے کے مواقع بیش آنا۔

﴿بنده کے قلب میں حضرت اقدس دامت برکاتہم سے والہانہ محبت دعقیدت ،جوہر وقت ارشادات و حالات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ برمستعد رکھتی ہے۔حضر ہو میا حضرت والاک معیت میں سفر، بہر حال اپنے ساتھ مہر وقت ایک دفتر رکھتا ہوں ، جوارشا دات سنتا ہوں اور جو حالات دیکھتا ہوں کھتا جا آ

هسب سے بڑی وجہ بلکہ اصل بنیاد حضرت والای اس ناکارہ پڑھوی نظرِ خالیت ہے ،اسی لئے ناکارہ کی تحریات کو شرف قبول سے نوازتے رہے ، جبکہ دو مرک کئی صفرات سے کئی مضامین کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی ۔ خصوصیات مذکورہ بندہ ناچیز کے سواکسی دو مرے کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو اس نعمتِ عظمیٰ کا قلبا تو لاعملا شکرا وا بکرنے کی توفیق عطاء فرمائیں۔ یں نے کئی جاریں لکھ توڑالیں مگر حضرتِ اقدس دامت برکاتہم سے ان کو" انوارالرسٹ پر" میں شامل کرنے کے بارہ میں کچھ عرض کرنے کی ہمت

کہاں سے لاؤں؟

میں نے رمضان البہ ایم میں ایک مختری آب بیتی گاہر کہ بیتی خدت کی ہے۔

میں آپ کی طرف سے تشجیع واظہار بیندیدگی کے انتظار میں کئی مہینے گزرگئے،
میں شرف قبول سے مایوس ہی ہو چکا تھا۔ دس ماہ بعد آپ عمرہ کے لئے تشرف لیے مکہ مکرمہ میں موقع فرصت پاکرمیری تحریر کو ملاحظہ فرمایا تو اس ادن سے خادم کی تطبیب خاطر کے کئے صرف ایک جملہ تحریر فرمایا، میرے کئے وہ کہ بہت کے تماہ ہ

ویکفینی قلیل منك لکن قلیلا لایقال له قلیل مرااززلفِ توموئے بسندست موس راره مده بوئے بسندست

اس سے میری ہمت بڑھی اور دو *مری تخربات بھی بیش کرنے کے خی*الات مزید تیز ہوگئے -

بهل بارعمره کی سعادت سے نوازاتو میں نے مکہ مکرمہ یں اپنی تخریات کی باغیں بین بازعرہ کی سعادت سے نوازاتو میں نے مکہ مکرمہ یں اپنی تخریات کی باغیں بین انحوف والرجاء ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں بیش کرکے ان کو «انوارالرٹ میر" میں شامل کرنے کی نیاز مندانہ وعاجزانہ درخواست بیش کردی حقیقت بیسے کہ" آپ بیتی"کو نٹرف قبول حاصل ہوجانے کی وجسے کچھ" ناز "بھی پیرا ہو جیا تھا، اس نازونیا زسے مرکب انداز نے نامکن کو سے کچھ" ناز "بھی پیرا ہو جیا تھا، اس نازونیا زسے مرکب انداز نے نامکن کو

ممکن بنادیا۔

ی رعایت سے حضرتِ اقدس نے قدر سے معذرت سے بعام محض بندہ کی رعایت سے بندہ کی درخواست قبول فرمالی اور ان سب تحریات کو بنظر اصلاح دیکھیے کی رحمت بھی فرمائی ۔ بھی فرمائی ۔

اس کے بدرجی تحررات میں اضافات ہوتے رہے جن کو حضرت والاک فظر اصلاح سے گزار نے کامعمول رہا ، حتی کہ اب بحداللہ تعالیٰ "انوا رالرسٹ ید"
ایک مختصر سی جلد کی بجائے اسلوب تحریر میں اختصار اور انتخاب واقعات ہیں آئم
پراقتصار کے باوجود پالیخ ضخیم جلدوں کے مضامین طیار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وجت فیصے روز بروز مزید جلدوں کا سامان ہورہا ہے۔

المنظمة المنظمة المجيز حضرت والاستعمامات عالمية كالدراك بهجرائي المنظمة المراك بهجرائي المنظمة المراك مقدر مجوال المنظمة المراك مقدر مجوال المنظمة ال

قام بیکن و کاغذ سوز وسیاهی ریزودم درسش حسن این تصدیم شق ست در دست سریمی گنجد جو کچر مجمی ہوگیا وہ محض اللہ تعالٰ کا کرم ہے ، اللہ تعالٰ اپنی رحت سے قبول فرائیں اُمّت کے لئے نافع اور تاقیامت صدقۂ جاربی بنائیں ۔ وانله المستعمان ولاجول ولاقوۃ الابع ،

عبئرالرسيج

يكے اركفش برداراب مضرب قترس دارالافتاء والارسساد مرمح مسلاكات

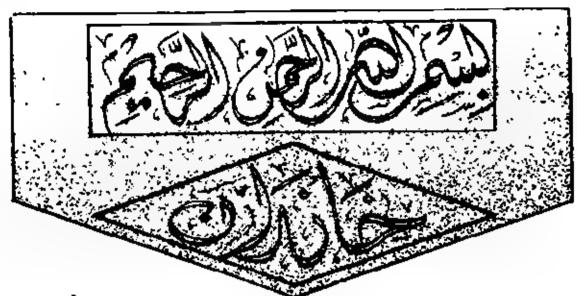

ميركين ومُربِّ حضرت مفتى رَكَّتْ يداحمد صاحب دامَت بركاتُهُم كاولنِ مألوف مشرق پنجاب كامشهور شهر لد تقيان سهد -

لدَصَیانہ عِلم ونضل کے اعتبار سے برِصغیر کے شہروں میں ایک تاریخی ثبیت کا حارل رہاہے -اس مرزمین کو بڑے بڑے جبائی علم اور اولیاءِ کرام کی جائے بیاریش ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرت والاعلماء لرتھیانہ کے شہور خاندان سے ہیں جوعلم قبض 'ذہانت ا تقوی ، انحوال باطنہ ، کشف و کرامات ، شجاعت ، حق گوئی وہیباکی ہجسانی قوت اور انگریزوں سے جہادیں بہت نمایاں کا راموں کی وجہ سے غیر عمولی شہرت رکھتا ہے۔ آپ کے والیو ماجر حضرت مولانا محرسلیم صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت خانوی قدس مروکی حجبتوں سے منجھے ہوئے اور ایک مشہور خواب کی وجہ سے ''بزیم انٹرف میں صاحب الرّوئیا "کے لقب سے معروف تھے ۔ آپ بسلسلۂ زمینداری گرھیانہ میں صاحب الرّوئیا "کے لقب سے معروف تھے ۔ آپ بسلسلۂ زمینداری گرھیانہ سے ضلع فیص آباد اور بھر وہاں سے ضلع ملتان تحصیل خاتیوال تشریف لائے یہاں ایک نوآبادگاؤں چک ملا ۔ ۱۵ ، ایل میں رہائش اختیار فرمائی ، اور اسپنے شیخ انشرف الاولیار حکیم الات خضرت مولانا محراثرف علی صاحب تھانوی قدس ہرہ سے نام نامی کی مناسبت سے اس گاؤں کا نام ''کو طے انٹرف''رکھا۔ وللوث يُاسِقُ الأرث :

قطب عالم حضرت مولانا رست بداح رصاحب كنگوسي فترس مِتره ك ذكر ولادت کی ابتداجن اَشعارے کی کئے ہے وہ"رسٹ پیرِثانی" حضرتِ اُقدس دامت برکاتهم کی ولادت پر بھی لفظ ملفظ صادق آتے ہیں ،اس کئے پیش کئے

جاتے ہیں۔۔

*کڑنیئے درد*ِتو درمان *میرس* تخزبرانت آب حيوان ميرسد مرده تن رامژدهٔ حان میرسد كافتاب وصيل تابان ميرسد كان كلِ نوازگلتان ميرسد

شادباش ای خسته هجران بلا تازه باش اى تىشىند دادى غم در دل افت سرده يقت ميدمد دور شوای ظلمتِ شام فراق شوق كن اى بلبل كلزارعشق

بهردسشدخلق می آید درستشید قطب عالم بحرعرفان ميرسد

واے درد بجرسے شداخوش ہوجا ، کیو کر ترے دردکی دوارا ری ہے۔ اسے وادی عم کے پیاسے! تازہ ہوجا، کیونکہ تیرے لئے آہیات

آراج ہے۔

جوافشردہ دل میں عظیم روح بھونک رہاہے اور مردہ بدن کوجان کی بشارت دے رہا ہے۔

اسے شام فراق کی ظامت! وُور ہوجا، کیونکہ وصل کا روست آفتاب آرباسهے۔

اسے گلزارِعشق سے بلبل! شوق کر، کیونک گلستال سے وہ نیاگل آرہاہے۔ مخلوق ک رُست و ہدایت کے لئے "رست ید" آر ہاہے، قطب عالم اور محرِمعرفت آرہاہے "

حضرت تصانوی قدس مرہ کے نام سے دوسوم اس مبارک بنتی کواللہ تعالی فریر شرف مزید عطا فرایا کر" راس المتقین رشیر ثانی " نے بروز سر شنبہ (منگل) ۳ رصفر ساس اس المالی مطابق ۲ ہو تم ہر ۱۹۲۲ کو اپنے وجود مسعود سے اس بستی کو روائی بخشی حضرت گنگوہی قدس مترہ کے نام نامی اسم گرامی سے صول برکت کے لئے" رشیاحہ" نام بجویز ہوا " سعود اختر" کے نام سے آپ کی تاریخ بیوائش المالی ہے تاریخ بیوائش المالی ہے تاریخ بیوائش المالی ہے تاریخ بیوائش المالی ہے تورید رہ سال کی عمرش تخریج فرمائی ۔ آپ کی سب سے پہلی تصنیف" تسہیل المیراث " میں اس نام کا ذکر ہے ۔

وركاني طفوليات

أنوالالتهال

بین ہی سے والدین کو آب سے غیر عمول تحبت تھی اور آب برانتہائی شفقت وراتے تھے جس کی ایک وجد پر بھی تھی کہ آب سے دوچھوٹے ہیں بھائی فردسالی ہی میں انتقال کرگئے ،اس لئے والدین آپ کا بے مَدخیال رکھتے تھے ، اور سب بہن بھائی آپ سے بے صد نعبت کرتے تھے ، گھراور گاؤں کے سب لگ آپ سے لاڑ پار کرتے ۔گاؤں کی لڑکیاں اور عور تیں چونکے حضرتِ والاگی والدہ محتم کی علوم دینتے میں شاگر دھیں اس لئے وہ سب آب سے پیار کرتیں ، اور آپ کو ایٹ گھروں میں لے جایا کرتیں ۔ اس محبت اور شفقت کا یہ اثر تھا کہ کمجی آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے کسی بھائی کے ساتھ مزر و عمر دینوں پر چلے جاتے تو والدین کو یاد کرکے اُداس ہوجاتے۔

 والدِمِتِم کے ساتھ آپ کی مجبت اور والد کی شفقت وہربانی آپ پرجابی آنکھوں
سے ریکھی ہے اس کی نظسے بڑتا یہ ہی سلے ۔ والدین کے ساتھ آپ کی غیرمولی فحبت و الفت کا اثر منعمان مجازی سے منعم حقیقی کی طرف منعطف ہو کرمجبت اور معونت الہتے کی صورت بیں جلوہ گر ہوگیا ، جو ہر دیدہ بینا کو صاف نظر آ رہا ہے ، جو لوگ آپ کی ضورت بیں ان کو اس کا خوب مشاہرہ ہوا ہے اورجو کوئی بھی دیکھنا چاہے وہ حضرت سے کا بل اتباری شریعت کی صورت بیں عشرق الہی کے جلووں کو دیکھ سکتا ہے ، کیونکہ کا بل اتباری شریعت کی صورت بیں عشرق الہی کے جلووں کو دیکھ سکتا ہے ، کیونکہ کا بل اتباری شریعت و ہی کرسکتا ہے جس کا سید بھرت و ہی کرسکتا ہے ۔

اِنَّ الْمُحِبِّ لِلَنِّ يَّعِبُ مُطِيعٌ "يفنيًا مُحَبِّ لِينِ مَبُوبِ كامطِيع بوتا ہے ۔"

جب صرت والای عرتقریبًا پائی سال تھی، آب کے والد ماجد لُدھیانہ تشرفیہ لے جانے گئے، توآپ کوجی دادی صاحبہ سے ملانے کے لئے ساتھ لے کے میان چوٹر کرتھوٹری گئے میان چوٹوں کے ریلوے اسٹیشن پرآپ کو ایک شخص کے پاس چیوٹر کرتھوٹری دورکسی کام کے لئے تشریف لے گئے، توآپ بہت دیرتک روتے رہے، اور ذراسی دیرجی والدسے علیحدگی برداشت نہ کرسکے ۔ ادھر تحبت ما دری گڑپ دیاسی دیکھی کے حضرت والا کے لدھیانہ جانے کے چند ہی روز بعد آپ کی والدہ صاحبہ دیکھی کے حضرت والا کے لدھیانہ جانے کے چند ہی روز بعد آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی جُدائی کی تاب نہ لاکرخود بھی گہر تھیانہ بہنچ گئیں۔

بچپنہی سے سوچ اور ذہن کا انداز دیکھئے کہ ابھی صرف پانچ چھہی سال کی عمر ہے لیکن ہم وقت یہ اشعار آپ کی معصوم زبان پر جاری ہیں سے دوزگئی چھوٹر دسے یک زنگ ہوجا مراسسہ موم یا بھر سنگ ہوجا زندگی جھوٹر دسے یک زنگ ہوجا زندگی ہے بندگی سٹ مرندگ

(at)

"زندگ توبس عبادت کے لئے ہے زندگ بلاعبادت شرمندگ ہے۔" لوگ آب کی زیان سے پاشعار ش*ن کر دنگ رہ جاتے، اور آپ کی ذبا*نت اور المان ديكه كرتعب كرته، كهرس جب كوئ مهان آما توضرور آپ سے خوامش كريميه بيشعرسنتااورمرد بصنتاب

التُدالتُد إكياكم مع ،جب وهكسي كونوازنا چاہتے ہيں توابتداہي سےاس یں وہ صلاحتیتیں ودبعت فرما دیتے ہیں جو طے ہو کررگ بار لاتی ہیں ، ورید ہیں مانچ چھسال کا بخیرایسے اشعار کا انتخاب کرسکتا ہے ؟ اس عربیں آپ کی ببنداور البیند بتارى ہے كە ايندە زىدگى بىن فكروعمل كامحوركيا بولى والاسے -ذَلكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيِّهِ مَنْ يَتَنْكَأْمُ ﴿ ٥٣-٥٨)

وديه الله كانضل مع ده جسے چام تاہے۔"

گھر کاعِلمی،ادبی اور دینی ماحول جس میں رات دن النٹراوراس کے رسول صتى التعليه ولم كى باتين كان مين يرثق تقيس ايك معصوم ذبن يرنقو شِ جاوران ثبت كرّباچلاجار بإنتها ـ فارِس اورعربي تو گو يا گھڻي ميں پڻري ٻون ڪيس - والدهُ محترمه خوداُردو اور پنجابی میں شعرکہ لیتی تھیں،جو بڑے ہاڑانگیزاور ٹر درد ہوتے تھے،اس لئے حضرتِ والا پر شروع ہی سے وہ رنگ چڑھ گیا جسس سے ہارہ میں اللہ تعالیٰ نے اینے بندوں کو یوں کہنے کا ارشاد فرمایا ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (٢-١٣٨) "ہمیں اللہ نے رنگاہے اور رنگنے میں اللہ سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟'' بيخ تواس عمين دنيا وما فيهاس بي جربوت بي اورسوائے کھيل کود کے ان کا کام ہی کچھنہیں ہوتا،حضرت کو ان شغلوں سے سردکار نہ تھا ، بچین ہ میں دیکھنے نداق کا کیا عالم ہے ، اکثر بیشعرور دِ زبان رہتا تھا۔

یارانِ این زمانہ بچوگلِ انارند پڑرنگبِ آسٹ نان بوئے وفا ندارند "اِسس زمانہ کے دوست انار سے بچول جیسے ہیں' دوستی کے رنگ سے پُرگر وفاکی خوشبو سے خالی " جس بچپکا مزاج یہ ہو بھلا وہ دوست احباب کوکہاں جمع کرنے لگا۔

(المِتَّ رَلِيلُ الْجَالِمُ :

ایک وہ زمانہ تھاکہ جب بح ذرا بولنے لگتا تواسے سے پہلے الٹدکانام،

ایک وہ ٹرمانہ شہادت سکھایا جاتا تھا، رسولِ اکم صبّی الٹیملیہ وہ کی رسالت وہ میں کی موٹی موٹی ہوٹی ہوٹی باتیں اور ارکانِ اسلام بتائے جاتے تھے، اور ایک آج کا زمانہ بیج بہتے سب سے پہلے گالی دینا سیکھتا ہے اور جب وہ اپنی تو تلی زبان سیکالی دیتا ہے تو ان رسے ہوئی سے تو بی تو تلی زبان سیکالی دیتا ہے جو وہ می ما شار اللہ کتنا زبین ہے اور کیسے موقع سے گالی دیتا ہے بیعوں میں ہوئی چیزوں کی نقالی کرنے گاؤں سے بول دُہرانے لگتا ہے، اور ٹی وی پر دیکھی ہوئی چیزوں کی نقالی کرنے گئا ہے ۔ یہ ہے آج کل کے والدین کی ہرانی دیگر بین تو برباد کر ہی چکے تھے آنے والی نسلوں کو بھی سموم اور گراہ کر رہے ہیں، اپنا دین تو برباد کر بی چکے تھے آنے والی نسلوں کو بھی سموم اور گراہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو نقوش اولین سادہ ذہنوں پرمزسم ہوجاتے ہیں وہ ساری زندگی قسائم رہے ہیں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ استے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اُن کا محو ہونا مشکل ہوجاتا ہے، الاکم انتہ آخا ہائے۔

حضرت شیخ دامت برکاتهم کو سب سے پہلے جو باتیں سکھا انگیس ملاحظہ جول :

بخلذاؤك انوازالينية <u>ا۔ آپ کس کے بندے ہیں ہ</u> الثركي رسول التُدصلّى التُدعلييوسلم كي-الساكس ك أمتسعين ؟ البكس كى مِست سے إس ؟ حضرت ابراتہم علیہالسّلام کی۔ رہے کا دین کیا ہے ؟ یہی وہ سؤال ہیں کہ ہرانسان کو مرنے کے بعد سب سے پہلے جن کا جواب دینا ہوگا ،اوران جوابوں کے صبیح یا غلط ہونے ہی سے فیصلہ ہوجائے گا۔ بجین کی اسی تعلیم کا اثرہے کہ حضرتِ والازندگی کے ہرمعاملہ میں ان ہی سؤالات كومُدِنظررك كورفيمله فراتے ہيں، چنائي اکثرارشاد ہوتاہے ؛ دومسلمان کوہرکام کرنے۔۔ پیٹیتریہ سوچیا جاہئے کہ وہ کس کا بندہ ہے وکس کی اقت سے ہے و بیرسوچ کر کہ ،لٹد كا بنده مون اورحضور اكرم صلى الته عليه وسلم كى أمّنت معيون-جو کا مہمی کرے اس میں اللہ حبل شانہ اورا س سے صبیب عملی الله على وسلم ك خوشنورى اور رضا بيشِ نظرر ب چنانچه احقر في حضرت والا كے ذاتى معاملات ميں بار ماس كا تجربه اور مشاہدہ کیا ہے، ہرکام کرنے سے پہلے، س بت کا اہتمام رہتا ہے کہ آیا ہے کام جائزے وشریعت نے اس ک اجازت دی ہے واکٹر فرمایا کرتے ہیں: ° میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ کوئی ناجائز کام کرکے اپنے مالک ی ناراضی کا مختل کرسکوں " يا يون فرماتے ہيں: ۱۰ الله تعالى نے بيحكم نہيں فن ماياكه اشاعتِ دين كى خاطرحرام اور ناجائز کاموں کانجبی اِ زیکا ب کربیا کرو، وہ طاعت ہی

کیاجس کے لئے گناہ یں موت ہوتا پڑے '' وغیرہ وغیرہ
تقریبًا پانچ سال کی عمریس حضرت والا کو قرآنِ مجید ، نماز اور مسائل آفیلیم
شروع کر دی گئی ۔ بچھرایک سرکاری پرائمری اسکول میں آپ کو داخل کرا دیا گیا۔
یہاں آپ نے چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی ۔ بنی طبعی ذبانت اور محنت
سے ہمیشہ سب طلب میں متاز رہے ۔ اسالذہ بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے ۔
غالبًا آپ تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھ رہے تھے کہ ایک روز استاذ
نے اراکوں سے کہا کہ کوئی اچھی سی پہیلی اُوجھنے کے لئے بتائیں ۔ آپ نے بڑی

کیا پھول کیا بھول ، الکھول اور ہزائی مول

کہیں آدھا کہیں سارا ، کہیں کوئی نہیں بچارا

اس بہیل کو نہ اور کے بوجے سکے اور نہ ہی استاذسے اس کاجواب بن پڑا۔
پھرآپ ہی نے بتا دیا کہ اس سے مراد ماں باپ ہیں۔کسی کی ماں اور باپ
دونوں زندہ ہیں اورکسی کی صرف ماں یا باپ زندہ ہے اور کوئی دونوں ہی سے
محروم ہے۔اُستاذیہ جواب سُن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کی ذہانت کی داد دی۔
اس بہیل سے جی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو بجہین ہی سے والدین کے ساتھ کس
قررقابی لگاؤتھا، جو آپ کی ہربابت سے مترشح ہوتا تھا۔
قررقابی لگاؤتھا، جو آپ کی ہربابت سے مترشح ہوتا تھا۔

#### فاريك كحب (بيت أراء،

حضرت والا کے بڑے بھائی مولانا محدنعیم صاحب، مولانا محدخلیل صاحب اور مولانا محرجیل صاحب بہلے ہی سے ملتان کے قریب گھوٹم اشریف میں تھے سیار عملی اسسلامیہ کے سلسلہ میں تھے ،حضرت والاکی عمر تقریباً بارہ سال ہوگی ، یعنی تا ۱۳۵ میں مولانا محرجیل جھٹی پر گھرآئے،جب وہ والیس جانے لگے تو والدصاحب
نے حضرت والا کو بھی اُن کے ساتھ گھوٹا شریف روانہ کر دیا، جہاں درسِ نظامی کا
تعلیم سال ختم ہونے میں ابھی دوئین جہنے باتی تھے ۔ والدصاحب نے دونوں
پچوں کو میا آج نوں کے ریلو سے اسطیشن پر گاڑی میں سوار کرا کر باس میں بیٹھے
ہوئے ایک جنظامین سے کہ دیا کہ ان بچوں کو ملمان کے اسٹیشن پر آثار دیں۔
حضرت والا نے فرمایا کہ راستہ میں اس جنٹلمین نے ہم سے پوچا کہ کہاں جارہے بھا
ہم نے جواب دیا کہ علم دین پوسطے جارہے ہیں۔ اس نے کہا ؛
دو ممالا بن کر بیکار ہوئے ہا۔

اوروام دین پڑھنے کے خلاف ایک لمبی چوٹری تقریریجی کر ڈالی - یس نے حضرت والا سے پوچھاکہ اُس وقت صفرت نے اُسے کیا جواب دیا ؟ فرایا ؛

دن بچے تو تھے ہی کیا جواب دیتے لیکن اُس حالت میں بھی اُجی کے اُسے اُسے اُسے اُسے کی سے اور الحداث اُس کے کہنے نسے اُس سے نفرت سی جو رہی تھی ، اور الحداث اُس کے کہنے نسے دین سے متنقر نہیں ہوئے ، اور یہ بی محض اللہ کا کرم ہے ورہ جم کون ہیں ؟

پھر سرائی اللہ تعالی نے ہم طرح سے دنیا میں آرام وراحت کے سامان المیراللہ اللہ تعالی نے ہم طرح سے دنیا میں آرام وراحت کے سامان عطار فرمائے ہیں ، اور نوابوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں ۔عزت مسمن منصب سب کھی عطار فرمایا ہے ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سکون قلب کی دولت سے نواز ا، بوکسی جنطامین کوخواب یں بھی میں ترنہیں آسکتی ، اللہ تعالی سی مغفرت فرمائیں ''

يحرفرمايا ،

روسافرفانه به المراحت كااعتبارة من المراحت كااعتبارة من كا اعتبارة و المرسكة المعتبارة و المرسكة المعتبارة و المرسكة المعتبارة و المرسكة المعتبارة و المرسكة المراكبين كالماه من بيني من المين المراكبين كالمراكبين كالمراكبين كالمراكبين المراكبين كالمراكبين المراكبين المراكبي المراكبين المراكبين المراكبين المراكبين ا

''جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بدوں اللّٰہ کی اجازت کے بات نک نہ کرسکے گا ، پھران میں بعض توشقی ہوں سے اور بعض سعید ہوں گے ''

> ماوان جنت دیان مطنٹریاں چھاواں لاڈ لڈاون سامے ماواں باجھ نہ آکھے کوئی آفٹ سرزند بیارے " مائیں جنت کی مطنٹری چھاوک ہیں جو اولا دکا قبرم کا لاڑ بہت بیار و مجتت سے برداشت کرتی ہیں ، ماں سے سواکوئیوں

نہیں کہنا: \_\_\_\_\_"آ امیرے پیارے بیٹے"

حضرت والانه يه واقعه شنا كرفرمايا ،

وراس زمانہ میں مجھے ایک بڑھیا بیارسے بیٹا کہہ کرطایا کرتا تھی، اس لئے جب میں یہ شعر بڑھا کرتا تو خیال آنا کہ مال کے علاوہ دومری عور میں بھی تو بیٹا کہہ کر بلاتی ہیں، بھرخود ہی ذہن میں اس کا جواب آجا تا کہ غیروں کا بیار محض اوپر اوپر کا ہوتا ہے دل سے نہیں ہوتا "

اس واقعه سے حضرت والاک ابنی والدہ کے ساتھ بے بناہ مجت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو والہ بانہ محبت ہو۔ عام طور پر دیکھنے میں آنا ہے کہ والدین کو تو اولا دسے محبت ہوتی ہے لیکن اولاد کو والدین سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔

#### الليف المين المن ا

علم دین کی فاطر بچپن میں والدین کی جُدائی کے شدید ترین مجابہ اک بڑلت اب وایت مرکارِ دوعالم صلی التہ علیہ ولم کی خواب میں زیارت ہوئی، تکھا کہ زبانِ مبارک میں لکنت کا اثر ہے۔ اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ لکنت تو حضرت موسی علیہ السّلام کی زبانِ مبارک میں تقی محضور اکرم صلی السّدعلیہ ولم براس کا اثر کیسا ہ جب خواب سے میدار ہوئے توا بنے بڑے ہمائیوں سے خواب کا تذکرہ کیا، مگر اکھوں نے کسی بزرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تذکرہ کیا، مگر اکھوں نے کسی بزرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تذکرہ کیا، مگر اکھوں نے کسی بزرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی جو اس کے میں بزرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی جو اس کے میں بزرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی جو اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی۔ تنہ کی میں بڑرگ سے اس کی تعبیر دریافت نہ کی سے تنہ کی تو تنہ کی تنہ کی تنہ کی تنہ کی سے تنہ کی ت

مصبیر میر تقریباً شام می فرنسهای کا ذکریهای آپ کو اجانک اینا وه براناخواب یا دآیا ،

احقرسے ذکر کریکے فرمایا :

دواس کی تعبیر سیمجھیں آتی ہے کہ علم نبوت سیے صلب ملے گا، زبان کی لکنت تقلِ وحی کی طرف اشارہ ہے کہا قبال اللہ تعالیٰ :

اِنَّا سَّمْنُلْقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیبُلًاه (۲۶-۵) «یقیناً ہم آپ برایک ہماری کلام (قرآن مجسب ) ڈلانے کو ہیں "

علاقہ زیں اس میں نسبت موسوتے سے مشترف ہونے کی بشارت بھی ہے ؛

سے خواب اس محاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اُس وقت
دکھایا گیا ہے جب کہ آپ نے ابھی علم دین کی تصیل شروع کی ہے، ایسے وقت
میں یہ منامی بیشارت اس کی طرف اشارہ تھا کہ آیندہ بہت بڑی دولت ملنے والی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اللہ تعالی نے ہر طرح سے نوازا۔ آج حضرت الاجیسا عالم، فقید، محدّث، ولی اور زاہر بہشکل ہی ملے گا۔ ایک دوصفین تو یک جا ہونا مکن ہے، لیکن جامع جمیع صفات شاذونا در ہی بائے جاتے ہیں۔

"نسبت موسوقیگامطلب یہ ہے کہ علم نبوت کے ساتھ صفرت ہوسی علیاتیا ا کے مزاج میں جس طرح عمل بالشریعت کے بارہ میں جوسٹس وخروسٹس پایاجا آتھا آپ کی طبیعت کی بھی یہی حالت رہے گی۔ آپ کی پوری زندگی ہی جیت دینیت پرشا ہدہے۔ ایک ہلکا سانفشہ اس وقت بھی ہمار سے مشاہرہ میں آگیا ، ہوا یہ کہ جس وقت صفرت والا نے اس خواب کا واقعہ شنایا ہم تین آ دمی یعنی احقر ، مافظ عبدالستار صاحب اور صلاح الدین صاحب آپ کے مکان کی بیٹھک میں جوکہ اوپر کی منزل میں زنانہ مکان سے بلی ہوئ ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ زنانہ صحن کی طرف جانے والگیلری میں ہے، اس دروازہ کے کواڑ اس قسم کے بین کہ آمد درفت میں کھونے بند کرنے کی زحمت نہ ہوا ورگیب لری میں نظر جبی نہ بڑے ، اس کے باوجود آئی احتیاط کہ ایسے دروازہ بربجس پر دہ لگار کھا ہے، اس کواڑ کا ڈیزائن بھی خاص آپ کے تخیل کے اختراع کا کارنامہ ہے، زنانہ حقد میں کواطلاع نہ تھی کہ بیٹھک میں بچھے ہوئے ہیں، اس کے زنانہ حقد میں سے ایک بلکی می آ واز مردانہ میں بہنچ گئی، وہ بھی اس طرح کہ نہ ان خاص آب میں بہنچ گئی، وہ بھی اس طرح کہ نہ انفظ ہے میں آسکتے تھے نہ مطلب بعمول بھنجا با ہے۔ میں تھی ہیکن حضرت بات کرتے ہیں فرزا اٹھ کر اندر تشریف نے گئے، ور فرمایا :

رد آہستہ بات کریں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ''

چۇنگورتولى آوازىھى غىرمردگوشنىنا اورمىنانا بجز مجبورى كے ناجائز ہے اس كئے فورًا آپ سے قلب میں حمیت مترعیہ كاجوش پیدا ہوا اور اندرجا كراطلاع كردى تاكہ بات جیت میں احتیاط كریں -

ایک دفعه مجسے فرمایا :

ور جب بھی کسی کام سے مکان کے دروازہ پراکو تو دروازہ سے پانچ چھ میٹر صیال نیچے کھڑے ہوا کرو، ایسانہ ہوکہ اندر سے سن کی آواز کان میں پڑجائے "

اندراطلاع کرنے گافتی کابٹن بھی اس مصابحت سے وہیں لگوایا ہے دروازہ سے دور، پانچ چومیڑھیاں نیچے ۔ ولاً تو اس زینہ پرکسی مرد کوجانے ک اجازت ہی نہیں، بیرونی مطرک کی طرف زینے کے نجلے دروازہ پر بورڈ نگا ہوا ہے جو دیر بیر برایت تخریے : '' زینہ پرجانا منعہے، دفتر میں تست میف لائیں'' اگر بھی بھار کسی خادم کواوپرکوئی سامان پہنچانے کا حکم فرماتے ہیں تواس کے لئے بھی اس قدر احتیاط ہے کہ دروازہ سے کانی ہمٹ کرجہاں ظلاعی صنعی کا بٹن ہے ،اس سے آگے نہ بڑھے۔

تقریباً چوسال محصرت کی خدمتِ مبارکہ میں رات دن دیمنے کا ترک ما صاصل را ، ہر ہرقدم پرس نے آپ سے قول اور فعل کو اچی طرح دیکھا بھالا، حقوق العباد کے بعد میں نے آپ کو حبنا اہتمام پردہ سے بارہ میں کرتے دیکھا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے ، یہی وہ حمیت دینیے کا جوش ہے جو اتباری شرعیت میں سے نظام برہوتا رہتا ہے ، جو مزاج موسوی سے مناسبتِ تامدر کھتا ہے۔

#### عَلَىٰ كَالِمُ الْمِنْ الْوِيْ

فانیوال کے قریب جہانگیرآباد نام کا ایک قصبہ ہے ، جو وقووالا کے نام سے شہور ہے بنوال ۱۳۵۳ ہیں آپ اپنے بڑے ہمائیوں کے ساتھ وہال تشریف کے خولانا محرجیل صاحب فارس کی تعلیم سے فارغ ہور عربی شروع کررہ ہے مسلے خولانا محرجیل صاحب فارس کے تابیوں میں اُن کے ساتھ کر دیا گیا ، اور فارس کتھے ،اس لئے آپ کو بھی عربی کتابوں میں اُن کے ساتھ کر دیا گیا ، اور فارس کتب کی تعلیم بھی ساتھ صاحب ہے گائے تال اور ہوت تال بڑھی ہیں ، اور مولانا سلطان محولانی صاحب سے گائے تال اور ہوت تال بڑھی ہیں ، اور مولانا سلطان محول صاحب سے عربی صرف و تو سے میزان آلفرف ، منشقب ، قانونی کھیوال (نچابی) اور تو تو میں وروز میں وروز میں وروز میں ۔

اللَّذِي بَعَيْدَ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي أَنْ أَوْلُونَا) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آب کے اُستاذ مولانا سُلطان محمود صاحب جن کا ذکراہی ہوا، بھے صالح

ا**ور**تقی بزرگ تھے ،خوش مزاج بھی بہت تھے جس زمانہ میں حضرتِ <sup>ق</sup>الاان سے پڑھتے تھے انہوں نے دوران سبق طلب کے سامنے اینا ایک بہت ہی عجيب داقعه اس طرح بيان فرمايا:

«میں جب علم دین حاصل کررہا تصااورا بھی کآتیہ ہی پڑھ رباتها، مجھے اجانک ج کاشوق ہوا ،تعلیم جھوڑ کربغیرزادِ راہ اور بغیرسی ساتھی ہے تنہا، ہاتھیں صرف ایک چیڑی بی اور سپیل مكة كرّمه كي طرف جل كعرابوا - كيوروز بعدكسي جبكل مين رات فِرْكَنَّي، تاریک رات ، جنگل کاموقع ، مرطرف سے درندوں کی آوازیں ، خوف کے مارے براحال ، کریں توکیا کریں ؟ دیکھاکرایک دخت کی شاخیں نیچے کو مجھکی ہوئی ہیں ،اس کے اندر چھُپ کر بیٹھ گیا، ایسے ڈراؤنے ماحول میں نیند کہاں ؟ اجانک دُورسے کسی کے يكارنے ك آواز آئى :

<sup>رو</sup> مولوی صاحب!"

بھر ذرا قریب سے یہی آواز، بھراور قریب **-**یں بہت ڈراکراس جنگل یں مجھے پیکارنے والاکون پوسکتا ہے ؛ یقیناً کوئی جن بھوت ہوگا۔اب توخوف کے مارے اور بھی مراحال - به آواز زدیک ہوتی گئی -ادھردل میں پیجَسِ ال بھی آراليستے،

وين تواهمي طالبِعلم بون، كأفيري إورانهين يرهاني محصمولوی صاحب کہ کرکیوں بکار رہاہے؟ دل مين بيه طفي كرليا:

"خواہ کے بھی ہو، جان توجانی ہی ہے، چھڑی جوہا تھ ہیں ہے کم از کم ایک باراسے مارکر میں بھی اپنی حسرت تو پوری کری لوں گا۔ ان خرد مکھاکہ دو نقاب پوش جو سرسے پاؤں تک ببادہ سا پہنے ہوئے تھے میرے بالکل قریب آگئے، ان میں سے ایک بڑا اور دو سرااس سے چھوٹا تھا، بڑے نے بھے سے مخاطِب ہو کر کہا! دو سرااس سے چھوٹا تھا، بڑے نہیں ؟

بچراینے ساتھی سے مخاطِب ہوکرکہا:

"مولوی صاحب کوبیاس گگ رہی ہے انھیں پانی پلاؤ" وہ ساتھی غائب ہوگیا، بھرفورًا ہی واپس آگیا، اورلبا ہے ہاتھ نکال کرمجھے ایک بہت ہی خوشنما جگ بکڑا دیا، اس سے ہاتھ میں ایسی چیک تھی کہ میری آنکھیں اسے دیکھے کرخیرہ ہوگئیں، پانی کا برتن بھی نہایت خوب صورت اور بانی اس قدر شیریں ولذیڈ کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دو مرسے ہی عالم کا تھا۔

میں پان بی چکاتو بڑے نقاب پوش نے اپنے ساتھی سے کہا: «مُولوی صاحب کو بھوک لگ رہی ہے ،ان کے لئے کھانا مجی لاؤ''

وه سائتی بچرغائب ہوگیا ، اور نورًا ہی لوط آیا ، لب اده سے
ہائتے نکال کرنہایت ہی خوبصورت طشت مجھے دیا ، ہاتھ کی وہی چیک
چاروں طرف چکا چوند پیدا کر رہی تھی ، طشت چاولوں سے بھراہوا
مقا، جاول بھی اس قدر بڑے اور لذیڈ کہ مذکسی آنکھ نے دیجھے ،
اور مذکسی کان نے سنے ۔

پھرائھوں۔نے مجھے کہا: "بانكل نه درسي ، درخت سے باہركل كرآرام كيجئے ،كوئى آب كونقصال نبي پنجائے گا " هجرایک طرف اشاره کرکے کہا: «صبح اس طرف کو جانا، وہاں ایک راستہ نظراؔ نے گا اسس برصلے جانا ، آگے فلان نام کی ایک بستی ملے گی ، اس میں فلاس نام كاليك تخص باس سطيس " يں نے اُن دونوں سے یوجھا: " آڀ کون بين <sup>۽</sup> انہوں نے جواب دیا : «ہمیں تانے کی اجازت نہیں ؟ يں سف ان سے کہا : "مجھے کم ازکم یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے " انہوں سنے کہا : «سېيساس کېجي احازت نہيں <u>"</u> جب وه ایک طرف چلنے لگے تو میں بھی اُن کے پیچھے چلنے لگا، وہ بھائے ، میں بھی اُن کے بیچے بھا گا ،لیکن سی چیزی تھو کر کھا کرگر يرًا، أَعْمُ كُرُدِ مَكِيمًا تُووهِ نظرول سے غائب ہو چکے تھے ججبورًا اسسی درخت کے پاس آگرمیدان میں رات گزاری، اب ندرزوس کی وه ميتناك آوازي تقيس نهي كوني دراورخوف. صبح اُنظ کراس طرف چل دیاجس طرف انہوں نے رام

(70)

بتایاتها، وہاں راستہ مل گیا، اس پر ہولیا، آگے اسی نام کی بستی
آگئی، اس میں اس نام کا شخص دریافت کیا، وہ ایک عمر رسید
بزرگ تھے، انھیں اپنا سارا ماجرا سنایا - انھوں نے مجھے علم دین جوول کر ج کے لئے بکلنے پر بہت ڈانٹا، بہت بخت بہم ہوئے۔ مجھے خطو ہواکہ یٹائی کریں گے۔ فرمایا ،

" علم دین چھوٹرکر جگی کے لئے کیوں کلے ، لوٹ جاؤا پہلے علم دین حاصل کرو بچھیل علم سے بعد اگر مقدر ہوا تو ج بھی ہوجائے گا، اور ہاں یاد رکھنا علم حاصِل کرنے سے بعد لغیرکسی معاوصنہ سے تدریب علم دین کی خدمت میں گلے رہنا "

یں نے ج کے ارادہ سے توبی ، وہیں سے والیس لوط آیا اورحسّبِ سابق طلّبِ علم میں شغول ہوگیا ؟

حضرتِ والانے اپنے اساؤ محتم کاقصتہ مذکورہ نقل فراکرار شادفرایا:

"اس وقت حضرت مولانا کی عمر تقریبًا استی سال تھی، اب تک جج نہیں کیا تھا ہم فنت پڑھاتے ہے۔ اسس سے طلبہ علم دین کو بین ماصل کرنا چاہئے کہ نفل جج جسی اہم عبادت کے لئے طلب علم میں فلل ڈالنا جائز نہیں توکسی دومری جانب توج کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟ طلب بین تبلیغ وغیرہ کے لئے بیکنے کا شوق در تقیقت علم دین سے جمری مرکب ہے۔ کے سے شروی کا کیا جوان کا فریب ہے۔ گ

درس نظامی کا دومراسال ۲۵،۵۵ ه آپ نے گاکھوضلع گراآوالا میں گزارا-یہاں آب کے بڑے بیوی گزارا-یہاں آب کے بڑے بہنوئی مولانا محود احمد صاحب مرتس تقصیم کھوٹے ، میں مولانا محود احمد صاحب گلھوٹے سے بہلسلۂ تدریس جنگ تنہریں منتقل ہوگئے ،

حضرت والانے تیسرے اور چوتھ سال کی تعلیم دہیں جفگ ہیں مولانا محوُدا حد صاحب سے حاصل کی۔ ان بین سالوں میں آپ نے مندر جر ذیل کتابیں پڑھیں: عِلمَ الْصِیغه، فَصُولِ اکبری، ہدائی آنغو، کا قید ہمشر حِ آجامی، نور آلاتفائ، قد و رک ، مثر حِ آفتا ہے اولین، تیسیر المنطق، مرقات، تر حِ آئہذیب، قطبی ، رسالہ اصولِ فقہ، اصول آلشاش ، نور آلانوار ، عربی کی پہلی کتاب ، عربی کی دوسسری کتاب ، نفخة آئین ، انشآر عربی ۔

سے اسے ہوں کے میں آپ کے والد ماجد سباسلۂ زمینداری خیر آپر (منده) تشریف لے آئے ہمں کہ وج سے صاحبزادگان کی تعلیم کا سلسلہ بھی سندھ کے علاقہ میں شروع ہوا حضرت والا کے بڑے بہوئی اور استاذ مولانا محوّد احمد صاحب سندھ میں خیر اور کے قریب جامعہ دارالہدی تھیڑھی میں مدّرس ہوگئے ،ساتھ ہی حضرت والا اور آپ کے بھائی مولانا محرج میں صاحب بھی جامعیں داخل ہوگئے۔ یہاں آپ نے مولانا محرور احمد صاحب کے علاوہ مولانا محرصاحب سے بھی جیت دکتا ہیں بڑھیں ۔

مولانا محرصاحب رحمالته تعالی علم و عردونون لحاظ سے اکابر علماء میں سے تھے، بہت عمر رسیدہ تھے اور علوم میں بہت بلت دمقام رکھے تھے۔
آب نے ایک اقلیدس خود تصنیف فرائی تھی حضرت والانے یہ کتاب خود مصنف سے بڑھی ۔ علم ہندسہ ، مثلث اور کروتیات میں ہورے حضرت کی مہارت کا دنیا کے چند گئے نچنے ماہر ریاضی داں ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسس سال یعنی ہے ۵۸۔۵۵ میں آب نے مولانا محمود احمد سے هذا یہ اولین، مختصر آلمعانی اور مطول اور مولانا محمد صاحب سے حاتی یہ اولین، اور مطول اور مولانا محمد صاحب سے حاتی یہ اولین، اور مطول اور مولانا محمد صاحب سے حاتی یہ العفور، میر قطبی اور اقلیدس پڑھیں۔

معتلیم میں حضرت والا کے بڑے بھائی مولانا محد خلیل صاحب ڈا بھیل سے فارغ انتحصیل ہوکر تسنسر لیف السے ،انہیں اور مولانا محمود احمد صاحب کو درگاہ شریف (بیر جھنڈ وجدید) میں تدریس کے لئے بلالیا گیا، حضرت والا بھی ان کے ساتھ وہیں بڑھنے تشریف لے گئے، آپ نے ان ہی دونوں سے اس سال مندرج ذیل کتابیں پڑھیں،

تفسیر پیشاوی ، سلم آلعلوم ، ملآت ، میبندی ، مترج عق ارنسفی ، خیآلی ، سبع معلقه و علاوه ازی مطالعته ملام به اور خیآلی ، سبع معلقه و علاوه ازی مطالعته ملام به باطله ، ترین مناظه و اور انشار عربی مشق کی -

#### فِنُونَ إِلَى يَهِمِينَ ،

اگلے تعلیمی سال بعنی شوال کے کہ میں آپ معقولات کی شہور درسگاہ انتھی ترفیف ضلع گرات بنجاب تشریف ہے گئے، جہال حفرت مولانا ولی لئے حاب رحمہ الشد تعالیٰ فنون کی اونجی کتابیں پڑھاتے تھے۔ اس لیک سال میں آپ نے جتنی کتابیں پڑھ سے گا۔ حتنی کتابیں پڑھ سے گا۔ حتنی کتابیں پڑھ سے گا۔ حتنی کتابیں پڑھ سے گا۔ حتابی کتابوں کی تفصیل ہے ہے:

ملاَ آلل مع ماشیم رزابد، رسالهٔ قطبیه مع ماشیم رزابد و سلام یحی ، قاضی آبادک، حمد الله ، شرح آمواقف مع ماشیم برزابد، شرح آمقا ندعضدی ، مشرح آشارات ، صدرا ، شرح آبازغه ، الدوّ قد آلمیاده ، تصرح به بین ، مشرح آشارات ، صدرا ، شرح به بین ، الدوّ قد آلمیاده ، ترتبا و بین ، اکرتن ظ ، بست باب ، اسبح الشداد، و آبع به بین ، و آبع مقنط ، اکرتا و دوسیوس ، اکرتن ظ ، بست باب ، اسبح آلفه و بستم آلفهوت ، ان کے علاوہ مشکرہ ، توضح مع تلوی ، مدالی حسام تع مرارکیا - رجموع ، ساکت ، مدالی مسلم آلفیون ، مدال کے ساتھ تکرارکیا - رجموع ، ساکت ، مست المسلم آلفیون ، مدال کے ساتھ تکرارکیا - رجموع ، ساکت ، ساکت ، ساکت ، ساکت ، ساکت المسلم آلفیون ، مدال کے ساکت ، ساک

#### (لِينَّالُونَى بِفَهُوجِ فِي وَكُفَاءُ: (لِينَّالُونَى بِفَهُوجِ فِي وَكُفَاءُ:

آپ کے استاذِ محترم حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحصیلِ علوم کی جوسک نَدعنایت فرمائی، اس براپنے قلمِ مبارک سے بیر دُعائیہ جیلے تحدر فرمائے:

اللهُ مَّارِزُقَهُ فَهُمَا ذَكِيَّا قَطَبَعُا صَفِيًّا قَاجَعَلُهُ مِنَ اللهُ مَّا اللهُ مَّا اللهُ مَنَ الْذِينَ يُغْبَطُونَ وَاجْعَلُهُ مِنَ الَّذِينَ الْخَبَطُونَ وَاجْعَلُهُ مِنَ الَّذِينَ الْخَبَطُونَ وَاجْعَلُهُ مِنَ الَّذِينَ الْخَبَرُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَ اللهِ مَوْمَةَ لَا يَحْمَ قَارَزُقُهُ رِنَ قُلْمَسَنَّا مِّنَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ مَوْمَةَ لَا يَحْمَ قَارَزُقُهُ رِنَ قُلْمَسَنَّا مِنَ اللهِ مَوْمَةَ لَا يَحْمَ قَارَزُقُهُ رِنَ قُلْمَسَنَّا مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُلِمُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

الله الله است نیز فهم اورعلم وعمل میں صاف طبیعت عطار فرا، اور اسے متوکلین اور ایسے لوگوں میں سے بناجن بخیطر اور رشک کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بناجواللہ تعالیٰ اور رشک کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بناجواللہ تعالیٰ ملامت کے معالمہ میں کہیں ملامت کے معالمہ میں کہیں جگہ سے بہتر رزق عطار فرماجہاں سے وجم و گمان بھی نہو "

اس دُمار کے لیک ایک جلہ کی قبولت کا آپ کی زندگی دیکھی آنکھوں مشاہرہ ہور ہا ہے۔ جن حضرات کو حضرت والا کی صحبت میسترنہیں ہوئی وہ شاید کسس مختصر کتا ہیں مندرہ جالات سے کھھ اندازہ کرسکیں۔



## وَالْوَالِمِينَ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

دیگرعلوم وفنون کی تکمیل کے بعد آپ علم صدیث کی اعلی تعلیم کے لئے مشہورِ عالم دینی درستاہ دارالعلوم دیوبند تشریف ہے۔ آپ کے داخلہ کا امتحان حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحماللہ تعالی کے سپر دہما مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحماللہ تعالی کے سپر دہما مولانا بلیاوی بھے یا یہ کے معقولی تھے ،حضرت والا نے فرمایا ،

حضرت والا کاعبارت پڑھنے کا انداز بڑا مسٹورگن تھا، عربی ابجہ ہے مد صاف تھا، اور عبارت رواں طریقہ سے پڑھتے تھے، آواز بلند، الفاظ صاف، رفتار تیز۔ حضرت بلیاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب سے عبارت پڑھواکرشنی تو پہت خوش ہوئے اور فرمایا،

'' بتائیے مولوی صاحب! ہمارے نزدیک مدود کقارات ہیں یا نہیں ؟' حضرت والانے جواب میں عجیب جلہ کہا، اُسے شن کر مولانا بلیا وی سے۔'

چېد ورمسکرام ایک آگئ، وه جمله په تها:

"مي بين بمارك المبين برهائ جاتين، يبي عُلم برها

ديوبندآيا برن "

مطلب بیرتھاکہ اب تک تومعقولات کی گنائیں بڑھتا رہا ہوں انہیں ان مہاحث سے کیا تعلق و ان سے فارغ ہوکراب صرف صدیث کو تقصود بناکر آیا ہوں۔ بہاں بیمی لمحوظ رہے کہ امتحان میں اس سے باوجود نمایاں کامیابی حاصل کی کہ آپ نے مشکوۃ بڑھی ہی نہیں تھی بلکہ ناحال حدیث کی کوئی کتا ہے بی نہیں بڑھی تھی۔

تعصرتِ والاشوال سلطاع میں دارالعلوم دیوبندیس داخل ہوئے اور شعبان سلامالہ میں فارغ التحصیل ہوئے -

المتب مديث واساتذه كرام كاسماء كرامى كقفيل يهدد

## كتَبُ عَلِنهُ فَ وَلِنَا إِنْ وَالرَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

① صحیح بخاری میددونون کتابین حضرت مولانا محسین احمدصاحب مرتی

﴿ مُنْنِ ترمذى آرجه الله تعالى مع پرهي ، آخرسال مين حكومت برطانيه ﴿ مُنْنِ ترمذى آرجه الله تعالى مع برطانيه ولانا مولانا

ھے اب تو کرفتار کرتیا تو یہ دونوں تنا یک صرف تو محراعز از علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ختم کرائیں۔

@ صحیح منظم بحضرت مولانا محدابراً ميم صاحب بلياوي رحمه التدتعال -

﴿ سُننِ إِن داؤد } حضرت مولانا محداعز ازعلى صاحب امروم وى رحم التاتعال ﴿ سَمَا بُلِ رَمِدِينَ } ﴿ صَالِحَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّه

﴿ سُننِ نَسَانُ ، حضرتِ مولاناعبدالحق صاحب نافع رحمه التدتعالي-

شنن ابن ماجر :حضرت مولانامفتی ریاض الدین صاحب رحمه الله تعالی ـ

طحساوی ، حضرت مولانامفتی محدشفیع صاحب رحمه التارتعالی -

موطااماً اماکا مالک ، حضرت مولانامحدا دریس صاحب کاندهلوی رحمارت تعالی۔

موطاامام محمد ؛ حضرت مولانا ظهوراحمد صاحب رحمه الله تعالى -

اسی سال دورہ حدیث کے ماتھ ساتھ کتب تج پیدیس سے فوائیرمکتہ اور جزرى قارى عزيز احمدصاحب عداور ضلاصة البيان قارى حفظ الرحل صاحب صدرالقراء سے پڑھیں۔نیز دونوں حضرات سے فن تجوید کی مشتیجی کی۔

التى لمن الرائية كالرائعة المرائعة المر

یہ عِلم ومہسنسرکا تہوارہ تاریخ کا وہ سنہ بارہ ہے مربھول بہاں اکستعلہ ہے برسروبیاں مینارہ ہے خودساق كوترنے ركھى ميخوانے كى بنسياد يہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی افت اد بہاں كُېسارىيان دېجاتە بىن طوفان يېان ركىجاتے بىن اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھکتھیں مہتاب بہاں کے ذروں کو ہررات بنانے آتا ہے نورسسيديبال كفيول كومرضح جكاف آماس اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی اس بام حرم سے گویخی ہے سو بار ا ذاں آزادی کی اس وادی گل کام غنچہ خورست پرجہاں کہلایا ہے جو رند بہاں سے اٹھاہے وہ بیرِ مغال کہلایا ہے

جو شمع یقیں روش ہے یہاں وہ شمع حرم کا پر تَو<u>ہے</u> اس بزم ولی اللہی میں تنویر نیوست کی رَو ہے یہ مجلس ہی وہ مجلس ہے خود فطریت کی قاسم ہے اس بزم كاساقى كياكه يوضيح ازل سوس انم ب بالك م خانه بيال محود بهت تسيار بوك ا*س خاک کے ذرہ ذرہ سے کس درجبٹ سربیدار ہوئے* ہے عربے حبین احمد سے بقاب تکام آگیسیہ رودار بیال شاخول کی نیک بن جات ہے باطل کے لئے الواریماں رُومي كى غرل رازى كى نظر غزالى كى تلقىك بين بيان روسن بهجال انورس بيانه فخرالين بيهال ہررندہے ابراہیم یہاں مرکیشس کے اعزاز بہاں رندان بتآن پر تھلتے ہیں تقدیب طلب اعجازیہاں اس بڑم جنوں سے دیوانے ہرراہ سے پہنچے برداں مک ہیںعام ہمارے افسانے دبوا رِچمن سے زنداں تک سوبارسنوارابے بم نے اس ملک سے کیسوئے بڑم کو یرابل جنوں بتلائیں سے کیا ہم نے دیاہے عالم کو ہرموج یہاں آک دریاہے آک ملت ہے ہرفردیماں كُونِحاجِهِ ابْدَيْكَ كُونِجِهِ كَا آوازهُ ابلِ درد بيب أن امداد ورسنيد والشرف كابية فلزم عرمن ال يهيله كا ميتجرة طيب يهيلاها تاوسعت امكال يهيك كا

ۅٙٳۘۼڷ۠ٷٳڵؠؗٛڡۊٙڸٳڛۘڟۼؿؙڔٛۺۨ؋ؖۊؖۼۊٙڡؽۨڗٮۣڵٟۅ ٳڵڬؽٙڶۣؿ۠ڔۿؠؙۅ۫ڹڔ؉ۼ۪ڮؙۊٳؾڵؠؙۅؘۘۘۼڷٷڰۿ

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثَ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ يِّفَاقٍ. (مُسلِم)



التاتعال نے جوش جہاد حضرت والا کے خمیر میں بھر دیا ہے۔ یہ دولت آب کو اپنے آباء و اَجدا دسے درانت ہی جی ملی جنہوں نے انگریز کے قلاف علی جہا دکیا اور ان اکابر سے بھی ملی جن کے جہت ہیں آپ نے علوم ومعارف کے جام انڈیصائے خصوصاً حضرت اقدس مدنی نوارات مرقدہ کی مجاہدا نہ صحبت کی آپ پرخوب رنگ جڑھا۔

آپ کی شخصیت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرتِ اقدس تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور حضرتِ اقدس مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیوض کا 'دومیل' ہیں ۔





# بغض جها وفنوى فريت يس كمالى

| صفح | عنوان                                                                   | صغر | عنوان                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ٨٦  | حضرت فصنل بن عباس بنى التُدتعالُ عنها                                   | 44  | خميري جوسش جهاد                      |
| m   | حضرت عبدالتدبن عمرضى التدتعالعنها                                       | 44  | فنون حرب مي كمال                     |
| ۸4  | حضرت محت داد رضى الثد تعالى عنه                                         | ۷٨  | معاندین سے دلچیپ معرکے               |
| ۸۷. | حضرت عمارين يامررضي التارتعاليجنر                                       | ۷۸  | اكيلے تين برغالب                     |
|     | ايك انصارى صحابي رضى التاتعالي عنه                                      |     | جمله آور کا پنجبهٔ سکل گیا           |
| ۸4  | حضريت علنم بن عياض شعرى رضى لله رتعالي                                  |     | وشمن كوبغيرس كے ايك طالک             |
|     | حضرت ابوذر غفارى رضى الثدتعال عنه                                       |     | یاایک بازو کے ساتھ حکڑنا             |
| ٨٨  | حضرت صزار رضى الثدتعالي عنه                                             |     | حضرت مجھولپوری قدس سرہ کا            |
| ٨٩  | حضرت صرار رضى الثدتعالى عنه<br>حضرت عبدالثدين جعفر رضى لثار يتعالى عنها |     | بنوط مي كمال                         |
| ٨٩  | حضرت البان بن عثمان رضى لتدتعال عنها                                    | ۸۱  | تیرای ، تیراور گھوڑا                 |
| ۹٠  | حضرت خالدين ولبيررضي التدتعال عنه                                       | ۸۱  | بيعنثال شجاعت ومهارت                 |
| 94  | حضرت خالدين وليدرضي التارتعال عنه                                       | AY  | جهاد اور گھوڑا                       |
| 44  | حضري مسلم بن عقيل رحمه التدتعال                                         |     | حضرات صحابة كرام رصى التدتعالي       |
| 94  | ويله درالشاعر ا                                                         | ΛO  | عنهم اور جبهت اد                     |
| 44  | حضرت عبدالتدبن المبارك حمالت تعا                                        |     | حضرت زبيرين العوام رضى التابقالي عنه |
| 44  | حضرت والاك أسفارجهاد                                                    | ۸۵  | حضرت فضل بن عباس ضي لتا يعال عنما    |

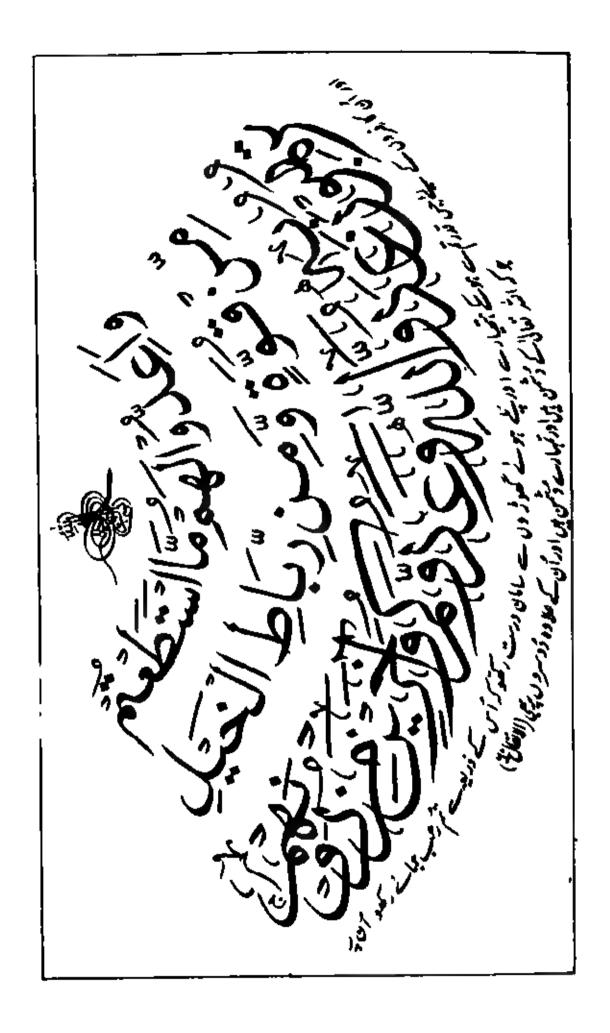



## فيرين بوست الأسارة

اللہ تعالی نے جوش جہاد صفرت والا کے خیرش جردیا ہے، یہ دولت آپ کوخاندان وراثت میں بل ہے، آپ کے خاندان کے اکابر علماء و مشائ خانگریز کے فلاف جہادی بہت مشہوریں، آپ نے نوع رک سے بخصیل علوم اسلامیہ مالیم مالیم مالیم نوع اسلامیہ مالیم مالیم مالیم نوع اللہ مالیم مالیم مالیم نوع اللہ مالیم مالیم نوع اللہ مالیم مالیم نوع اللہ مالیم مالیم مالیم نوع اللہ مالیم مالیم مالیم نوع بارک آگ بھڑکا دیتے، بھر دارالعلوم دیو بندیں داخل کے موضوع نے بارک آگ بھڑکا دیتے، بھر دارالعلوم دیو بندیں داخل کے موضوع نے باتی بر بھرول کا کام کیا۔

# فنوق فركت من الآلا

چونکہ دارالعلوم دیوبندیں تعلیم کے علاوہ تربیتِ جہاد بھی بنیادی مقاصدیں سے سے اسے مالیہ کوجہاد اور فنونِ حرب کی تربیت دینے کے لئے اس فن کے

ماہرین اساتذہ دارالعلیم کی طرف سے متعین تھے ،حضرتِ والانے سب سے اونچے درجہ کے استاذعبدالرحمٰن اور استاذ عبد الرسٹ پیدسے بجدر بُہ جہاد فنونِ حرب بیس مہارت حاصل کی ۔

### معالان سر الله المان المعالية

اس سلسلہ میں معاندین سے کئی دلچیپ معرکے بھی ہوئے اور بہیتہ میدان آپ ہی کے ہاتھ رہا ، مُدّعیان پہل ہی جھڑپ میں ہتھیار ڈلنے پرمجبور ہوگئے۔

## الكِيلِيْنِ برهَ الآب ،

ایک بارایک مجلس میں حضرتِ والای موجودگ میں ایک شخص نے دعوی کیاکہ دہ بنوسط حبات ہیں ۔ حاضری مجلس نے مقابلہ کا منظر دیکھنے کی خواہ ش طاہر کی۔ حضرت والا نے فرمایاکہ چونکہ یہ بھی ماہر فن ہیں اس نئے ہونا تو یہ چاہئے کہ میرے مقابلہ میں بہت ایک ، میرے مقابلہ میں بہت ہوائیں ان مع المرا یہ اپنے ساتھ مزید دوجوان نے لیس ، یہ ہیں ہوجائیں ان کے مقابلہ میں میں تنہا ہوں گا۔

مقابلہ کے لئے تاریخ ، وقت اورمقام متعین کیا گیا۔ دیکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ لوگ مینظر دیکھ کرجیران رہ گئے کہ حضرت والدکی پہلی ہی جَبت میں ترمی فن دانی شخنا کمیٹرے بیٹھا ہے ، دومراجوان کنیٹی اور تعیمرا بہادر اکھاڑے سے باہر-

پھراور دوجوان مقابلہ کے لئے للکارتے ہوئے اکھا طرے میں نکلے ہتیہ رے وہی مُدّعیِ فن دانی حضرت والا بجلی کی طرح کوندے ، اُنکھ جھیکتے ہی ترعی صاحب کنیٹی پکڑے ہیں اور دوجوشیلے بہادرجان بچانے کے لئے اکھاڑے سے باہر 4

بھاگ گئے لیکن اب کی بارحصرت والانے ان کا تعاقب کرکے ایساسبق دیا کہ اس سے بعدکسی کومقابلہ میں شکلنے کی ہمت نہوئی -

عَيْلِمَ رُورِكُا يَنْجُى لِكُلِّ لِيّاً!

ایک بار ایک دیوقامت پہاڑی بلوج نے حضرتِ والاکومقابلہ کی دعوت کی۔ حضرت والانے فرمایا :

ود آپ صرفُ فتی مظام رہ سمے لئے مصالحان مقابکہ چاہتے ہیں یاکہ معاندانہ ؟

اس في معاندانه مقابَله كاعرم ظاهر كيا-

آپ نے فرمایا ،

دویں خالی ہاتھ ہوں ، آپ مجھ پر لائٹی سے بوری قوت کے ساتھ معاندانہ وار کریں ، بھرمعاندانہ مقابلہ کا مزاح کھیں ؟ اس نے لائٹی سے وارکیا۔ لوگ بیمنظر دیکھے کرسٹ شدر رہ گئے کہ کسس سے ہاتھ سے لائٹی کل کر دورجا پڑی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ جملہ آور کا پنجہ بھی کل مع ا

مزید کئی مثالیں علد و می عنوان نسبت موسویہ کے تعت آری ہیں-

والمنمَ فَالْالْخِيرَاسِي كَالْكِتَ الْأَنْكَ الْكِتَ الْرَكِ الْكِتَ الْرَكِ الْكِتَ الْرَكِ الْمِلْكِ مَا هُمَ مِنْكُمْ الْهِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُ

حضرت والادشمن کو بغیرسی رشی وغیرہ کے اپنی ایک ٹانگ سے ساتھ اس عارت کے دونوں ہاتھ بالکل آزا در ہتے ہیں، اس حالت ہیں چاہیں تو آزادی کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعد سب ارکان اداء کرکے دکھاتے ہیں۔

علادہ ازیں تشمن کو ایک التھ سے حکوط کرجہاں جاہیں لے جاسکتے ہیں۔ حضرتِ والا بنوٹ کی لائٹی اتنی تیز طلاتے ہیں کہ تبھر کو بھی روک لیتی ہے، یعنی اُس دقت کوئی حضرتِ والا کو تبھر مارنے کی کوسٹسٹس کرے تو بیھرلائٹی سے محرائے گا، آپ سے جسم کے نہیں پہنچ یائے گا۔

اور کوئی دو مراما ہرفن اتن ہی تیز لائھی چلا رہا ہو تو آب پہلے اس کی طرف پتھر تھینے کہ مامزین کو اس کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ پتھرکو لائھی نے جسم تک پہنچنے سے روک لیا ہے، پھر آپ جیرت انگیز بھرتی سے اس کی طرف جبت انگاتے ہیں ،اسی لحرما ضرب یہ منظر دیکھ کر سے مشدر رہ جاتے ہیں کہ لاٹھی چلانے والے کے دونوں ہاتھ حضرتِ والاک بغل کے شکے بیں جکڑے ہوئے ہیں ،اوروہ مشخص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و بے چارگی پر دیکھنے والوں کو متحص ایسی مضبوط کرفت ہیں ہے کہ اس کی بے بسی و ب

آپ جب ہبرشیری طرح جست نگاکر میدان میں ارتے ہیں اور کھر للکارکر"هَلَ مِنْ مُنبَادِزِ" کانعرہ لگاتے ہیں تو دیکھنے والوں کے طوطےاڑ جاتے ہیں،اس کی چذرمثالیں عنوان محسن ظاہرو قوت جمانیہ" میں ہیں۔

مفرك بيوليوري قري بروكا بنوك يس كالي ،

عجیب اتفاق ہے کہ حضرتِ والا کوشیخ بھی بنّوٹ کے ماہر ملے ،حضرت بھولپوری قدس سرہ بنّوٹ میں بہت کمال رکھتے تھے ، فرماتے تھے ، ''میں تنہا پاریخ سوکا محاصرہ توڑکر نکل سکتا ہوں ؟ حضرت بھولپوری قدس مرونے ایک باراپنے شیخ حضرت کیم الات قدس مرو کی فرائش پرخانقاہ تھانہ بھون ہیں بتوٹ کے اجھ دکھائے توحضرت حکیم الامترقدس مرہ نے فرمایا ،

' دوباتھ آپ دکھا رہے تھے جوش مجھے آریا تھا'' حضرت حکیم الاتمۃ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ، دو ہماری فوج اعظم گڑھ میں ہے، جب ہمی کہیں صرورت پڑی تو وہاں سے بلوالیں گئے''

یعن مصرت بچولیوری قدس سره تنهای «فوج » منصے ۔

تيرزن بيرزور هورن

کئی احادیث میں تاکید آئے ہے کہ اپنی اولاد کوفن سباحت (تیراکی) اور می (تیر اندازی) اور فردسیت دکھوڑ ہے کی سواری میں مہارت سکھاؤ بجد اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم ان فنون میں ہمی ماہر ہیں ۔

کی کے اینے اینے زمانہ کی ضرورت کے مطابق تیرکی بجاستے داکھل سے نشانہ کی مشق فرمان کے مشاکم کی مشق فرمان ۔

گھوڑے کی سواری کے بارہ میں آپ کا میمول تھاکہ کم فاصلہ تک آمدورفت میں آپ برہنہ بیٹت گھوڑے پر نیچے ہی سے جَست لگا کر سوار ہوتے تھے۔ گھوڑا عمدہ نسل کا بہت چُست اور چاق چو بندر کھتے تھے ، بھرآپ کی چہتی اسے مزدجیت بنادیتی۔ دوآ تشرحیتی کا منظر عجیب کیون آور ہوتا تھا۔

به بیم مینی از مینی افتارین و حرک امرین : ایک بارآپ نے حیدرآباد سے خیر بورتک بین سوکلومیٹر سے بھی زیادہ فاصِلہ گھوڑے پرطے کیا۔ان دنوں سندھیں ڈاکوؤں کا دُور دورہ تھا، دن دہاڑے ڈکیتیاں ڈالنا،اور راستہ پرجاتے ہوئے ٹرکوں،بسوں اور دومری گاڑیوں کوروک کرمسافروں کو گوٹنا روزانہ کامشغلہ تھا۔حضرت والاسے کسی نے دریافت کیا کہ ایسے خطرناک حالات میں آب کو گھوڑ ہے پر اتنا لمباسفر کرنے کی جرات کیسے ہوگئ ؟ حضرت والا نے اپنی لاکھی جسفریں ساتھ تھی، زمین پر کھونکتے ہوئے فرمایا ، حضرت والا نے اپنی لاکھی جسفریں ساتھ تھی، زمین پر کھونکتے ہوئے فرمایا ، میں کے بعد اس پر "

کاروں کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی بغرض سہولت گھوڑ سے کی بجائے کار کا استعمال شردع قرما دیا۔ آپ اپنی کارخود جلاتے ہیں۔ ڈرائیوری میں مہارت کے علاوہ انجن کے کل پُرزوں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔

مع المزاآپ گھوڑے کی سواری کی لذّت اوراس کی عظمت اور تمام ترسواریں پر فوقتیت اکٹر بیان فرائے ہیں، اور متنبی کا بیشعر پڑھتے ہیں ہے اَعَمَدُ مُقَامِ فِی الدُّ بَیْ سَرِّجُ سَمَایِچ وَخَدِیْرُ جَلِیْسِ فِی الدُّ مِانِ کِتَابُ '' ''دنیا ہیں بہترین مقام صاف و تیزر و گھوڑے کی زین ہے، ''دنیا ہیں بہترین مقام صاف و تیزر و گھوڑے کی زین ہے،

جهاولور نكورلا

اورزمانہ میں بہری ہم مجلس کتاب ہے "

جہادیں گھوڑوں کی بہت ابہت ہواوران کویہ مقام تاقیامت ماصِل رہے گا، اس کے حضورِاکم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں سے بہت مجبت فراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے ساتھ اظہارِ مجبت کے لئے ایک بارایک گھوڑے کی بیشانی کے بالوں کو ابنی آنگلی مبارک سے بل دے رہے تھے اور تاقیامت جہاد مِن كُمُورُون كَامَقًام اورابيت بتان كي لِيُخارشًا وفرار على عَمَّى الْخَبُرُ اللَّهُ ا

حضرتِ والااپنے اندرکے بوشِ جہادسے اور سامعین میں جوسشِ جہاد بورکانے کی غرض سے اپنے کھوڑے کیٹ ان میں امرؤ القیس سے بیاشعار پڑھتے ہیں ،

وَقَدْ آغْتَدِى وَالطَّايْرُفِّي وَكُنَاتِهَــَا بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكُل مِكَرِّمِ فَرِّمُ فَيِلِ مُّ دُبِرٍ مَّحَاً كَجُلْمُوْدِصَخْرِحَظَهُ السَّيْلُ مِنْعَل كُمَيْتِ يُبِرِلُ اللِّبُدَ عَنْ حَالِ مَثْنِهِ كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالْمُسَسَنَزِّلِ عَلَى الذُّبُلِ جَيَّاشٌ كَانَّ اهْتِزَامَهُ إذَاجَاشَ فِيُهِ حَمْيُهُ عَلَى مِرْجَلِ مِسَيِّج إِذَامَاالسَّا بِحَاتُ عَلَى ٱلْوَنَىٰ ٱشَرْنَ الْغُبَارَ بِالْكَدِيْدِ الْمُرَكِّلِ يُرِنُّ الْعُكَلِمَ الْحِفَّ عَنْ صَهَوَاتِهِ وَيُلُوِى بِأَنْوَابِ الْعَنِيْفِ الْمُثَلِّل

دَرِسْ كَخُذُرُوْفِ الْوَلِيَٰدِ اَمَسَرَّهُ تَتَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ كآنّ دِمَسَاءَ الْهَادِيَاتِ بِنَحْرِم عُصَارَةُ حِنَّاءٍ إِشْ يَبِ مُ مُرَجَّلُ « میں بوقت سحرا بسے گھوڑے پر سکلتا ہوں جو کم بالوں والا ہے ً تيز كهاكنه والاسب، وحشان دشت كوكرفت من لانه والاسب، طُويَلِ القامعُظيمِ الجُشّب-🖈 محاهد کا گھوڑا النہ کے دشمنوں کو گرفت میں لا آہے 🖈 جھیٹنے بلٹنے اور ملیط کر جھیٹنے میں بہت تیز ہے، جیسے کسی بھاری چان کوسیلاب نے بلندی سے گرایا ہو۔

كيت ب، پشت سنمدے كويوں بھسلاديا ہے جيسے سنگ هرمربارش کو-

جمرايدن ، مهميز لكنے ربہت جوش مار نے والا، تيزرفتان کے وقت اس کے اندر کی آواز جوشِ حرارت سے دیگ کے جوش مارنے کی طرح سنائی دیتی ہے۔

الیے طاقتوراور تیزرو گھوڑوں ہیں سے ہے جو تھک حانے كے بعد تھی اس قدر تیز بھاگتے ہیں کہ شخت زمین سے بھی غب اراط

دیتے ہیں -ا نافری موار کوگرا دیاہے اور ماہر سوار کے کپٹرے اڑا دیاہے۔ مهاكنيس رفتار اورآ وازايسى تيزجيس بهرك كي رفتارا ورآوازه جب که میچه اس کی دونوں طرف کی ڈوری دونوں باتھوں ہے پیکڑ<sup>کر</sup>

تیزی سے کھماتاہے۔

اس کے سینہ میں رؤساؤگا وان دشت کا خون ایسے رکھائی دیا ہے جیے تاہمی کئے ہوئے سفید بالوں میں دہندی کا رنگ '' مجاہد کے گھوڑ سے اور خود مجاہد کا سینہ اللہ کے دشمنوں کی فوجوں کے کمانڈروں کے حون سے زنگار ہتا ہے ہ

حضرات صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم اورجهاد:

حضرت والا کوجہا دسے تعلق حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ تعلل عنہم کے بعض الشعار بہت بہندہیں، جو قلوب مردہ میں رورے جہاد بھونکنے کی غرض سے حدیۂ ناظرین ہیں :

ين الله كالمردن مرون ك دهيان الاكراسلاكى مدكرنے والا بوئ وسي الله تعالى عنها وسي الله تعالى الله تعلى اله

أُفِّينَ بِهِ الْإَعْدَا بِلَا إِلْبَاسِ وَمَاعَلَيَّ فِيْهِمِ مِنْ بَأْسِ " میرے پاس مرکا شنے والی ،گر دن اڑا دسینے والی ، ڈاٹرھیں توڑ دھینے وال تلوارہے۔ میں یقینًااس سے دشمنوں کو ملیامیٹ کرسے رکھ دوں گااور مجھےاس کی ذرائجی پروانہیں'' **⊕ولةُ رضى الله تعالى عنه:** إذَا اشْتَذَّتِ الْأَهُوالُ وَاشْتَبَكَ الْقَنَا رَايَتَ لَنَا فِي ذَاكِ فِعُسَلَ الضَّرَاغِمِ د جب گھسان کی لڑائی ہواور نیزے نیزوں میں گھس جامئیر توہارے کارنامے شیروں جیسے دیکھوگے " التعالى عنها: لَا أَنْشَينَ عَن لِقَا الْاَعْدَا وَلَوْجُمَعَتُ مُحَاةُ أَبْطَالِهِ مْ يَوْمَ الْوَغَىٰ نُ مَسرُ حَتَّىٰ أَبِدُهُ مُ مُرَدًا وَّأَتُرُكُهُ مُ فَوْقَ الثُّرَيُ خَمْتُ المَّخُدُوشَةَ الصَّدَمُ ''میں شمنوں کی مڈبھیڑسے گریز نہیں کروں گااگر حیر جنگ کے دن ان کے بہادروں کے گروہ درگروہ استھے کرلئے جائیں۔ یبال تک کہیں ان کو مار مار کر ہلاک کر دوں اورخون سے تر زمین پران کو جگرخراش ورسینه حاک حالت میں ڈال دوں ''

﴿ حضرت مقدادرضي التدتعال عنه ،

المحضرت عمارين يأمررضي الشرتعال عنه

أَنَّا الْهُمَّامُ الْفَارِسُ الْحَكَرَّالَ أُفَّنِي بِسَيْفِي عُصْبَةَ الْحُفَّالِ

میں ہی عالی ہمت ہم ہم ہوار تا بڑتوڑ حملہ کرنے والا ہوں اور اپنی تلوار سے کھاری طاقتور جماعت کو فنا کر دسینے والا ہوں ؟

الك انصارى صحابى رضى التدتعال عند:

آسِيُرُ بِالسِّرِ الْوَاحِدِ الْمَثَانِ جَفَّرًا لِآهَلِ الْكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ اُذِيْقُهُ مُضَرُّدًا عَلَى الْاَبْدَانِ اِكْلِّ هِنْدِي شَبِيدِ الْجَانِي بِكُلِّ هِنْدِي شَبِيدِ الْجَانِي

برطاجاتا ہوں \_

ان کے جیموں کو مارکر مزاج کھاؤں گا، یہ ایک ہندی تلواری صراب ہوں گی جونا فرانوں کو ہلاک کرکے رکھ دیں گی ۔ مضرت غانم بن عیاض اشعری رضی اللہ تعالی عند ، فکر قُدُنگن قَوَارِست قَعَوَا بِست فَکرَ قُدُنگن قَوَارِست قَعَوَا بِست وَادِنيقُهُ مُرِقِنَ الْعَدَابِ الْآگر بَهِ

" میں غضبناک شہسواروں کو قتل کرکے ان کو عذاب اکسبر چکھاؤں گا"

وصفرت الوذرغفارى رضى الله تعالى عنه ، سَامَضِى لِلْعُدَاةِ بِلَا أَكْتِسَاب وَ قَلْمِى لِلْقَاءِ الْحَرْبِ صَسابِي

وَلِيَّ عَـنَمُّ أَذِلُّ بِهِ الْآعَـادِي وَأَرْجُو الْفَوْنَ فِيُهِـثَم بِالشَّوَابِ

وَ إِنْ صَالَ الْجَوِيْعُ بِيَوْمِ حَرْبٍ فَإِنَّ الْكُلَّ عِنْدِيْ كَالْكِلَابِ

" میں بغیرسی پرنیتانی کے رشمن کے مقابلہ میں اثریا ہوں اور میرا

ول دشمن كے مقابلہ كے لئے بے جين رہتا ہے۔

میرا ایک عزم وہمت ہے جس سے بیں دشمن کو زرکر کے دلیل کر دیتا ہوں اور میں دشمنوں کو تہس نہس کرنے میں اجرو ٹواب کی امیدر کھتا ہوں ۔

اوراً گرسی دن وہ سب مل کرحلہ کر دیں تو کوئی پروانہیں کیونکہ سیسب میرے نزدیک گوں کی طرح ہیں ؟ سیسب میرے نزدیک گوں کی طرح ہیں ؟ • حضرت صرار رضی الشرتعالی عنہ ،

ٱلْجِنُّ تَـفَنَعُ يَوْمُ الْحَرْبِ مِنْ فَنَعَ إِذَا اَتَيْتُ إِلَى الْهَيْجِ َ الْجَنَعُ مِنْ مِاخِوْ مِخْطِحُ كَى مِطْفِي رَجْعَ إِبِهِ الْمِنْ الْمِينَةِ

"جب میں بلانوف وخطرجنگ کی طرف بڑھتا ہو آ توجت ات بھی گھبرا کر بھاگ جلتے ہیں " المُدَوْدَ عَبِرَالِدَ بِنَ جَعْرِرِسَى التَّرِلِعَالَ عَنْدٍ ؛

وَالضَّرْبُ فِي الْاَعْتَ اِلْ فِي اللِّعَالَ عِنْ اللَّعْتَ اِللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

" آج کمینوں میں ہمارے نیزے دراز ہوئے اور گر دنوں میں تیز دھار تلواریں پڑیں -

آج بیں اہتمام کے ساتھ دینِ اسلام کی مدد کروں گااور اپنے بزرگوں سے دفاع کروں گا۔

میں بہادر شہر سوار ہاہمت ہوں اور دشمنوں کو موست میں رھیکیلنے والا ہوں ؟

﴿ حضرت ابان بن عَمَّان رضى الله تعالى عَهَا الله وَ الْكُونُ ذَوُ والْمَعْرُوفِ وَالْكُرَمِ وَ فَي اللّهُونُ ذَوُ والْمَعْرُوفِ وَالْكُرَمِ وَ فَي الْكُونُ الْكُونُ الْعَدَافِي حَرِّبِ دُوْهِمَ مِ عَمَّالِهُ مُعْتَدَدُ لُوْنَ الْعَدَافِي حُكِلٌ مُعْتَدَرُ لُونَ الْعَدَافِي حُكِلٌ مُعْتَدَرُ لُونَ الْعَدَافِي حُكِلٌ مُصْطَدَم وَ قَاهِرُونَ لَهُ مُ فَي كُلٌ مُصْطَدَم وَ قَاهِرُونَ لَهُ مُ فَى كُلٌ مُصْطَدَم وَ قَاهِرُونَ لَهُ مُ فَى كُلٌ مُصْطَدَم لَا يُعْجِبَنَكَ يَابَطُلُوسُ جَيْنُكَ فِي الْمُلِّ كَالرُّخَمِ الْمُنْ الْمُقَامِ فَمَعْنَى الْمُلِّ كَالرُّخَمِ الْمُنْ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

9.)

يں ہمت والے۔

بىرمعركەيىن رىنمن كۇگراتے ہيں اورمېرلكراؤييں غالب *رہتے* ہيں۔ السلطلوس! يهال تجھے تيرالث كردھوكے ميں نے دالے كيونكہ بمارے سلمنے یہ سب مردار خور کرکس کی طرح ہیں " ጭ حضرت خالدين الوليدرصي التّدتعا ليّ عنه؛ وَقَدْ لَعِبَ الْهِنْدِيُّ يَوْمَرْفُتُوْجِهَا وَكَلَّتُ آيَادِيْنَا وَفِي الْتُرْوَمِ نَذُبَحُ تَكَاتُوْنَ اَلْقًا قَدُمَحَتُهَا سُيُوفُنَا وَٱلۡبَادُنَا مِنۡ حَيِّهَا النَّارَتَـقُدَحُ إِلَىٰ أَنْ مَلَأَنَا الْبَرَّ وَالْبِحَرَمِنْهُمُ وَقَدْ شَبِعَتُ ٱسْدُ الْفَلَا وَتَرَبَّحُوا وَوَلَّتُ تُلَاتُونَ ٱلْأَلُوفُ شَسَوَارِدًا وَعِشُرُوْنَ الْفَامِنْهُمْ قَدْ تَجَرَّحُوْا فَمِنْهُمْ وَضَىٰ نَحْبًا وَمِنْهُمْ بِهَاطَعَىٰ وَمِنْهُ مُرَاٰنَاسٌ فِي الْمَقَابِرِ مَ وَحُوْا وَ يَطْلُوْسُهُمْ ذَاكَ النَّهَارَ قَسَلْتُهُ وَكَانَ مِقْدَامَ الْجُهُيُوشِ مُرَجَّحُ فَبَادَرْتُهُ فِي الْحَالِحَتِي تَرَكُّتُهُ صَرِيْعًا عَلَيْهِ الْغَانِيَاتُ تَسَنُوْحُ وَ عَلْجَلْتُهُ فِي الرَّأْسِ مِنِيٌّ بِضَرْيَةٍ فَأَضْحَىٰ بِهَاشَطْرَيْنِ مُلْقَى وَمُطْرَجُ

وَعَادَ بِسَيْفِ ابْنِ الْوَلِيَّ فِي مُجَنَّدُلَا

تَمَوُّ بِهِ مُحُلُّ الْحَوَادِثِ تَفْلَحُ

دن مهندی تلواری خوب رقص کی رہی اوررویوں
کوذی کی نے کرتے ہمارے المقتصک گئے۔
ہماری تلواروں نے ان کے تیس ہزار فوجی فنا کردیئے اور
شدت جمال کے جاگے ہوگا کہ ہوگا رہے تھے۔
شدت جمال کے مقولین سے م نے دشت وصحواء بھر
دیئے ، محواء کے شیران کے گوشت سے میریوکر خوب گیت گارہے
دیئے ، محواء کے شیران کے گوشت سے میریوکر خوب گیت گارہے
دیئے ، محواء کے شیران کے گوشت سے میریوکر خوب گیت گارہے

ان کے تمیں ہزار فوجی تتر ہتر ہو کر بھاگ سکتے اور بیس ہزار زخمی پڑے ہوئے تھے۔

ان بیں سے بین سے اپنامقصد پورا کرلیا اوربعض مکرش ہوگئے اوربعض مرکر قبر سستانوں میں <u>چلے سکئے</u>۔

اوران کے بطلوس کو میں نے اسی دن قتل کر دیا اور وہ مقدمة الجیش اور سب سے غالب تھا۔

میں نے جلدی سے آسے قتل کر دیا اور اس کورونے والیوں کے لئے میدان میں پڑا جوڑ دیا۔

میں۔نے اس کے سربر تلواری ایک الیسی ضرب لگائی جس سے وہ دو ککویے ہوکر خون میں لت بت گروڑا۔ وہ خالد بن الولیدی تلواری مارسے زبین پرایسا پڑا تھا جیسا کہ اس پرسارے جوادث آئے ہوں "

س ولهٔ رضى التدتعالى عنه:

الْيَوْمُ يَوْمُ الْوَغَىٰ وَالطَّعْنِ بِالْاَسَلِ وَالضَّرْبِ بِالْقَضْبِ فِى الْهَامَاتِ وَالْقَلَلِ "آج سروں اور کھوپڑیوں پرنیزے اور تلواریں مارنے اور ترید جنگ کادن ہے "

الترتعالى المسلم بن عقيل رحمه الترتعالى الم

سَاُفُتُلُ بِالْمُهَنَّدِ كُلَّ كَلْبِ عَسَىٰ فِي الْخُرْبِ أَنْ يُنْفَعَى الْغَلِيْلُ " مِن ہندی توارے ہرگتے کوفٹل کروں گا، شاید لڑائی میں میری بیاس بھے جائے "

® ولله درالشاعر:

المارك رحمالاتوالا المارك رحمالا تعالى

مَّنَ كَانَ يَخْضِبُ جِيۡدَهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُوِّرُهُ نَا بِدِمَائِكَا تَتَخَطَّبُ آؤكَانَ يُتُعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلِ فَخُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَـتُعَبُ رنيئ العَبيرلكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرِنَا رَهِجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْبِيَكُ *وَلَقَدُ* اَتَانَا مِنُ مَّقَالِ نَسِيِّنَا قَوْلُ صَحِيْحُ صَادِقٌ لَا يُكُذِّبُ لَا يَسْتَوِى وَغُبَامُ خَيْلِ اللهِ فِي آنْفِ المَّرِيِّ وَّ دُخَانُ نَارِتَلُهَبُ لهذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَا لَيْسَ الشَّهيُدُ بِمَيِّتٍ لَا يُكُذَبُ " اے عابدالحرمین! اگر توہمیں دیکھ نے تو تَو یقین کرلے کہ تو عسب ادت کا مذاق اُڑا رہے۔ اگرکوئی اینی گردن آنسوؤں سے رنگتاہے تو ہمارے س<u>ین</u> ہارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کوئ اینا گھوڑا باطل میں دوڑا آ ہے تو ہمارے گھوڑے جہاد میں اینے جوہر دکھلتے ہیں۔ عبیری خوشبوتمہارے نئے ہے اور ہماری عبیر کھوڑوں کے موں کٹاپ اوریا کیزہ غبارہے۔ بمارك نبي صلى التدعليه ولم كاارشاديم تك ببنجاب جوبائل

صحیح اور سیاہے بھی جھوٹا نہیں ہوسکتا، وہ بیر کہ محیح اور سیاہے بھی جھوٹا نہیں ہوسکتا، وہ بیر کہ محتمد انسان کی ناک بیں اللہ کے کھوڑوں کا غبارا وجزیم کا رھوڑاں جمع نہیں ہوسکتے ؟ دھوڑاں جمع نہیں ہوسکتے ؟

ہمارے درمیان کتاب التدکایہ اعلان موجود ہے کہشہ ہیر میت نہیں ، یہ اعلان ہرگز غلط نہیں ہوسکتا'' میت نہیں ، یہ اعلان ہرگز غلط نہیں ہوسکتا''

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے بیدا شعار پڑھے تو آپ کی آنکھوں سے سے سے سے میں میں کئے اور فرمایا:

، وبایت نیے سے فرمایا اور مجھے انھی نصیحت کی'' ''آپ نیے سے فرمایا اور مجھے انھی نصیحت کی'' پیرے میں میں المیارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف فصیلت جہاد کے بارہ میں بیرے دریث لکھے کرتھیجی :

عن بى هريرة رضى الله تعالى عندان رجلاق ال يارسول الله علمنى علا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ان تصلى فلا تفتر وتصوم فلا تفطر بن فقال يارسول الله انااضعف من ان استطيع ذلك تحقال النبى صلى الله عليه وسلم «فوالذى نفسى بيده لوطوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله او ماعلمت ان فرس الجاهد ليستن في طوله في كتب له بذلك الحسنات.

رتفسيراً بن كثير صلى المراعلام النبلاء ملايم المالاء ملايم المنبلاء ملايم النبيرة من المراكم من كيا المراكم كيا المراكم كيا المراكم كيا المراكم كيا المراكم كالمراكم كالمر

میں داخل ہوا<sup>ی</sup>

یں میں اللہ میں شجاعت اور اللہ کے تشمنوں کوجہتم رسب بدکرنے جہاد فی سیل اللہ میں شجاعت اور اللہ کے تشمنوں کوجہتم رسب بدکرنے کے بارہ میں حضرتِ والا کے اپنے اشعار جلد سی میں نسبتِ موسوی میں عنوان " بیجتی مناظری طرف سے چیلنج اور بھر فرار" اورعنوان" فرقِ باطلہ سے خطاب کے ۔

معرف والدين النقابي ال

ا بِهَ الرافِع النست الى ، هرشوال ١١٨١٤ يُحراجي سے بيتنا ور و بنوں ،

میران شاہ ہوتے ہوئے معکر خالدین دلیدباطی ہنوست ، ژاور تک -اس سفری مختصر دلداد معنرت بولانا محترسعوداظہر صاحب کے قلم ستے سری جلد کے آخریں ہے اور فصل سفرنامہ انوارالرسٹ یدکی سنقل چوتھی جلدہے -

جمراورفغ المنتان ، ربیع الثان سلامی کراجی سے کوئٹر، جن جن الثان سلامی کائٹر، جن جوئٹر، جن جوئٹر، جن جوئٹر، جن جوئے ہوئے وزیرات تک ۔

جادی الاول المسلم آباد اورمری جادی الاول المسلم آباد اورمری ہوتے ہوئے منظفر آباد اور المصقام کف-

ان رونوں منارک تفصیل انوا الرسٹ پریم متقل پایٹویں جلدہے۔ ﴿ جَمَّا الْمِنْ الْمُونِيِّ كَالِمُ سَعِمْ لِلْمُ اللهِ اللهِ



#### الوم القوى حروا حيال المعلى موم الصعيف التعلق

يه رُفِي الورية وَحَدَريا جمال ايساكمال ايسا به رب كى قدرت كليم كرشم جال ايساكمال ايسا كهيس ندريكها كهيس نه پاياجمال ايساكمال ايسا ركهائے كوئى اگر جود عولى جمال ايسا كمال ايسا



جِمْلِهُ أَوَّكُ

# حسن فالفرونوت جسمانية

| صفحه | مضمون                                  |
|------|----------------------------------------|
| 1-4  | قوتتِ بازوكي أيك من ال                 |
| 1.4  | قوتت بازوکی ایک اور مثال               |
| 1-4  | دىين دارى كى بركست                     |
| ۱-۸  | كراماتي طمانحت                         |
| 1-8  | المؤمن القوى خيرمن المؤمن الضعيف       |
| 1.9  | هلمن مبارز و                           |
| 1-9  | ورتسیں توڑی ویچ کی ہاؤندے او ؟رغن محبت |
| ***  | معجون مشباب أوريامعجون فلكسير          |
| 114  | "أكر نو لولينا جائز بوتا تو "          |



# حسنن طاهر وتؤثي جسمانيه

الثدتعاني في بمار مص حضرت اقدس دامنت بركاتهم كوحسن باطن وقوت ردحانيك ساتد خشن ظاهر وقوت جسمانيه مسيعبي نوازايه جمچیت اور چررا۔

مجوب دُتِ العُلمين صتى التُعليه وسلم ك صفاتِ مُحسَن سيمسن رحة ويل صفات میں اللہ تعالی نے ہمارے صربت اقدس کو آپ صتی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ مشاببت کی دولت مستوازاہے ،

ا ــــ کشیره قامت، یعنی قد دَرمیاندسے کھے لمبا۔

۲ -- جیم (بھاری م) نہتھ۔

۳ \_ تمام اعضا دمیں اعتدال د تناسب ۔

٧-- بال مبارك نه گهنگرايا اور نه بي زياده سيده البان مختلف اوقات مي.

۱ - کانوں کی گوتگ -۲ - آوصی گردن تک -

۳۔ کندھوں تک۔

۵ — پیشان نوران اورکشاده ـ

٣ -- ابرو باريك ،خوشما ، دونوں ابروؤں كے درميان فاصله۔

ے - انکھیں ترکس، کشادہ ، اندرسفیدی میں قدرے مرخی ۔

۸ ... ـ نظر میں ہیبت وجلال ..

۹ -- ناک خوبصوریت اور ملند۔

١٠ ـــ لب باريك ، انداز گفتگو تيسم اورسكراب كادكش امتزاج ـ

١١ \_\_ ڈاڑھی مُبارک کھنی اور نہایت سین ۔

۱۷ — گردن معتدل اور بهت خوبصورت <sub>-</sub>

١٣ - سينهُ منور كشاده -

۱۴ سینه و شکم برابر -

دا ۔ بازولیے۔

١٦ - متھيليال کشاده -

احس ما محقول اور باؤل کی انگلیال لمبی۔

۱۸ ـــ ایربیاں بیل۔

١٩ - كفِ با مِن كَبرانَ، بعنى باؤل ك تلوك درميان سداور كوكم على بوئ -

۲۰ سئبکسّار وتیزرفتار ۔

٢١ -- رفتاريس قوت وشوكت كامظاهره-

کابیان بھی ہے جوموقع کی مناسبت سے یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔ تمہیں بیٹھے جو دیکھا تو کوئی بیرمغال بھا

ہوں ہیسے ہو دیکھا و وں ہیر علی جا تہبیں جِلتے جو پایا توجوانوں سے جواں پایا

نہیں دیکھاکوئی تم سابہت دنیاجہان کھا

تمہائے جسن میں نے بجب نوری مان کھا

حضرتِ اقدس کے رضاروں پر ڈاڑھی مبارک کاخط کسٹیم کی بناوط سے بغیر قدرتی طور پرابیاسیدھااورصاف ہے کہ دیکھنے والے کسی ماہر فرمجن ساز (پولیشن)

کے کمال کا آئینہ تھتے ہیں۔

ایک بارمکه کمرمه میں حاضری مجلس میں سے ایک صاحب کہنے گئے، وہم معلی ہوتا ہے کہ کہ سے ایک صاحب کہنے گئے، وہم معلی ہوتا ہے کہ سی بہت ماہر پڑیشن نے خط بنایا ہے ؟ حضرتِ والا نے فرمایا :

و کی میرے رب کریم کی خطاطی وسن سازی ہے ،اس می کسی مخلوق کا کسی مکا کوئ عمل دخل نہیں ''

حضرتِ اقدس کی ڈاڑھی مبارک بہت خوبصورت وجاذب نظرہے، حتی کہ بچے بھی دیکھ کربہت خوش ہوتے ہیں۔

حضرت اقدس کے متوسلین میں سے ایک صاحب مدہ میں قیم ہیں ہو حضرتِ الا کے سفر حرمین تربین میں بیوی بچوں سمیت آب کے ساتھ رہتے ہیں، کمسن بچے بھی بہت خدمت کرتے ہیں، خدمت میں باہم تنافس اور ایک وہرے سے بقت کی کوشش۔ ایک باربہت ہی کمسن بچے نے اینے اباسے کہا؛

"ابو اآپ کی ڈاڑھی توبس ایسی ہی ہے ،حضرتِ والاک ڈاڑھی دیکھئے کیسے خوبصورت اور" شودار ''ہے ''

حضرتِ اقدس فرماتے ہیں :

"مجھے ڈاڑھی سے بہت محبت ہے ،اس کو جومتا ہوں ،آئینہ میں د کی کے کربہت نوش ہوتا ہوں بہت شوق سے نوارتا ہوں اس کی وجوہ یہ ہیں ، ا ۔ یہ محبوب حقیقی اللہ تعالٰ کو محبوب ہے۔

٢-- التدتعالي ك حبيب صلى التدعليه ولم كومجوب ب-

٣- امسلام كاشعارى -

۷۔ مُردوں کی زمینت ہے "

حضرت والاجلوة محبوب سے خلوت بن لطف اندوز بوتے ہیں، ایک بارمدینة الرسول حقی اللہ علیہ والم میں اپنے کرے میں آئی نہ جمال یارکی لقت میں کو تھے، غلبہ المغزاق میں کرنے کا دروازہ کو کا خیال ندر المائی سے خادم نے دروازہ کھا وکھا و اجازت سی کرنے کا دروازہ کو کھا و کھا او اجازت اندر آگئے، حضرت والانے مسکورا جاتک بوتے فرمایا،

"میک اپ کررہا ہوں" انہوں نے عرض کیا: ----- "کیس لئے ؟ حضرتِ والانے فرمایا: ----"شاید کر پڑھائے کسی کی نظر" انہوں نے پوچھا: ----- "کس کی ؟ حضرتِ والانے ارشاد فرمایا ،

"مجوب توبس ایک ہی ہے، وہ بلاتعیین ہی متعین ہے، اس گنعین کی ضرورت نہیں، بلکہ تعیین مقتضائے مجبت کے خلاف ہے ؟ حضرت والانے ایک بار مکان کی طرف تشریف ہے جاتے ہوئے دارالاقار والارشاد کے بیرونی دروازہ پر کھرے ہوکر فرمایا کہ دروازہ کی دونوں جانب خوب وکن کے لئے مرو کے درخت لگانے کا خیال ہے۔ آپ کا یہ ارشاد شن کرایک نووارد حضرت والا کے قامتِ خوش پر نظر ڈالنے ہوئے اچھل کر ہے۔ ؛ مضرت والا کے قامتِ خوش پر نظر ڈالنے ہوئے اچھل کر ہے ۔ ؛

ایک بارحفرت والانے آنکھ کے لیک اسپیٹلسٹ ڈاکٹرسے فرایا ؛

"میری آنکھوں کا نوب اچی طرح معائینہ کرے بتائیں کہ
آئیدہ نظرین کسی قسم کے فتور کا کوئی اندلیٹہ تو نہیں ، اگر خدانواستہ
کوئی اندلیٹہ ہو تو حفظ ما تقدم کے طور پر ابھی سے علاج کیا جائے ،
کیونکہ مفتی کی نظر بہت قبیتی ہوتی ہے "

ڈاکٹرصاحب نے کہا:

"اساب ظاہرہ کے پیش نظراب کی نظرین کسی م کافتور آنے کاکوئی خطرہ نہیں ،اس کے کہ نظرین فتوریا بال بلار پیٹرسے آنگہ یا ذیا بیطس سے آپ یں یہ دونوں مرض نہیں ؟ حضرت والانے دریافت فرایا ، دو اس کا آپ کو کیسے علم ہوا ؟

وُاكٹرنے كہا:

ور آپ کے حبم کی ساخت بتا رہی ہے کہ آپ میں یہ دونوں مرض نہیں ؟

ایک بارحضرت والانے یہ قصہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ؛

امراض کا کھوج سکا اوقات قالب کا ڈاکٹر ظاہری جبم دیکھ کر

امراض کا کھوج سکالیتا ہے اوریس مض کے وجود وعدم کاحتی فیصلہ

کر دیتا ہے ، اس طرح قلب کا اسپیٹا سٹ یعنی صلح باطن رہین

کاچبرہ اور تیور دیکھ کر اس کے امراض قلب پرمطلع ہوجاتا ہے ،

ہبت دورسے کسی کی چال دیکھ کر اس کے مضمون یا لب وہجیلیوقیع

کرلیتا ہے ،کسی کا کلام مین کر اس کے مضمون یا لب وہجیلیوقیع

تکم سے مرض باطن کا فراغ لگا ٹیتا ہے ، مسافت بعیدہ سے

تکم سے مرض باطن کا فراغ لگا ٹیتا ہے ، مسافت بعیدہ سے

تریک مضمون اور اسلوب دیکھ کر باطن کا چور پیکولیت ہے بلکطبیب

باطن کی فراست اور علامات ظاہرہ سے امراض باطن ترک رسائی

باطن کی فراست اور علامات ظاہرہ سے امراض باطنے تک رسائی

عبر اس کی دہارت جسمانی ڈاکٹر سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے "

چار آدمی جمع ہوئے آپ کی جمانی قوت کا مظاہرہ دیکھنے کی تدبیری سوچنے لگے ظہور قوت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں ؛

#### قوتتِ بازوک ایک مثال:

ایک بارتعمیر کے لئے بھٹی کی تختہ اینٹیں آپ کے مکان کے پاس کھی بوئی تھیں، وہاں کچے مزدور کام کر رہے تھے، انھوں نے حضرت والاکی قوت بازو کا مظام رہ دیکھنے کے لئے درخواست کی کہ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ انٹھاکر دور بھینکیں، دیکھیں کتنی دُور جاتی ہے۔

حضرتِ والانے اینٹ اٹھانی اور ایک اعقد سے مرمری طور ریجینی، وہ گیند کی طرح پرواز کرتی ہوئی بہت دُور جا کرگری ۔

یہ منظر دیکھنے والے اس قدر حیران ہوئے کہ اُنھوں نے دومری مجالِس میں بھی اس کی خوب تشہیر کی -

#### توتب بازوکی ایک اور مثال:

صفرتِ والا کے زمیندارہ کاموں کے لئے ایک بہت بڑی بیل گڑی تھی جو پوری لوہے کی تھی اور بہت وزنی تھی ،اس کا پہیا کوئی بہت مضبوط جوان ہی اٹھا سکتا تھا 'اس لئے اسے اٹھا نا جو انمردی کا امتحان شمار ہونے نگا چھنرت الا اُسے بسم ولت اُٹھا لیتے تھے۔

#### دىندارى كى بركت :

حضرت والا کا ایک مزارع ایک باربیل گاڑی کے جوئے کی ایک طرف

پر بیٹھا ہوا تھا،حضرت والا دل لگی سے طور پر جوئے کی دومری طرف پر بیٹھ گئے، جوئے کی بیہ طرف فورًا بہت تیزی سے ایک دم مجھک گئی۔

دیکھنے والے حیران رہ گئے، اس کے کہ وہ خص پوراجوان تھااور حفرت الا نوعر، تقریبًا بیس برس کے تھے۔ علاوہ ازیں وہ بہت موٹا تازہ مضبوط جوان تھا اور حضرت والا کا جسم اس زمانہ میں بہت وبلا بتلا تھا گرنہایت مجست و رکھ ترایا۔ حضرت اقدین کی والدہ ماجدہ نے یہ قصہ شناتو فرمایا،

" یہ دینداری کی بڑکت ہے<u>"</u>

تپرلوں دُعار دی:

"التُّدتعالٰ ہمیشہ ہے دینوں سے مقابلہ میں پلڑا ہماری ہی رکھیں "

اس قصتہ سے حضرتِ والا کا مزید ایک بہت بڑا کمال یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا آ ایبنے نوکروں اور مزارعوں کے ساتھ کس قدر سادگی اور بے بحتفی کا برتاؤ تھا۔ میں کو کروں اور مزارعوں کے ساتھ کس قدر سادگی اور بے بحتفی کا برتاؤ تھا۔

آپ کی زمینوں کی نگرانی پر تعیین منشی نے نوکروں اور مزارعوں کے ساتھ آپ کی خوش طبعی و دل لگی کا برتاؤ دیکھ کر کہا ،

درین و دنیا دونوں لحاظ سے آئی بلند شخصیت میں ایسی سادگی اوراتنی تواضع ؟ استے بڑے مشہور جامعہ کے شیخ الحد بیث و مفتی اور دنیوی لحاظ سے استے بڑے زمیندار، اسس کے باوجود جھوٹوں پراس قدر شفقت اور اپنے نوکروں اور مزارعوں کے ساتھ یوں گھل بل کرا گھنا اور ان سے بنسی مذاق کی باتیں کرنا، اس کی مثال بم نے دنیا میں کہ بیں دیکھی نہشنی ؟

#### حراماق طمائجا،

صحرت والا کے ایک طلبے سے ایک آسیب بے ہوش ہوگیا، اس کی تعصیل کے عبد مقال اللہ تعالیٰ۔ تعصیل کے عبد مقار اللہ تعالیٰ۔

المؤمن القوى خيرمن المؤمن الضعيف.

ایک بارحضرت والا اپنے ایک خادم کے ہاں تشریف لے گئے ان کے مکان میں بیسن کی ٹونٹی خراب ہورہی تھی، حضرت والا نے ان سے فرمایا ؛ مکان میں بیسن کی ٹونٹی خراب ہورہی تھی، حضرت والا نے ان سے فرمایا ؛ "اسے تبدیل کیوں نہیں کرتے ہے"

انہو<u>ں نےجوا</u>ب دیا:

" میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، گرجھ سے نہیں کھل "

حضرت والانے فرمایا ،

« رتینج لاؤ، میں کھولتا ہوں <sup>یہ</sup>

انہوں نے رہینج لاکر دیا اور سائھ ہی ازراہ محبّت وہمدر دی یہ درخواست

ى:

"زیادہ زورند نگائیں، خدانخواستہ کم میں چک نہ بڑ جائے ؟
حضرت والا نے ابھی رہنج کی گرفت ہی مضبوط کی تھی، گھمانے کے لئے
ابھی زورنہیں نگایا تھا،بس اتنے ہی میں ٹونٹی گھس گئی۔
دونوں کو بہت جیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ؟ جب کہ دہ پورے جوان
تھے اور حضرت والاکی عمر پنیٹھ برس۔

حضرت والانفه فرمايا:

'' میں نے تو ابھی زور لگانے کے لئے توت مجتمع ہی کی تھی، زور لگانا تو ابھی نرور گانے کے لئے توت مجتمع ہی کی تھی، زور لگانا تو ابھی مثرور گائی نہیں کیا تھا، اتنے ہی میں کام بن گیا، اس کی مثال یوں مجھیں کہ گاڑی کا فرسط گیر تو لگا لیا تھا گرا بھی ایک میل بیار بیل دبا کر کیج نہیں چھوڑا تھا ''

#### هلمن مبارز ۽

صحرت والاروزانه نماز فرکے بعد میدان میں بنیت مشق جہاد فنونِ
حرب کامظاہرہ کرتے ہیں، اپنے محصوص نعرہ تھل مین منہ اُرڈ "کی گرمبارلاکار
سے ساتھ بہر شیر جیسی جست نگا کر میدان میں کورتے ہیں، تنمن کی فوج کا محاصرہ
قول نے، تنمن کو پکونے نے، جکونے اوراس سے اسلی چین کراس کا کام نمٹلنے کے
جوہرد کھاتے ہیں، جھٹنے کی تیزی اور انداز بدلنے کی پھرتی کے ساتھ شوکت،
مطوت اور قوت کا چرت انگیز مظاہرہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے دُور دُور سے لوگ جمع
ہوجاتے ہیں، اس وقت پچہرسال کی عمرین بھی ایسی ستیاں اور جولانیاں دیکھ کر بولے
براسے جوانوں کے طوعے اور جاتے ہیں اور چرت سے استحصیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔

«تشین توری ورچ کی پاؤندے او ؟ \_\_\_\_روغن محبت ،

صحرت والاامس كبرسنى بن باغ مين تفريحى چكرنگار به نظرها پنجلب كيچند بهت مضبوط اور لميے چوٹرے جوان آپ سے يوں مخاطب ہوئے : دو تشييں تَوْرَى وِنْ كَى ياؤندے او ؟ دوآپ ہنڈيا بين كياڑا كتے ہيں ؟ يعنى كھى كونسا كھلتے ہيں ؟

حضرت والانع جواب من فرمايا:

"كمى تويى بى كە تابول تودوس سىسالىك كەلتىيى"

وہ پولے :

"بنوٹ سے ہاتھ دکھاتے وقت آپ کامیدان میں بڑر جیں جست نگاکز نکلنا اور لائھی کو تولنا تو اپن جگہ پر بہت بڑا کمال ہے ہی ہم تو آپ کی چال ہی دیکھ کرحیران میں جب آپ بیہاں چکولگا سہ ہوتے ہیں اس وقت ہمیں آپ کی چال پر بہت تعجب ہوتا ہے ،جبتی اور بھرتی سے ساتھ قوت اور شوکت کا پیجیب منظر دیکھ کوہم آوبس ششدر ہی رہ جاتے ہیں، اس عمریں یہ قوت ہ حضرت والانے فرایا ؛

« مِن توروغنِ محبّت كهامّا بون "

بحران سے علیحدہ ہونے کے بعد فقرام سے فرمایا:

روان به چارون کوکیامعلوم که به رنزاب محبت کم سی سه به بیری مین بھی وہ شان ہے مستب نزاب کی جیسے ہوبائکین کسی مستب سنسباب بین مستب سنسباب بین و ذکر کے اِلْمُسْتَالِق مَعْ بُرُشُراب و ذکر کُلُ شَراب دُو نَا کُسُراب '' و نَا کُسُرُ و نَا کُسُراب '' و نَا کُسُراب '' و نَا کُسُراب '' و نَا کُسُراب '' و نَا کُسُراب ' و نَا کُسُراب '' و نَا کُسُرُون '' و نَا کُسُراب '' و نَا کُرُون '' و نَا کُسُراب ''

"عاشق کے لئے تیرا ذکر سب مشروبات سے بہتر مشروبیے،
ادراس کے سوا ہر متراب (مشروب) مراب کی طرح ہے "
حضرت والاک جال میں مندر حبر ذمین حصوصیات ہیں ،
۱ — یا وُں بھرتی سے جھٹک کرامٹھاتے ہیں ۔

۲ - باوک بلنداعظاکرر کھتے ہیں۔ ۳- باوک پوراجماکرر کھتے ہیں۔ ۴ - باوں سبیدھے رکھتے ہیں۔

۵ — انتهائ چاق چوب دا موشیاری و شبک رفتاری میں متاز۔

۳ ضدا دا رحبمانی قوت کے ساتھ رُوحانی شوکت کا عجیب امتزاج۔

#### معجون شباب آور بالمعجون فلكسسير ا

آیک بارباغ بین حضرت والای قوت جسمانیه کامظامره اورجولانیان دیکه کرچند مضبوط اور سلیمی سیجوانون نے حضرت والای خدمت بین یون درخواست کی ،

دو آپ طاقت کی کون سی محجون کھاتے ہیں بہیں ہمی بتائیں ''
حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا ،

دیمیرے پائی مجون شباب آور ہے جس کا دومرانائم مجون فلک پر بھی ہے ''
انہوں نے پوجھا ،

دیم مجون ہمیں ہی مل سکتی ہے ''
حضرت والانے فرمایا ،

" ضرور اجو چاہے ہے سکتاہے، بس طلب صادق چاہئے " انھوں نے دربافت کیا: ---- " قیمت کیا ہے ؟ حضرت والا نے فرمایا:

"معونِ شباب آوربہت ہی قیمتی ہے، اس کے نام" فلک سیر" کی طرح اس کی قیمت بھی فلک سیر"ہے، گرمیرے بہاں تومفت ملتی ہے۔" بیشن کران کے منہ میں تو رال آگئ ، للجائی ہوئی نظریں بجیاتے ہوئے بولے : "ہم بھی نظر کرم کے طالب ہیں ، ہیں کیسے ملے گی ؟ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا :

"ير مرف ان اوگوں كو دى جاتى ہے جو مير سے مہتبال يں آتے ہيں ؛ وہ ہجھ گئے كر معجون فلك مير دراصل تراب محبت ہے جس كى سے بڑھا ہے ہيں بھی شباب كا يہ عالم ہے۔

چکتی ہیں ایکھیں دمکتا ہے چہ۔ و بڑھایے یں بھی جانِ جاں ہورہا ہے

حضرت اقدس دامت برکاتیم کا یہ صرف قول ہی نہیں، بلکہ یہ مال ہے قت
آب برغالب رہتا ہے ۔ خدام سے اکٹر اوں فرماتے رہتے ہیں ؛

د میں جب باغ میں چکر لگا گا ہوں اور جب جست لگا کرمیدان

میں نکلہ ایوں اور بڑوط سے جوہر دکھا تا ہوں اُس وقت میرا دِل
شراب مجت سے ببر زیج تاہے اور اس تصوّر سے انتہائی سر شار ہوتا

ہے کہ میرا مجوب میرا ہو شِ عشق دیکھ کربہت خوش ہور ہاہے ۔ "
حضرت والا کے قلبِ مُبارک میں غلبہ آکٹ مِش عشق کی جو مستیاں اور
جولانیاں جوش مارتی ہیں وہ بسا اوقات آپ کی زبانِ مبارک سے مختلف اشعار

ک صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں ، یہ اشعار آپ کی روحانی مستیوں اور جوانیں کے مُظہر ہونے کے علاوہ آپ کی جمانی مستیوں اور جولانیوں کے بھی ترجان ہیں ، اس لئے یہاں ان کا ذکر اہلِ ذوق کے لئے لذت خرکہن سے بھی لنیڈ تر ہوگا۔ میں مرحما ہیں بڑھا ہیں مستیاں میری وہ پر ہوں کے مقابل کوئی جواں مذہوا وہ پیر ہوں کے مقابل کوئی جواں مذہوا

برط البيري بهي المختورية جولانيان سيرى المحتوري المرائد المستى المرائد المرائد

عجب ہے۔ شان میری تس مجھ دیکھا توکیا دیکھا باسسِس زُہر میں گویا مجسم سستیاں دیکھیں کھی میں زیر گردوں ہم نے اس پیرانہ سالی میں ندایسی مستیاں دیکھیں ندایسی شوخیاں دیکھیں

پیری میں بھی وہ شان ہے مستِ مشراب کی جیسے ہو ہا تکین کرسی مستِ مشاب میں

یہ مخور بیری میں بھی جوسٹ مستی نئے سرسے بھرکیا شاب آرا ہے جھیٹ بلٹنا بلٹ کرجھیٹ ہوگرم رکھنے ہیں یہ بہانے

#### " أكر فولولينا حائز ہوتا تو . . . ".





(حضرتِ اقدس)

# الو عرى الدولية

غلماء اورطلبه علاد دلجسب اور قابل رشک حالات علمی اورتعقیقی مزاج بیدا کیا کے لئے رہا شا واقعات استقدمین و واقعات استقدمین و متأخرین کے تفقہ کی متأخرین کے تفقہ کی جھنگ، اکاب علماء دینبدکی زیدہ تاریخ.

## ونومري هي مين تعموت جيلم

| صفحه | عنوان                                                    | صفح     | عنوان                                                             |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰  | رؤميتِ ہلال كا تارىخى اجتماع                             | 14-     | گنگوی                                                             |
|      | ہندو پاک سے مشہور ماہرین اِفتاء                          | 14.     | رست بير ثاني                                                      |
| 141  | اکابرے درمیان متنازعمسئلہ                                |         | پېلې تصنیف پر محترست و                                            |
|      | كاص                                                      | 14-     | مفتی اعظم دارالعلوم دبوبند کی 🚽                                   |
| ۱۳۱  | التفريق بين التقييد والتعليق                             |         | حيرت أنكيز تقرييظ                                                 |
| ١٣٢  | امام انتكلام فى تبليغ صوبت الامام                        |         | "میریےصورمی آپ کانقشہ <sub>ا</sub>                                |
| 144  | تحاويز رؤميت بلال                                        | 144     | بي محصريون تصا"                                                   |
| ۱۳۳  | كم عمري مين شيخ الحدميث                                  |         | آب د <b>يويند كرشه بوئي</b> "؟                                    |
| سىد  | استاذِ محترم کی طرف سے ک                                 | 111     | ایک اعلی تعلیم یافته                                              |
| 144  | " رست بيرِتاني" كا لقب أ                                 | 10 0000 | اَب راوبند كريش عبوت بين ؟                                        |
| 144  | "اَبْ عَلِمِ فَرَائِضَ کے امام ہیں"                      |         | ایک پادری                                                         |
| 144  | استاذِ محترم کی ایک اورشهادت                             | 177     | المسشهر في على المسشير قي المست                                   |
| 144  | ہندوستان کے ایک مشہور                                    | 144     | ایک نے کے اتنے پہلوانوں کو چت کر دیا"<br>قادیانی مناظر، بولتی بند |
|      | عالم کی عقیدت                                            | 174     | قاربانی مناظر، بولتی بند                                          |
| 144  | سومشازم کے مقابلہ کے لئے <sub>]</sub><br>اکابرکا انتخاب  | 174     | بإدرى كى ذلت آميز شكست                                            |
|      | اكابركا انتخاب                                           | ۱۲۸     | شيعه مناظرين كي خفت آميز سپيان                                    |
| 1444 | جدیدعلم کلام کی تدوین کے گئے <sub>]</sub><br>نظرِ انتخاب | 177     | برعتی مناظر<br>سوشلسیط مولوی<br>————————                          |
|      | نظرِ انتخاب                                              | 179     | سوشاسيط مولوي                                                     |
|      |                                                          |         |                                                                   |



## 

قدرت کے عام قاعدہ کے مطابق علم وفنون میں اعلیٰ استعداد ، صلاحیۃ تو کالمہ اور مہارت تا تہ حاصل کرناشب وروز انتقاب محنت شاقہ برداشت کئے بغیر کمکن ہیں ہو قَدِر الجِندِ مُتَک تَسَبُ الْمَعَالِیُ بِقَدَر الجِندِ مُتَک تَسَبُ الْمَعَالِیُ وَمَنْ طَلْبَ الْعُلُاسَمِ مَرَاللَّیا لِیُ اللَّیا لِیُ اللَّیا لِیُ اللَّیا اللَّی اللَّ

معنی سے مقابی مناصب حاص ہوتے ہیں اور مبدی ع طالب را توں کوجاگیا ہے ؟

مگرخاص بندوں کے لئے یہ نعمت محض وہبی ہوتی ہے تصیل کمالات ہیں ان کی محنت ومشقّت کو کو لئ دخل نہیں ہوتا بلکہ ربّ کریم کی عطاء محض ہوتی ہے۔ ہمار سے صفرتِ اقدیں دامت برکانہم کے ساتھ ہمی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ

ہے، کچرمخنت تو درکنارسیق میں حاضری ہی کی پیرحالت بھی ؛ ترقی میں میں اقتیام

الْمَاضِهُ وَكَالْعَائِبِ \_\_\_\_\_ مَاضِمُ الْعَائِبِ عَائِب "

استاذکے سامنے بیٹھے ہیں گرکچ توجہی نہیں کہ استاذصاحب کیافواہے ہیں، بساا دقات ہیں معلوم نہیں کہ بس کے باوجود بفضل اللہ تعالی ہیں، بساا دقات ہیں معلوم نہیں کہ بس کے باوجود بفضل اللہ تعالی ہرامتحان میں اعلیٰ کامیابی سے بمکنار ہے اور سب اساتذہ کی نظر میں جمیف بہت ممتاز حضرتِ والا صرف بیس سال کی عمر میں اور صرف آ کھ سال کی قلیل مدت میں معلوم دفنوں ، منطق ، فلسفہ اور فلکتیات وغیرہ کی بہت اونجی اور نایاب کتابیں پڑھنے اور ان میں بوری مہارت صاصل کرنے کے بعد دار العلوم دیوبند سے علوم حدیث کی تصیل سے بھی فارغ ہوگئے تھے۔

دارالعلوم ديوبنديس علوم حديث كے ساتھ ساتھ بنوسي الظمى، جاتو، تلوار وغيره فنون حرسب ميں بھى كمال حاصل كيا۔

اسی زماند میں بلکہ اس سے بھی قبل طکب عِلم ہی کے دُور میں دقّتِ اظر وتعمّق عِلم میں آپ کا کیامقام تھا ؟ اور آپ کے رفقار واسا تذہ کے آپ نہایت بلنداستعداد کے بارہ میں کیا تا تُزّات تھے ؟ اس کا قدر سے اندازہ مندرہ برذیل واقعات سے کیا جاسکتا ہے ج

قیاس کن زگلستان من بہارمرا «میرسے چین سے میری بہار کا اندازہ نگا لو۔"

گنگویی ،

آپ کے نام اورسب علوم میں خصوص امتیاز واعلیٰ استعداد کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کو دوگنگوہی کہا کرتے تھے۔

رسِيْرِيْان،

﴿ آپ کے اُستاذِ معقولات حضرت مولاناول الله صاحب رحمالله تعالیٰ فی آپ کے اُستاذِ معقولات حضرت والا آپ سے مطلق، فلسفدا ورفلکتیات کی اعلیٰ کتابیں پڑھے تھے، ایک مجلس میں اپنے اس شاگر دِرشید کے بارہ میں فرمایا؛ کتابیں پڑھے تھے، ایک مجلس میں اپنے اس شاگر دِرشید کے بارہ میں فرمایا؛ (' آپ اِن شاء الله تعالیٰ رُرشید بُرثانیٰ بنیں گے ؟

بهلى ى تصنِيف برمحدّت فعظم اللعُلوم ديوبندى يَرسُك كَيُرتُولِظ،

صحرت والانے دارالعلوم دیوبندسے فراغت کے بعد بہت جلدی علم فرائض میں کتاب تسہیل المیراث "تصنیف فرمان، یہ آپ کی سب سے

بہل تصنیف ہے، اس پر آپ کے استاذِ محترم حضرت مولانا محداع ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محدّث ومفتی عظم دارالعلم دیوبند نے وتقریظ تحریر فرمائی اسس کے آئینہ میں آپ کی نوفیزی ونوا آموزی کے زمانہ میں دقت نظر و تعتق علم کا اعلیٰ مقام ملاحظہ فرمائیں، بالخصوص الیہ عظیم شخصیت کی طرف سے اپنے باحل نوفیز شاکرد کے لئے "دوست "جیساعظیم اعزاز اور مصنف علام جمیساعظیم لفنب نوفیز شاکرد کے لئے "دوست "جیساعظیم اعزاز اور مصنف علام جمیساعظیم لفنب

اممابعد ، میں نے اپنے دوست مولانا مولوی رست میداحمد صاحب معیانوی کی بینظیرصنیف تسہیل المیراث رکھی ورزوسے کھی۔
سانب مذکور کی افادیت میں تسہیل فہم میں ، مسائل کی تحقیق یں کو تک کی نہیں ، بلکہ اگراہلِ علم حضرات غور فرمائیں گے توان کو معلوم ہوگا کہ فرائض کے بعض دقیق مسائل اس وضاحت کے ساتھ بیان کے ہیں کہ انسان تحیر ہوجاتا ہے۔
ہیں کہ انسان تحیر ہوجاتا ہے۔

اس سے زیادہ خوبی بیہ ہے کہ اس میں رطب و یابس کی جرتی نہیں کی ہے ، مسائل واحکام مسائل کی پوری ۔ کی ہے، اوراً قوالِ مُحقّقہ سے کتابِ مذکور کومحل ومزین کیا ہے۔

میں دُعَارُو ہوں کہ نعمِ عقیقی مصنّفِ علّام کو توفیق عطار فرمائے کہ وہ اِسی قسم کے علمی خزانے آیندہ بھی اہلِ علم کے سلمنے رکھیں۔ وَ مَا ذَٰ اِلْتُ تَعَلَی اللّٰہِ بِعَینِ نِینِ (۱۲۰–۲۰) "یہ اللّٰہ برکھے بھی مشکل نہیں ''

محداعزازعلی امروہوی مرادآبادی ۲۵ ررمضان المبارک سلامیہ" حضرت مولانا فے تقریظ لکھنے کی مرقَح رہم کے مطابق فوراکتاب کے ایک آب آدھ مقام پر سرمری نظر ڈال کر رسمی تقریظ نہیں لکھی ، بلکہ کتاب کئی ماہ کہ آب کے باس رہی ، اور اس کے ایک ایک مسئلہ کو بہت غور وجوض سے دیکھ کر اپنی عالی رائے تحریر فرمائی ہے۔

آج کل کی مرقب تقریظ کے بارہ یں حضرت والافرایا کرتے ہیں:

''تقریظ کا یہ طریقہ بالکل ناجا رُہے ۔ کتاب دیگ کے اول نہیں کہ ایک دوجاول چھی ہیں نے کومسک کر دیکھے اور بوری دیگ پر تیار ہوجانے کا حکم لگا دیا۔ جب تک کتاب کا ایک یک لفظ پورے غورسے نہیں دیکھا جا آباس وقت تک اس کی صحت کا بھین نہیں کیا جا اسکا ۔ اور تقریظ شہا در تصحت ہے ، اور بر رہی تھیں کے شہادت کھنا ناجا کر اور حرام ہے ۔

بعض علمار كہتے ہيں:

دوہم تقریظ میں یہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے اسس کتاب کوبعض مقامات سے دیکھاہے ؟

ىيىطرىقە ئېچى جائزىنېيى،اس كئے ئەاس مىن دوقباختىن بىن:

اليى تقريظ سے كيا فائدہ ؟

﴿ عوام تقريظ كالورامضمون نهي ديكيت اورنهى وه عبارت كى صدود وقبورس واقف بي، وه توصرف تقريظ كلف والدكانام ديجه كراعتما دكر لينته بي، للبذااس طريقه سة تقريظ لكهنا مرتج دهوكسه.

اسى لئه بين بهم كسى كتاب پرتقريظ نهي لكهنا، كيونكه لورى كتاب بظرغائر ديكيف كى فرصت نهيں، اور بدوں اس كے تقريظ لكهنا

جائزنہیں، بلکریں تولیاں کہتا ہوں کہ تقریظ لکھوانے کی مزورت ہی
کیا ہے ؟ اگر صنف میں صلاحیت ہے اور عوام کواس پراعتماد ہے تو
تقریظ لکھوانے کی حاجت نہیں، ورنہ اسے تصنیف ہی کی کیا ضرور ؟
بس مصنف بننے کا شوق ہے ؟

#### مير يصورس آپكانقش كجولول تها:

﴿ لاہوریں ایک عالِم حضرتِ والاسے ملے -آپ کی نوعمری کو دیکھے کرحیان رہ گئے اور کہنے لگے :

«بین آپ کی تصنیف" تسهیل المیرات سین آپ کی دقت نظر، بلند پایتخفیق اور مسائل سے استیعاب بین کدّ و کاوش دیکھ کر آپ کو انتہائی معتر اور بہت عمر رسیدہ پوڑھا سمجھتا تھا، اور بیر تے صور میں آپ کو انتہائی معتر اور بہت عمر رسیدہ پوڑھا سمجھتا تھا، اور بیر تے صور میں آپ کا نقشہ یوں تھا :

ونجسم انتہائی نجیف و کمزور، کم مجھکی ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، نظر کی کمزدری سے چشمہ لگا ہوا، بڑھا ہے سے پوست " " مردی کے ساتھ ہوست " "

عالم مذکور کے تصرہ سے ثابت ہواکہ حضرت والاجب عمرے لحاظ سے جوان بلکہ نوجوان تھے،اسی وقت عِلم کے لحاظ سے بہت عمر سیرہ بوڑھے تھے۔

«ات ربوبر کے برصے ہوئے ہیں ؟ ایک اعلی تعلیم یافتہ،

ایک سفریس صفرت والاسے ایک بہت اعلیٰ دنیوی تعلیم یافت صاحب طعیم بوئے تھے ، انھوں معیم بوئے تھے ، انھوں معیم بوئے تھے ، انھوں

(179)

نے قرآن کریم کی ایک آیت پراشکال بیش کیا حضرت نے ایک بخوی قاعدہ بیان فرما کر اُسے مل فرمادیا۔ وہ توسن کر کھیڑک ہی گئے ، اور بے ساختہ چِلا اُسٹھے :

در اُسے مل فرمادیا۔ وہ توسن کر کھیڑک ہی گئے ، اور بے ساختہ چِلا اُسٹھے :

در ایپ دیو بند کے پڑھے ہوئے ہیں ؟

حضرت والانے فرمایا: <sup>دو</sup> آپ کو کیسے علم ہوا ؟'

وه پوسلے :

سی عبارت پر وارِ دمونے والے اشکال کاص خرجی تأویات کی بجائے اسی عبارت کے الفاظ سے کال لینا صرف علماءِ دیوبد می کا کام ہے، یں نے اس سے قبل بھی اس کا تجربہ کیا ہے "

"آپ داوبند کے پڑھے ہوئے ہیں جاایک بادری ،

ورکہنے اگا:
ورمیں آپ سے مزہب سے متعلق کچے دریافت کرنا چاہتا ہوں
اجازت ہوتو کچے عرض کروں "

حضرت اقدس دامت برکاتہم نے مذاہب سے متعلق ایک مختصر مگر نُہِ مغزاور محقّقانہ تقریر فرمائی۔ وہ بہت حیرت سے سُنتار ہا۔تقریر ختم ہونے پر اُچھل کر بولا: ''آپ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں ''

حضرت والانف فرمايا،

در آپ کوکیسے معلوم ہوا ؟ نرین

اسسن كباء

و ایسے گہرے عُلوم مرف عُلمارِ داوبند ہی کے پاس ہیں ؟

حضرت والانے فرمایا :

در علماء ربوبندی شان توبهت بلند به می توان کالیک ادنی شاگرد بون ؟

أيك مجلس مين حضرت والانف فرمايا:

" یں ایک بارکسی بہت عمیق مضمون کی تحریری شغول تھا،
اس کی اذّ ت بیں محوبوگیا ۔ اس عالم بیں اپنے اساتذہ واکابرعلماءِ داوبند
کی عظمتوں کی طرف ذہن منتقل ہوگیا ، اور علوم کے ان بحارِ ناپیدا کنار
کی گہرائیوں اور وسعتوں کے تخیل میں کھوگیا ، اس حالت بیں ان کی سان میں کچواشعار موزوں ہو گئے ، جو ما ہمنام "دارالعلوم داوبند" اوربض
دوسرے رسائل بیں شائع بھی ہوئے تھے ، ان شہسواروں کی مادر علمی
دوسرے رسائل بیں شائع بھی ہوئے تھے ، ان شہسواروں کی مادر علمی
دارالعلوم دیوبند سے خطاب تھا ، ان اشعار میں سے صرف ایک
شعر یا درہ گیا ہے ۔۔۔

تیرے فرزندوں کے انگے بحرقطرہ کُرسیند ہے ٹریا بھی ترسے فرسان کے زرکمسند دوسر سے مصراع میں اس مدیث کا مضمون ہے: توکان المعیلہ مُرعین کَدالتُّریکا لَنَالَهُ دَجُلَّ حِنْ بَنِی فَارِسِ۔ 'اگر عِلم ٹریا کے پاس ہوتا تو بھی بنی فارس سے ایک شخص اُسے حاصِل کرنیتا'۔"

علم وتقوى أورجها دين حضرات صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كى طرح ، ويُفْهَانَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللِّهُ

"رات كومالك كيسامن مسبحوداوردن كوميدان جهاد كيشهسوار"

#### أُلمت رَفَّ عَلَى الْمُتُ بِرِقٌّ:

﴿ آبِ فَ مَنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ المَتْرَقَى عَلَى المَتْرَقَى مُورِ وَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

#### ايك المك في التفيها والول كوجيت كرديا ،

(ف) ایک بار ایک اہم مشورہ کے لئے مختلف اَضلاع کے عدماء کابہت بڑا اجتماع ہوا ، اس بیں ایک بخوی مسئلہ پر بحث شروع ہوگئی یحضرت والا تنہا ایک طرف اور دو مرسب علماء دو مری طرف یحضرت والا نے اس بخوی مسئلہ کو علم مناظرہ کی صورت میں دے دی۔ علم مناظرہ کی صورت میں دے دی۔ اس قصرین امور ذیل ملحوظ رہیں ،

١ -- حضرست والاتنها تص اور مقابله من علماري بهت بري جماعت -

٢-- حضرت والابالكل نوعمرته اوروه بخته عُرك بلك بعض توببت معرته

السے حضرت والانے علم بخ بجین میں بڑھاتھا، سے بعد نہ بھی بڑھا یا اور میں سے بعد نہ بھی بڑھا یا اور میں سے بعد نہ بھی بادر دومرے علماء علم بخو سے پرانے

مرس تعے، بلکہ ان میں بعض تو علم نوکے امام کہلاتے تھے۔

۳ — عسلم مناظره بهی حضرت والانے نه بڑھانہ پڑھایا اور نه ہی اسس فن کی ہی کوئی کتاب بچھی بجین میں تمرینِ مناظرہ بھی بدوں فتی معلومات ہی کی تھی۔

- خوکے جس مسئلہ پر بحث ہورہی تقی اس میں دوسر نے کمل اصحیح کہہ رہے تھے، ۵- خوکے جس مسئلہ پر بحث میں اس میں دوسر نے کمل اصحیح کہہ رہے تھے، دوحتی پر منتھے، مع کھنزا حضرت والانے محض ذہن آزمائی اور دل لگی سے طور پر

ان کامقابلہ شروع کر دیا اور چندمنٹ میں سب کوخاموش کر دیا۔ یہ کوئی مسئلۂ شرعتے تو تھا نہیں کرچی کاعلم ہوتے ہوئے اس کے خلاف کہنا گناہ ہو آجفرت الا نے خدا داد زمن کی مردسے ان علماء کوعلم مناظرہ کے ایسے چکریں ڈال دیاکہ صبحے کوغلط اورغلط کو صبحے تابت کر دکھایا۔

#### قاديًا ني مُناظِر، بولتي بَند ،

و حضرت والانے ایک قادیانی مناظر کوچند منٹ میں لاجواب کردیا، اس کی تفصیل آصن الفتا وی جلد رامیں ہے، یہاں بھی یہ اُمور کھیں : ۱۔ حضرت والا بالکل نوعمر تھے اور وہ کم از کم پچاس برس کا۔ ۲۔ حضرت والانے قادیانی زرب کا بھی مطالعہ نہیں کیا تھا اور نہی اس کے ردیں بھی کوئی کتاب دیکھی تھی ، اور وہ بہت مشہور اور تجریب کارمناظر تھا۔

#### بإدرى كى زِلْتْ آميزشكست:

بھجوا روں گا"

ایک سفری ایک بادری نے صفرت والا کے باس آگراز خودہی مناظرانہ بات نثروظ کردی، حضرت والا نے اسے ایسا جواب دیا کہ وہ بالکل خاموش ہوگیا۔
پھر صفرت والا نے اسے سوال کیا تواس سے کوئی جواب ندبن پڑا، اسس کے جان چیڑا نے کی غرض سے کہنے لگا ،
ایک جان چیڑا نے کی غرض سے کہنے لگا ،
دراس موضوظ پریس نے کئی کتا ہیں کامی ہیں وہ آسپ کو

حضرت والأنف فرمايا:

وراس وقت توخود مصنف ہی سامنے ہے، آب انھی جواب

رےدیں "

مگردومرے مافروں سے مطالبہ کے باوجوداس نے کوئی جواب نہ دیااور خا خاموشی ہی میں خیر مجمی -

يہاں بھی إن أمور كاخيال رہيا:

ا \_ حضرست والابالكل نوخيز تصے اور ده كافي معتر حقا۔

٧\_ حضرتِ والانے نکھی عیسائی مذہب کامطالعہ کیا اور نہی تھی اس سے رقد میں کوئی کتاب دیکھی، اور وہ مشہور تجریبہ کارمناظرا ورمناظرانہ کتابوں کا تصنف -

#### شِيعَهُ مَاظِرِين كَ حَقّت آميزكِ كَالَ:

ال ایک بارت ید نے بہت بڑا جلسہ کیا، اس میں ان کے مقرین نے مسلمانوں کو بار مناظرہ کے چلنج دیئے۔ وہاں کے مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کے مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کے لئے حضرت والا کو بلایا۔ انہیں حضرت والا کی تشریف آوری کا جیسے ہی جلم ہوا ہمناظرہ سے انکار کر دیا اور مختلف بہانے تراش کر راہ فرار افتیار کی۔

يهال بعى امور ذيل المحظ ربي ا

۱۔ وہ بہت سے تھے اور ان کے مقابلہ میں حضرت والا تنہا۔ ۲۔ حضرت والا بالکل نوخیز تھے اور وہ پوڑھے۔

#### بِدَى مُناظِرٍ:

کراچی میں ایک برعتی مناظر نے مناظرہ کا چیلنج دیا، جب حضرت والا کی

تشریف آوری کی خبرسی تومناظره سے انکار کر دیا۔

اس وقت بھی حضرت والابائکل نوجوان تھے، جالیس سال سے بھی کم عمریں توحضرت دالانے بحنث مباحثہ سے بائکل کنارہ کش ہوکر مکسوئی کی زندگی اختیار فرائ تھی۔ سوشلسط مولومی:

ایک سوشلسٹ مولوی کا دعوی تھا کہ اس نے معاشی نظام سے متعلق سب مکاتب فکر کاخوب گہری نظر سے مطالع کہاہے اوراس بارہ میں بہت کتابیں دکھی ہیں۔ اس کی حضرت والاسے بات ہوئی تو مجری مجلس میں برط اقرار کرلیا کہ اسلام ایس سوشلزم کی قطعًا کوئی گئجائٹ نہیں۔

مالانکہ صفرت والانے اس وقت کک نکھی اسلام میں موشلزم کے ہیوند میں اسلام میں موشلزم کے ہیوند میں اس کے درقیس کوئی کتاب کیمی تھی۔ میں ان کے درقیس کوئی کتاب کیمی تھی۔ اللہ تعالی نے صفرت والاکو ذہن وقاد کے ساتھ ایسی زور دار قوت بیان سے مجھی نواز اسے کہ جب کھی آب کوئی بات تابت کرنا چاہتے ہیں تو مطوس دلاک قوت بیان اور شوکتِ کلام سے مخاطبین کوسے ورکر دیتے ہیں۔

حضرت امام اعظم رصرالله تعسالی کے بارہ بین حضرت امام مالک رحمالله تعالی مفاوت اللہ علم اللہ وحمالله تعالی مفاوت اللہ اللہ اللہ تعالی مفاوت کی مطرف اشارہ کرکے فرایا ؛

در بید ایسانشخص ہے کہ اگر اس ستون کو دلائل سے سونا ثابت محرنا جلہے تو کرسکتا ہے ؟

ہمارے حفرت اقدس دامت برکاتہ ہم کے بارویں بھی آپ کے ہُم عصر علمار میں بیحقیقت عام شہورہے ،

وداب خداداد توتت بیان کے ذریعہ تفرکوسوما ثابت کرسکتے

ہں "

آپ جب سی بی فن کے کہی ہمسکد پرکلام فراتے ہیں تو برطے بڑے علمار اور معاند سے معاند حریف بھی مرزسلیم نم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔
اس کی جند مثالیں اور لکھی جا جگی ہیں، بالخصوص مثال مرام محض لیگ کے طور پر نوعمری ہی بڑے بڑے تکار علمار کو ایسے چکر ہیں ڈالا کہ وہ غلط کو صحیح بھی برمجبور ہوگئے۔علاوہ ازیں آپ کے مجبوعۂ فتاوی "احسن الفتاوی" ہیں مندر جدرسائل ہیں آپ کی بلند بایہ تحقیقات اِن شرالٹد تعالی تاقیامت آپ کے مندرجہ دسائل میں آپ کی بلند بایہ تحقیقات اِن شرالٹد تعالی تاقیامت آپ کے زور قلم پر شاہر صدق رہیں گی۔

ذَ لِكَ فَضَلُ اللهِ يُوَيِّيهِ وَمَنْ يَتَنَاءُ وَاللهِ اللهُ اللهِ يُوَيِّيهِ وَمَنْ يَتَنَاءُ وَاللهِ اللهُ اللهُ كَافضل إلى وه جيم إبراب ويارب "

حضرت والا ابین معصرعام ارکے علاوہ اپنے اساتذہ و اکابر کی نظر پر ہجی ہبت متاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ سے اساتذہ واکابر کو بھی آپ کی ذائنت، بصیرت، تفقّہ و تحقیق پر بہت اعتماد تھا۔ چندر شائیں ملائظہ ہوں، نمبر شارا ویر کے سلسلہ کے مطابق ہے۔

#### رؤئيت بلال كا تاريخي اجتماع:

ا مسلم رؤیت بال بغور کرنے کے لئے پاکستان بھر کے شہور علمار والم فہوی کا اجتماع جامعہ قاسم العلوم ملتان میں ہوا، ماہرین فن کے اس بہت بڑے اجتماع میں ہمارے حضرت سب سے کم سِن تھے ،اس کے باوجو دتین روز تک بحث وتحیص کے بعد ہرجت میں وہی طے پایا جو صفرت والانے تحریر فرمایا تھا۔

اس اجتماع کی بہل نشست میں حضرت مولانا محدصادق صاحب ناظم اُمور پُریسیّ بہاول پورصدرمِلس تنص، آپ نے حضرت والاک تحقیق و تفقید کی خوب داد دی۔ بہل نشست کے بعد آخر تک جفرت ولانا خرمحدصاحب رحمال المعلوں سے ۔ آپ تو پہلے ہی سے حفرت والای دقت نظر و تعتی علم کے بہت مدائ ہے ، آپ نے انعقادِ مجلس سے قبل ہی اپنے جامعہ خیرالمدارس کے فتی صاحب سے فہلا کہ وہ ختر المدارس کے فتی صاحب سے فہلا کہ وہ خترت والا کے وہ صرت والا کی تحریب استفادہ کریں ، حالا نکہ وہ فتی صاحب عمری حفرت والا سے بہت زیادہ شے ، اور حضرت والا کی بہت زیادہ شے ، اور حضرت والا کی خدرت اقتام مجلس کے بعد ہی حضرت والا کی خصوت والا کی تحقیقات اور آپ کے بعد ہی حضرت والا کی تحقیقات اور آپ کے بعد ہی حضرت والا کی تحقیقات اور آپ کے بعد الہلال کو بہت الہلال میں جف سے متعلق حضرت والا کی تحقیقات اور آپ کے بعلم وفضل کو بہت الہلال میں ہے۔ اس بحث سے متعلق حضرت والا کا رسالہ تن بون الرّجال لِرقونية الہلال اللہ کو الفتاوی جلد ہم میں ہے۔ الفتاوی جلد ہم میں ہے۔

### مناوياك شهومامرين افتاء اكابرك درميان متنازعه مسلكاحل،

ایک بارفیصل آبادین ایک مدرسهٔ اسلامیه سیمتعلق ایک بیجیده مسئله بیدا بوا ، اس کے مل کے لئے پاکستان کے شہورماہری افتار اکابر کے ملاوہ ہندوستان میں دارالعُلوم دیوبند اورمظاہرالعُلوم سہا رنبور کی طرف بھی رجوع کیا گیا۔ کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہوا تو صفرت مولانا خیرمحدصاحب رحمہ الله دتعالی نے ہما رصصفرت والا کومنتخب فرایا ، حالا نکر حضرت والا سب سے کمین تھے ، اور خدمت افتاریں اہمی مبتدی ہی تھے۔

#### "التفرين التقيدُ التعليق"

ایک بارطلاق کے ایک مسئلہ سے متعلق مشہور وما ہرین افتار اکابر علمارسے استغتار کیا گیا ، ان سے جوابات بیں اختلاف ہوا توفیصلہ کے لئے حضرت والاک طرف رجوع کیا گیا۔ نوعمری سے با وجود آپ کی نظرعمیق ایسے نکتہ پر پہنچی کہ وہاں تک پختر کا رحمر ماہرین فن کی رسائی نہوئی۔

سَب كى يَتِقَيق رساله "التفريق بين التقييد والتعليق"مندرط المسالفتاوي جلد یں ہے جس کی ابتدار یوں ہے:

"اقول وبالله التوفيق وبيده ازمة التعقيق مستفتحا بسبعانك لاعلم لنا الاماعلم تناانك انت العليم الحكيم. حضرات مخرین میں سے اگر کسی کی توجہ اس طرف معطف ہوجاتی

كروثيقة مخزره مين تعليق بالشرط ننهي ملكة تقييد بالشرط ب توإس تسدر تطویل مضمون اور عُلما مکے درمیان طویل تحریری مباحثات کی نوت ہی

ئەآلى"

#### "أمام الكلام في تبليغ صَوْت الأمام"؛

 لاؤڈ اسپیکریزنماز کے حکم سے متعلق حضرت والے استاذِ محترم حضرت مولانامفت محدثيفيح صاحب رحمه التدتعال سے رساله برینجاب سے بعض مشہور علمارنے رة لكعا- استاذ في ابنى كتاب اوراس بررة كى سب تخريب اين شاگر دِرت يدين حضرت والا کے بیرد فرماکر فیصلہ کی فرمائیش کی ،اور اپنی کتاب ''آلهٔ مکترانصوت' میں حضرت والاكو" ماہرِفن محقّق "كالقب ديا ۔

حضرت والا كايفيصله رساله ‹ امام الكلهم في تبليغ صوت الامام ، مندرجب مُه آحسن الفتاوي جلد**۳ ميں ہے**۔

#### تجاوزرؤیت ہلال ،

🕦 حضرت مولا مأظفراحمد صاحب عثماني ،حصرت مفتي محد شفيع صاحب اور

حضرت مولانا محد بوسف صاحب بنوری رحمهم التد تعال نے حکومت کورؤیتِ ہلال سے متعلق تجاویز بھیجنے کے فیصلہ میں حضرت والا کو بھی شریک فرمایا ، حالانکہ آپ۔ان اکابر۔سے عمریں بہت چھوٹے ہیں۔بیر تجاویز "جواھرالفقہ"اور" احس الفتاوی" ہیں ہیں۔

كم عُرى من شيخ الحارثين:

و العلوم كراجى كي الحديث المعام المع

أستاذ مخترم كى طرف <u>سير</u>شيدِيان كالفت،

صحفرت مفتی محدثی صاحب رحمه الله تعالی نے اپنی ایک تحریب ہمایے صاحب رحمه الله تعالی نے اپنی ایک تحریب ہمایے صاحب وصرت اقدس دامت برکاتہم کو" رست پر ثانی "کا لقب دیا ہے۔

ي تحرير رساله" رفع الحباب عن حكم الغراب "مندرطة احسن الفتاوي كتاب الصّيدو الذباريج بين ہے ۔

اوپرلکھاجا چکاہے کرحضرت والا کے زمانہ طلب علم ہی ہیں آپ کے استا ذِمعقولات حضرت مولانا ولی التہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی نگاہ و دور رس نے آپ کے بارہ میں یہ بیشگوئ فرمادی تھی ؛

''آپ اِن شار الله تعالیٰ رست پیرِثان بنیں گے '' رست پیرِاقل حضرت گنگوہی قدّس سرہ کامقام اس قدر طبت دہے کہ آپ

و الوصنيفة عصر " ك لقب سيمعروف ومشهوري -

#### "البيعلم فرايض كامامين"؛

المحضرت مفتى محدشفيع صاحب رحدالله تعالى فيدايك مجلس مي حفرت والا

کے بارہ یں فرایا : ور آپ صلم فرائیض سے امام ہیں <sup>ی</sup>

أساز محم ك أيك شهادت:

ﷺ حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله رتعالیٰ کی ایک اور شهادت،عزان «فنونِ دنیوریه می ماهرین پرفوقیت میں ملاحظه مو-

ہندوستان کے ایک شہورعالم کی عقیدت:

بندوستان کے لیک مشہور عالم کی عقیدت ، ریمی عنوان بالایس الانظر ہو۔

سوشام كيمقابلة كالزكاانتخاب،

چب بعض عناصر نے سوشلزم پراسلام کالیبل چپانے ک کوشش کی تو ان سے مقابلہ کے لئے حفرت مفتی محرشفیع صاحب رحداللہ تعالی اور دوسرے اکابر علما پرکرام نے ہمارے حضرت اقدس داست برکاتہم کوئنتخب فرایا۔ آپ کے تیج عِلم ہمتی نظر، تو تب دلیل ، شوکتِ کلام اور حرات و بیبا کی کے سامنے کسی کوئس مراشا نے کی ہمت نہوئی۔ اُشھانے کی ہمت نہوئی۔

#### جَدِيْدِ عِلْمِ كَالم كَ مُدونِن كَ لِيُظْ اِنْتَخَابَ:

صرت والاابھی دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اس نوعری ونوآ موزی کے زمانہ یں حضرت مولانا خیرمحد صاحب رحمہ التہ تعالیٰ نے علوم شرعیہ وفنونِ عقلتیں حضرت والک بہت اعلیٰ استعداد دیکھ کرآپ سے یوں فرائٹ س کی: و علم کلام فلسفهٔ قدیمه کے ردی مدون کیاگیا تھا،اس زبانہ میں فلسفهٔ قدیمه کے نظریات نہیں رہے اس کے اب نفلسفه قدیم کورت رہی اورنہ پی علم کلام قدیم کی، اب ضرورت اس کی ہے کہ دورِ افر کا فالسفہ جدید مرقب کر کے اس کے ردی مالم جدید مدون کیا جائے،
میں بہت عصہ سے ایسی شخصیت کی تلاش میں ہوں جو یہ کام کرسکے،
مگر اب تک ناکام رہا، اللہ تعالی نے آپ کوعلوم سے بید وفنون چھلیے
دونوں میں کمال سے نواز اہے، آپ یہ کام کرسکتے ہیں، اسس کے دونوں میں کمال سے نواز اہے، آپ یہ کام کرسکتے ہیں، اسس کے میری خواہش ہے کہ اسلام کی یہ اہم خدمت آپ انجام دیں "



## فَيُّكُ الْرُبْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ ال

التُدتعالىٰ جس بنده كوتقوى و فَكرِ آخرت كى بدولت البينة قربِ فاص سفولات بين السينة قربِ فاص سفولات بين السين المراتبة ا

حضوراً كُرم صلى التُدعلية وسم نے ارشاد فرمايا ، لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ فِينَ الْأَمِمِ مُحَدَّثَةُ وَنَ فَإِنْ تَكُنُ

فِي أُمَّتِنِي آحَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ. رواه البخاري.

ودئم سيبل امتون من علوم لدنيدواله علماء كزرسيب،اور ميرى امت من عمرة يقينًا ايسين "

الدُرتعالٰ نے ہمارے عفرت اقدس دامت برکاتہم کو دوسرے انعاماتِ رہائیہ کو کہ الاتِ ظاہو و ہاطنہ کی طرح علیم لدنیہ کے فضل دکمال سے بھی خوب خوب نوازا ہے۔ اللہ تعالٰی آب کے قلب مبارک پر قرآن ، صدیث ، فقہ ، سلوک اورکلام کے ایسے علیم منکشف فرط تے ہیں جو آپ نے دکسی استاذ سے بڑھے ، ندکسی کتاب ہیں دیکھے اور مذہبی کسی عالم سے سنے ۔ آب سے تعلق رکھنے والے علما واآپ کے صابین عالم سے سنے ۔ آب سے تعلق رکھنے والے علما واآپ کے صابین عالم من مامند کا مطالعہ کرنے والے فضلاء ، آب سے استفادہ کرنے والے طلبہ اور آپ کی ضدمت میں صافر ہونے والے مشرشدین کو کبٹرت اس کا مشاہد ہوتا رہا ہے۔

افسوس کہ ان جو اہر مایروں کے جمعے وضبط کا کوئی انتظام نہ ہوسکا، کسی کو بن جانب اللہ عطاء ہونے والے «علوم لدنیہ "کے جمع وضبط کی تین صور تیں ہوسکتی ۱ --- علوم تنرعیّه میں سے ہرعلم میں اس کی تصانیف ہوں ، اس طرح ہرعلم سے متعلق اس کے تعلق سے متعلق سے تعلق سے تعلق سے تعلق سے مواضع میں متفرق طور پر زیر تحریر آجائے ہیں -

۲ -- وه خود اس کا اجهام کرے کہ تمام علوم سیمتعلق اینے"مواہ نب لدنیہ" ایک منتقلِ کتاب کی صورت ہیں جمع کر دے۔

٣- كوئى شاگردىياخادم جمع وضبط كا استام كريس

حضرتِ والاسے معلیم لدنیہ کوستقل کتاب میں جنع کرنے کی اب مک کوئی صورت نہیں ہوسکی ، نہ حضرتِ والانے خوداس طرف توجہ فرمائی اور نہ ہے کسی دوسرے پنے اس کا اہتمام کیا۔

باقی رہ کئی جمع وضبط کی بہل صورت ،سواس سے بھی پورے استفادہ سے بیر

موانع بن:

۱ ۔۔۔ تصریب والا کی بینترتصانیف علم فقد میں ہیں ،اگرجید دومرے علوم مترعیّہ میں استعمالی میں میں میں میں میں می بھی آپ کی تصانیف ہیں مگر بہت کم ۔

۲- "ارالانتاء والارشادى بنياد ركھنے كے بور حضرت واللى خدمت ميں حاضِه بهرونے والل خدمت ميں حاضِه بهرونے واللہ وسر شدين كامقصرا ولى تواصلا مي باطن ہوتا ہے اسس كے بعد دوسرے درجبيں وہ حرف علم نقہ بهري باس الله ان كى توجه دوسرے علوم ميں حضرت واللى تصانيف كى طف نہيں ہاں كے ان كى توجه دوسرے علوم ميں حضرت واللى تصانيف كى طف نہيں جات ہے كہ ان كى نظر آب كے صف ان علوم لدنية ميں بيں ۔ اگر جه ان تحقیقات فقہ تدميں بيں ۔ اگر جه ان تحقیقات فقہ تدميں جو كہيں كہيں كہيں كہيں كہيں كہيں كہيں كوم لدنية ميں سے بيں ۔ اگر جہ احت آگئے ہيں جو آب كے علوم لدنية ميں سے بيں ۔ اگر جہ احت آگئے ہيں جو آب كے علوم لدنية ميں سے بيں ۔

علمهائ اهرِل تن احمالِ شان علم چون برتن زند بارے شور بارباست دعلم كان نبود زهو آن نیایدهمچورنگب ماشطب باربر گیرند و نجست ندت خوشی تابه بینی در درون استارعلم أتكحبان افتدترا از دوش يار اسے زھو قانع سٹ وہ بانام ہو وان خيانش هست لآال مال ياز گاف ولام گل گل حپيدهٔ مهرببالا دان نداندرآسيب جو ياك كن خودرا زخورهان بحييرى دررباضت آینہ ہے زنگ شو تابه بيني ذات ياكب صاف خود

علمهاي اهل دل حال شان علم جون بردل رندبار سے شود گفت ايزد يَحْمِلُ اَسْفَارَهُ علم کان بود زھو ہے واسط۔ ليك چون اين بار رانيگوشس هين كشت بهرِهوا اين بارعلم تاكه برزهوارغسيسكم آئي سوار ازهواها کے رھی بیجب م مو ازصفت وزنام چه زایدُسیال هيج نام بحقيقت ربدهٔ آسسم خواندی *روست*ی را بجو گرزنام وحرف خواهی بگزری هجوآهن زآهن ب رنگ تنو خويش راصافى كن از اوصاف بخود

بے کتاب ویے معید واوستا بينى اندر دل العسلوم انبسي عفت بغيركه هست ازاسه كه بودهم كوهروهم همست مرمرا زان نورببندجان سنسان كمن ایشال راهم بینم بران بصحیحین واحادیث روات بلکه اندرسشرب آب حیات

« اہلِ دل مے علوم ان مے بارا مطالبے والے میں ، اورتن پرور لوگوں کیے علق ان پربار ہیں۔

علم كاجب قلب پراتر ہوگا تووہ وصول الى الله مين عين ہوگا، آگراسے تن پروری کا ذریعہ بنایا تو زا بوجراور وبال ہوگا۔

التدتعالى كاارشادى إعالم بعمل كده كالمرح كتابون كالوجواط المالك ، اوروعم الدتعالى كى طرف سد موده بارى ب -جوعلم التدتعالى كم طرف سے بلا واسطرن مووه دلين كوسنوارنے والى ك نكائے بوئے روعن كى طرح نايائيدار بوناہے -

ليكن أكرخلوص نيت سے علم حاصل كرواوراس يرعس لكروتو تمارا بوجه آثار دیاجائے گا اور تمہیں خوشی دی جائے گی۔

خبردار! بوائة نفسان كسية اسبارعلم كومت الطانا، تو اینے قلب میں علم کا انبار دیکھوگے۔

جبتم رہوارعلم برسوار ہوجاؤگے توسارے بارسے مبکد کشس ہوجاوی میں مال ندرہو سے محمول بن جاؤگے۔

اللاتعالى كيرجام محبت كيغير بوائي نفسانى سيخات نهي بإسكة اورتم توصرف الله تعالى كه نام برقناعت كف بهوئ بو-جب التدتعالى كانام بقصر الزلياجائ تودل مي التدتعالى كا

خیال پیدا ہو جاتا ہے ، بھروہ خیال رہر وصال بن جاتا ہے۔ کیاتم نے کوئی نام بدونِ حقیقت دیکھا ہے ، یالفظ گل کے گاف اور لام سے بھول چنے ہیں ؟ نام تو لیر حکمیاں مسیمی کو فیصہ یکٹر وہ کہ ذکر جاند اور میتا سے نہیں ک

نام تولیے بھے اسبی کوڈھونڈو کیونکہ چاندا دیر ہوتا ہے ندی کے اندر نہیں ہوتا۔

اگرنام سے متی کی طرف بڑھنا جاہتے ہوتو اینے کو اوصاف ذمیمہ اور اپنی ستی وخودی سے بالکل باک کرلو۔

جس طرح آئن میں میقل نسے ظلمت نہیں رہتی اور اسس میں انعکاس صورت ایک استخاب میں سجلی انعکاس صورت کی ایک انتہاں میں سجلی حقیقت ہونے لگے گی۔

ابین آب کواوصاف خودی سے صاف کرلو تاکیم اپنی ذات کو اس طرح پاک وصاف یاؤ ،

"بروں کسی کتاب اور بروں کسی مربی واستاذ قلب بی حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کے علوم دیکھو"

بیغمرضی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ میری امت بی بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جو ہرعلم اور بہتتِ عمل میں مناسبت رکھتے ہوں گے۔

ان کی روح میرے اوصاف نبوت کو اس تورسے دیکھے گی جس نورسے بیں ان سے اوصاف ولایت کو دیکھتا ہوں ۔

اس مشاہرہ میں تصحیحین کا واسطہ ہوگا نہ احاد میث کا نہ راویوں کا، بلکہ مضرمشرب عشق میں بیمشاہرہ ہوگا '' المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينِ المُلِقِينَ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينَ المُلْقِينِ المُلِقِينَ المُلْقِينَ المُلِقِينَ المُلِيقِينَ المُلِيقِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ المِلْمِينَ الْمُلِيقِينِ المِلْمِينِينِ

## الْمَّقِينَ الْمُرَاسِّمُ مَا لِمُؤْمِرُ فِالْمُ مِنْ ظُلِّي مِنْ وَالنَّمُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِن



#### بینی اندرخود عُلوم انبیا بے کتاب معید واوستا



## موانقت (کابر

|      | <u> </u>                                                |      | . <del></del> . <u> </u>                                   |
|------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                   | صفحه | عتوان                                                      |
| 109  | اذان کے وقت انھیں پالہ                                  |      | بیوی کوماں یا بہن کہنے سے <sub>ا</sub>                     |
| 109  | استوبِ حيثم من بہنے والا بان                            | 164  | وقورع طلاق                                                 |
| 109  | مسح رأس كاطريقة معروفه                                  | 102  | قبر پر ہری شاخ رکھنا                                       |
| 141  | صوفیہ سے دین کو نقصان                                   | l .  |                                                            |
| 174  | شیعہ کا تقیہ علماء وصلحاء کے سیاب میں کے روپ میں        | 164  | فرائض کے بعد اجتماعی دُعاء                                 |
| 144  | طلبہ سے اسباق کی جگہ ایصالِ }<br>ثواب کے لئے قرآن خوانی | l .  | مالی جرمانه<br>غیرحاکم کا تعزر ِنگانا                      |
| ۱۹۳  | اجتماعی ذکر کے مروح بطقے                                | 10-  | عقيقه کی حقیقت                                             |
| 171  | ا وقاف ِ قُرآن                                          | ۱۵۱  | خواتين اور اجازت ببعت                                      |
| 170  | /                                                       | 1 1  | يشخ تجم الدين كبرى رحمه الثدتعال                           |
| 177  | عرضائع کردی                                             | 1 1  | امورطبعيه اورمحبت كالصحيح معيار                            |
| 14.  | منطق وفلسفه                                             |      |                                                            |
| 124  | بالوں کی وضع وقطع                                       | i l  |                                                            |
| 124  | انقلاب طبع ونظر                                         | 1 1  |                                                            |
|      | المحسن عظم صلى الشرعلية فلم مسفوفعت                     |      |                                                            |
| احلا | محسن عظم صتى الشيطية ولم سطيض<br>صفات صبانيدس توافق     | 101  | فیل مغرب کھرجانے کا معول<br>دارھی منڈانے یا کٹانے والے<br> |



محسن اعظم صلى التعليه وللم
 محسن اعظم صلى التعليم التعالى عنهم
 مذہب امام عظم رحمہ التعالى

★ أكابرِعلماء امت واولياء التدرهم التدتعال

مے ساتھ علوم ظاہرہ ، فیوض باطنہ اور عادات مبارکہ میں موافقت کی چند خرایس ۔

ہسااد قات ایسا ہوتا ہے کہ مسکر فقہتہ میں صفرت والاک رائے تمام براے علماء محققین کے خلاف ہوت ہے جو شہرت میں آپ سے بہت فائق اور زمانہ میں آپ سے بہت فائق اور زمانہ میں آپ سے بہت مقدم ہیں ۔ ایسے موقع میں حضرت والا اپنے ہم عصر شہور ماہرین افتار کی طرف رجوع فرماتے میں گران کے جو اب سے جس اطمینان نہیں ہوتا یعنی آپ کی طرف رجوع فرماتے میں گران کے جو اب سے جس اطمینان نہیں ہوتا یعنی آپ کی مورث رہوع فرماتے میں گران کے جو اب سے جس اطمینان نہیں ہوتا یعنی آپ کی ماس کو ایک برستور قائم رہتی ہے آپ اپنی اس رائے کے مطابق فتوی نہیں دیتے بلکہ اس کا عام اظہار بھی نہیں فرماتے ، صرف ان علمار کے سامنے جو آپ سے علم افت ا

"اس مسكر سفتعلق شهورا كابرعلماء وقت دفقهاء متقدّمين كي تحقيق ميں مجھے بيراشكال ہے"

اشکال کی تقریر سے بھا دیتے ہیں ،اس کے بعد اگر آپ کو اپنی رائے کے مطابق متقریب سے سی سے بھا دیتے ہیں ،اس کے بعد اگر آپ کو ایار کی طرف سے پنی مطابق متقریب سے سی سے سی مسلم محقق کا قول بل جا آہے تو آپ کو اکا بر کے ساتھ تو افق سے بہت مُسترت ، بوتی ہے اور اس پالٹہ تو الل کا سے کی تصویب اور اکا بر کے ساتھ تو افتی سے بہت مُسترت ، بوتی ہے اور اس پالٹہ تو الل کا سے کسی مُست کم کا سٹ کرا داو کرتے ہیں بچنا بنچہ اپنی تا ہیں۔ میں اکا بر میں سے کسی مُست کم

محقِّق كاقول نقل فرمائے كے بعد به جمله تحرير فرمائے ہيں : المحمد مللٰ على توفيقه لموافقة الا كابر . ''اللہ تعالى كى طرف سے اكابر كے ساتھ موافقت كى توفيق پر اللہ كاشكر ہے '' اللہ كاشكر ہے ''

کمفتر تحقیق بول ہوتا ہے کہ حکم مسکد میں تواختلاف یا کو لُ اشکال نہیں ہوتا گرمسئلہ کم فقتر تحقیق میں دلائل یا دقائق پرغور کرتے وقت میں جانب اللہ ذہن میں کوئی ایسا علمی دقیقہ وار دہوتا ہے جونہ توفقہ ایر متقد میں جمہم اللہ تعالی سے کسی کتا ہیں آپ فیمن قول دیکھا اور نہیں علمار وقت کی تحریر وس میں ، ہوکسی بڑے شام محقق کی تحریر میں ہمی یہ دقیقہ نظراً گیا تو آپ اس پر بھی اظہارِ مرتب کے ساتھ ادا بشکر کے لئے ہمی جلہ، میں بھی یہ دقیقہ نظراً گیا تو آپ اس پر بھی اظہارِ مرتب کے ساتھ ادا بشکر کے لئے ہمی جلہ، الحسم دللہ علی توفیقه کموافقة الاکاب ر

"الله تعالى طرف ساكا برك سائق موافقت كى توفيق پر الله كاشكره "

زبان سے بھی کہتے ہیں اور تخریرِ سند میں لکھتے بھی ہیں۔ آپ کے علمی شاہکار "احس الفتادی" میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس وقت سرسری طور پر سوچنے سے جومثالیں یا دا گئیں وہ بطور نمونہ بیش کی جاتی ہیں :

#### بیوی کومال یابهن کہنے سے وقوع طلاق :

الترتعالى ميوى كومان يابهن كهنے سے وقوع طلاق كے بارہ بين عام فقهار رحمهم التدتعالى كے خلاف بمارسے صرت اقدس دامت بركاتهم كى تحقيق شروع ہى سے يہ ہے كداس سے بلانيت طلاق بين واقع بوجاتی ہے۔ يہ ہے كداس سے بلانيت طلاق بين واقع بوجاتی ہے۔ بعدين ان الفاظ سے وقوع طلاق كا نبوت مل كيا۔ نبوت بھى ايسا كرائم أرب

جهم ندتعاں کی تصریحیات ۔

اس کی مرتل بحث احس الفتاوی جلدر کاب الطلاق میں ہے۔

#### قبريبري شاخ ركصنا،

﴿ قبر برمری شاخ رکھنے کے بارہ بیں اہلِ بدعت کے دلائل کے جوابات حضت والانے کوئی گتاب دیکھے بغیر محض خدادا د بھیرت و تفقہ سے تحریر فرمائے۔

بعد میں کا تب الحروف خادم عبدالرحسیم نے دارالاقیار میں کام کرنے والے دو مرے علماء کو ساتھ لگا کر حضرات محتثین و فقہا در حمیم اللہ تعالی کی تصانیف کے ذخیروں کو کھنگا لئے میں بہت محنت کی توثابت ہوا کہ بعینہ یہی جوابات حدیث و فقہ کے بڑے بڑے بڑے زخیروں کے مختلف گوشوں میں موجود ہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل احس الفتاوی کے تمتہ میں ہے۔

اس سے صفرت اقدس عمت فیضہ کے بارہ میں علماء وقت کی اس لئے کی صحت کامثابدہ ہوا ؛

"آب کوکسی مسکلہ کی تحقیق کے لئے کتب بینی کی حاجت نہیں بلکہ آپ کی خدا دا دہمیرت و تفقہ کا حال یہ ہے کہ بس ذراس دیرے لئے آتھیں بندکسی اورکسی کتاب کی طرف توجہ کئے بغیر مسئلہ کی تشکل بہینج گئے یا کوئی کتاب اٹھائے بغیر کتابوں کے بڑے بڑے بڑے دخیروں کی طرف ذراسی توجہ فرمائی توبس سب ذخیروں کی بیرکرلی " کے خود فرماتے ہیں ،

"مجھے زیادہ کتابی دیکھنے کی فرصت نہیں ،جب کوئی بہت دقیق وعمیق بحث بیش آتی ہے توبستر پرلیٹ کر ذراسی دیر کے لئے المنكهي بندكرك سوچا بون، بس الله تعالى اين رحمت اس بحث کی خقیق دل میں ڈال دیتے ہیں -

بسااوقات یون بھی ہوتاہے کرکسی میں بحث برغور کرتے ہوئے رات بیں موجا آ ہوں ، اللہ تعالیٰ نیندی حالت ہی میں اس بحث كاحل دل مي القاء فرما ديتي بن بيدار بون يرغور كرما بول تواس تحقيق يربترح صدر بوجاتا بي جس كاسوت يس التدتعال كالمرت يب القاريؤاتها -

وَمَنَا ذَٰلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ ؛ وريرب كج محض التدتعال بى كى دستنگيرى ب

ر کوئے میں ایر یوں کے در میان فاصلے: صحصرات فقبار رحمهم الترتعال فرمات بي كه نمازيس مردون ك يح الكوري وسجوديس دونوب بإوك كمايش بإبهم ملانامسنون بيء -علامه شامى رحمة التدتعالي نعيمي يبى تخرر فرايا ہے، مگر حضرت والاك رائے شروع بى سے يتھى كد قيام كى طرح ركوع و سجودين سي مردول سي كئي مسنون يدب كردونون ايريون ك درميان فاصله ركيس-بعدمیں اس مسلم میں حضرت والای رائے کے عین مطابق امدا دالفتاوی میں حضرت حكيم الاتنة قدس متره كافتوى اورسقابية بي حضرت مولانا عبدالحي لكصنوى رحمه التاتعال ى بهت مرَّل فِصْلَ عِمْنَ لَكُنَّى -

اسم سئله ي مفصل مجت احس الفتاوي حلد سله باب صفة الصلاة وما يتعلق بها

وتركي بغددوركعت نفل:

﴿عوام وخواص بهي نم أز وتر ك بعد دور كعت نفل برُصنا مستحب بم يحق بين مَكر

حضرت والاک تحقیق بیر ہے کہ وتر کے بعد دور کعت نفل کاکوئی تبوت نہیں ،خواہ وتر ابتدار شب میں بڑھے یا آخر میں بوقت سحر بہرحال افضل بیر ہے کہ جیتنے نوافل بڑھنا چاہے سب وترسے پہلے بڑھ لے اور وتر ہالکل آخر میں سب نوافل سے بعد بڑھے۔

اس کی مفتل تحقیق حضرت داست برکاتہم کے رسالہ'' اعدل الا مظار فی الشفع بعد الایتار'' میں ہے، جو'' احسن الفتاوی'' جلدرتا باب الشّنن و النوافل میں ہے۔

اس رسالہ میں بعض مباحث حضرت والانے محض خدادا د تفقیری بنا پر تخریفر اللہ عضورت والانے محض خدادا د تفقیری بنا پر تخریفر اللہ علی منظم میں معادمین ان مباحث کی تأمید میں احاد بیث اور بعض اللہ کے آخر میں بعنوان' الحاق' درج کر دیئے گئے ہیں۔

#### الصّ كُلِّغِداجِمَاعي دُعَاء ،

اجتماعی دُعاءی مفضل و مدلل تحقیق صرت والا کے رسالہ نربرۃ الکلمات فی حکم الدُّعاربعدالصلوات "یں ہے۔ جُواحی الفتادی جلدہ باب صفۃ الصلوات "یں ہے۔ جُواحی الفتادی جلدہ باب صفۃ الصلوات میں ہے۔ اس رسالہ کی تألیف کے بعداس کے مطابق کتب اکابر میں اندی تالیف کے بعداس کے مطابق کتب اکابر میں اندی کی تخصی میں ہوں میں سے شیخ دہوی رحماللہ کے حقیق محکمیں جو رسالہ کے آخریں ملحق کر دی گئی ہیں ہوں میں سے شیخ دہوی رحماللہ کے آخریں میں ایک تخریکا حضرت اقدیں نے اپنی اصل تحریب ہے۔ فوادیا ہحضرت شاہ صاحب کی یہ تحریبہ ہے جیب ہے۔

ونصه واما الامورالمحدثة من اخذ صورة الجاعة للدعاء كجماعة المساؤة والانكاري تاركها ونصب امام ثم ائتمام به فيه وغيرذ لك من قلة العلم وكثرة الجهل والجاهل امام فرط اوم فرط . (نفائس مرغوب) مالي حسماند ،

ال جرمان ما أزنهيس بعض ف اس كاجواز ثابت كرف ك التكير دلائل

کھے ہیں حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ان دلائل کاجواب تحریر فرمایا ہے۔

ان میں سے بعض کاجواب محص خدادا د بصیرت و تفقہ پربہنی ہے، گربعدیں ہے جواب حضرات فقہا رِمِحققین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحریرات میں جس کیا۔

یہ پوری تھتی آپ کے رسالہ '' تحریر المقال فی حرمتہ التعزیر یالمال'' میں ہے جو '' ''حسن الفتاوی عبارے کتاب الحدود والتعزیر میں ہے۔

#### عيرهاكم كالغرزرلكانا،

عام کتبِ نقد میں مذکورہ کہ مجرم کو حالتِ ارتکاب جرم میں تو ہرخص تعزیر لگاسکتاہے، گرارتکاب جرم کے بعد تعریر لگانا صرف حاکم کا کام ہے، کوئی دومراتعزیر نہیں لگاسکتا۔

لیکن حضرت اقدس دامت برکاتہم کی نثروع ہی سے یہ رائے رہی ہے کہ جب حکومت تعزیر نگانے کا فرض ادا منہ کر رہی ہو تو دفیج فساد واصلاح منکر کے لئے عوام کو تعزیر نگانے کا حق ہے بلکہ با اثر لوگوں پر واجب ہے۔

بعد میں کلام فقہار رحم التد تعالیٰ میں ہیں یفضیل مل گئی۔ یہ سئلہ مع دلائل احس الفتادی جلد مصر کتاب الحدود والتعزیر میں ہے۔

#### عقِيقه كي حقيقت ١

﴿ حضرت والا فرماتے ہیں کہ مذہبہ خفی میں عقیقہ کی حقیقت بالکل ولیمیہ یہ ، بینی بیہ اظہارِ مرتب وا دائیسٹ کرکی ایک صورت ہے ، باقی تفصیں وقیو دمشلاً بکراہی ذیج کیاجائے ، لڑکے کے لئے دو بکرے اورلڑکی کے لئے ایک ۔ بکرے کی عرب ایک سال کی قید ، ساتویں دن ذیج کرنے کی قید ۔ قربان کے گوشت کا سرح اس کے بھی تین جھتے کئے جائیں ، ایک ران دائی جنائی کو دی جائے وغیرہ دغیرہ قیود

كامذمېپ خفي مين كونۍ څوت نهيس -

#### خواتين ورلهازييُّعيَّت ا

صخرت وامت برکاتهم نے ایک خاتون کے بارہ میں فرایا:
"اگر سلسلہ میں اکابر سے کسی عورت کو اجازتِ بعت دینا ثابت
موتا توہیں اس خاتون کو اجازتِ بعت دے دیتا "
بعد میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ کا ابراہ یم بادشاہ کی بہن
کے بارہ میں ، اور حضرت مولانا تر شعید احد گنگوہی قدس سرہ کا ابنی صاحبزادی صفیتہ کے
بارہ میں اور حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کا ایک خاتون کے بارہ میں بعیب بہی لفوظ الا۔
بارہ میں اور حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کا ایک خاتون کے بارہ میں بعیب بہی لفوظ الا۔

#### يشيخ بخم الرين كثرى رحمالات تعالى،

صحضرت اقدس کواگر مجمی سرکاری تقریب میں دعوت دی جائے توجاب میں یوں فراتے ہیں :

رد مجے جیسے بیکارادمی کی شرکت سے آپ کی کوئی عربت افزائ نہیں،اورعدم مشرکت سے آپ کی عربت میں کوئی نقصان نہیں،اس لئے میری شرکت کی ضرورت نہیں "

حضرت والاند فرمایا که بعد مین امام رازی رحدالته تعالی کے حالات میں بین خطرت والاند تعالی کے حالات میں بین بین کری رحدالتہ تعالی کا ایسے موقع میں بعینہ یہی جواب نظرے گزاہاس توافق سے مسترت ہوئی۔فلتہ الحد۔

#### المورط بعيدا ورحبت كالصحيح معسارا

الحضرت والانف فرمايا:

«مجطبعی طور رکسی کا جھوٹا کھایا بیٹیا ناگوار ہے،خواہ دارین ہی یا استاذیا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ،حتی کہ ایسے تینج کا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو،"جھوٹا"کامطلب پہہے کہ اس میں کسی کے تعاب کی آمیزش موجائے مِشْلاً جَوْالیان یا اور کوئی مشروب، کسی کا استعمال کیا مؤارجیج دھوئے بغیرجس غذاسے ایسا جیج یاکسی کی جاتی ہوئی انگلی لگہ جائے۔ اس طرح يمى سخت ناگوارسے كرميرا جوٹاكوئى كولئے يا ييتے، بعض لوگ نوبولودنے کی تحلیک سے ائے بیرے یاس چند کھویں نے أتي بين مجھ يكھورين قدرے جباكريا چوس كر دابس كرنابهت ناگوار معلوم ہوتاہے، اس کئے صرف ذراسی زبان کی نوک لگا دیتا ہوں یا ذراسا دانت جیھو دیتا ہوں۔ بیعمل بھی تنہائ میں کرتا ہوں، *کسی سے* سامنے اتنا بھی نہیں کر بایا طبعی ناگواری سے عِلاوہ یہ خیال بھی ما نع رہماہے کہ میں اس قابل نہیں۔

کسی بڑے سے بڑے ول الندکایا اپنے شیخ کا جوٹا کھنے بینے سے طبعی ناگواری نہ توقلت محبت کی دلیل ہے اور نہ ہی ان کے فیض سے محرومی کا باعث - امور طبعیۃ غیراختیاری ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کامعیاریا مدار سمجھنا غلط ہے، محبت کامعیار اور حصولِ فیض کا مدار اس پرہے کہ اُمور اختیاریۃ ہیں غفلت نہ کرے، مثلاً: ۲ ان ک صحبت میں زیادہ سے زیادہ حاضری-

٣\_ ان کے لئے دُعار وابصالِ تُواب -

مه\_انہیں قرم کی راحت پہنچانے کی کوشش

ے ہرا پیے قول وفعل سے بیخے کا اہتمام اور فکرجس سے ان کی ذراسی بھی ناگواری کا کوئی بعید سے بعید اندیشہ ہو۔

۲۔ ان کی خدمت کواینے لئے سعادت سجھنا۔

ے۔۔ان کی اولا دوا قارب واحباب سے ساتھ محبت وحسن سلوک کا معاملہ رکھنا ، آگر جیدوہ دیندار نہ ہوں۔

۸ ابینے شخ کے ساتھ اعتاد ، انقیاد ، اطلاع اور اتباع کامعاملہ زیاد مسے نیاد ہو کامعاملہ زیاد سے سے زیاد ہو رکھنا ، بینی اینے حالات کی اطلاع اور ان کی طرف سے بدایات کا اتباع کرنا ، اس پر ملاؤمت اور اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھنا۔

بس یہ امور ہیں عبت کی اصل روج اور اس کا صحیح معیاراؤٹوسیل فیض کا اصل طریقہ اور صحیح ذریعیہ ومدار۔ آج کل لوگوں کو اس نسخہ اکسیر کیمیا تائیرسے کوئی سرو کا رنہیں بس بزرگوں کا جھوٹا کھانے پینے اور اس قسم کے دوسرے تبرکات ہی کومجت کا معیار اور حصولِ فیض کا مدار بنا رکھا ہے ، اور اس کو دنیا و آخرت کی فلاج و نجات کا ذریعہ ہجے رکھا ہے ، مسلا کیوں نہ کریں ، مسجان التہ کیسا آسان اور کیا میٹھا اور لذیا شخہ ہوئے نسخے تو انہیں بہت مشکل اور شخت کے اسے ، اس الم کے بتائے ہوئے نسخے تو انہیں بہت مشکل اور شخت کے اور سے گئے ہیں۔

بعديس حضرت حكيم الأتمة قدس متره كمدمواعظ يالمفوظات بي

آپ کا بعیندیم طبعی مذاق نظرسے گزرا ، اور ساتھ ہی بعیندیم تحقیق میں کہ کسی بڑے سے بھے سطبی کہ کسی بڑے سے بھے سطبی ناگواری نہ تو قلب مجسرومی کا جو اور نہ بی فیض سے سرومی کا باعث۔ فیلتر الحمد "

#### نمسًا زجاشت ،

ایک بار صنرت والا کے ایک بہت برانے دوست جوعالم بھی ہیں اور شیخ طریقِت بھی طلقات کے لئے بوقت چاشت تشریف لائے حضرت والا کو اطلاع کی گئی تو فرمایا :

ومنازِجاشت سے فارغ ہور آول گا؟

حضرت والانماز چاشت سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کے علاوہ نجن یا فرخ بیب سے دانتوں کی خوب اچی طرح صفائی کرتے ہیں اس پرجمی کچے وقت مرف ہوتا ہے،اس لئے نماز سے فارغ ہونے تک انہیں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب حضرت والا تشریف لائے تو فربایا ،

ولا اگر کوئی بہت ہی گہرا دوست بھی مجھ سے ملنے کے لئے آجائے وقیم میں اس کی خاطرا پنی چاشت کی نماز نہیں جھوٹر سکتا '' تو بھی میں اس کی خاطرا پنی چاشت کی نماز نہیں جھوٹر سکتا '' وست کے بعد حضرت عائشت میں اللہ تعالی عنہا سے نماز جاشت کے باو

س اس قسم كم الفاظ ل محكم -عَنْ عَالِمَنْ لَهُ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آنَهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحَىٰ تُمَالِىٰ رَّلِعَاتِ ثُمَّ يَقُولُ لَوْنَشِرَ لِىٰ اَبُوَاى مَا تَرَكُمُ قُنْ. رواه مالك . وو اُمّ المؤمنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها جاشت كى الله و الدين بحى ميرك الله و الدين بحى مير الله و الل

#### دعوتون اورتقرنيابت مين ،

صضرت والاکسی کی دعوت قبول نہیں فراتے، اگر کبھی غلبُ مرقت سے دعوت کا کھانا کھا لیاتو پیٹ میں در د ہوجاتا ہے، اس بارہ میں فرمایا : دورعوت قبول نہ کرنے کی وجوہ یہ ہیں ؛

۔۔۔ وقت متعین کی پابندی نکرنے کی وجہ سے بہت تا خیر ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے بہت تا خیر ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے بہت تا خیر ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجہ سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے ، بہت اہم کاموں کا حرج ہوتا ہے۔ اور تمام معمولات درہم برجم ہوجاتے ہیں۔

۷- جن اوقات میں کھلنے اور سونے کا ہمیشہ عمول ہے ان سے غیر عمولی تأخیر کی وجہ سے نظام ہضم واعصاب پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے، جوصحت کے لئے بہت سخت مضربے -

٣ \_ لوگوں كافِسق وفجورييں مبتلا ہونا \_

۲۰ --- ان کی آمدن میں حرام یا مشتبہ مال کا شامل ہونا۔

۵--- دعوت کی نبیت میں فساد اور دنیوی اغراض کا شامل ہونا میثلاً.

۱ --- ایک دوسرے پر تفاخراور نام ونمود-

۲ --- جے دعوت کھلاتے ہیں پھراس سے دعوت کھانے کے منتظر رہتے ہیں، وہ نہ کھلائے تو ناراض ہوتے ہیں، اس لئے یہ دعوت درجتے ہیں، اس لئے یہ دعوت درجتے ہیں کہ حال ہے۔ درجتے ترض ہے جے مع ہود وصول کرنے کی کوشسش کی جاتی ہے۔

س\_بہااوقات دعوت کھلاکر غلط کام لینا جاہتے ہیں۔ سم\_اگر دعوت کھلنے والے سے دعوت کا کوئی بھی عوض وصول ہونے کی توقع نہ ہو تواس پراینا احسان تجھ کراسے ذلیل تحصے ہیں۔

۲ \_ ابنی شہرت کے لئے مشہور لوگوں کی دعوت کرتے ہیں -

ے ۔۔۔ کئی شہور شخصیت کی دعوت کے نام سے بااٹر لوگوں کو بلاکران سے اغراض دنمویہ کے لئے روابط قائم کرتے ہیں ۔

۸ ۔۔ کسی دُنیوی غرض سے تعض کی بعض سے ملاقات کرانا مقصور ہوتا ہے۔

ہر کا دعوتوں میں یہ فسادات عام ہیں، ڈاڑھی منڈلنے اور کٹانے

کا فِسْق توعام ہونے کے علاوہ علائیہ بھی ہے، اور گھروں یں سنسرعی بردہ نہ

کر وانے کے فسق میں تواس دور کے علماء، صلحاء اور مشاتریخ طربیت تک

مجی مبتلا ہیں ۔''

بعد میں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے ممانعت کے بارہ میں مندرج ذیل احادیث مل کئیں ،

نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لِجَابَةِ طَعَامِ الْفَالِيهِ وَسَلَمَ عَنْ لِجَابَةِ طَعَامِ الْفَالِيةِ فِي الْمَالِيَ الْمُعَانِ الْمُعَامِ الْفَالِيةِ فِي الْمُعَانِ الْمُعَالِيَةِ فَى اللّهُ عَلِيهِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ طَعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ طَعَامُ الْمُتَبَارِئِيْنَ أَنْ يُتُوْكَلَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاؤُدُ - الْمُتَبَارِئِيْنَ أَنْ يُتُوكِلَ، رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاؤُدُ - الْمُعَارِبُونِيْنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

والون كا كها ما كهاف في ما ياست "

حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنها دعوتوں میں جانا اس اندینہ کی وجہ سے بیسند نہیں فرماتے تھے کہ یہ دعوت متکبرانہ نہ ہو۔ (ترجم بیندیا لمغترب للشعرانی) لعنت برمصورتن ؛

صنرت والاتصور کی حرمت اوراس پرعذاب کی وعیدیں بیان فرماتے وقت بساا وقات یوں فرماتے ہیں :

وہ جس براللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم نے لعنت کے ہے میں اس پرکیوں لعنت نہ کروں "

بعد میں شخیح بخاری میں زمینت کے لئے گود نے، گدوانے والی، اردوں کے اطراف سے بال اکھا ڈیے والی اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانے والی عورتوں کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعینہ میں الفاظ مل گئے۔ کے بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعینہ میں الفاظ مل گئے۔ وَمَالِی کُلُ اَلْعَنْ مَنْ لَعَنْ رَسُولُ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَّابِ اللهِ ، رواه البخارى . دو بين اس پر كيون لعنت نه كرون جس پر رسول التُصلّى الله عليه ولم في لعنت كي هي اورجن پركتاب الله بين لعنت كري هي .

#### سَلام مِين ما يُظالِثاره:

سلام کے ساتھ ہاتھ کے اشارہ کا جوعموا دستورہے، اس سے عبار بہت سختی سے روکتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں۔

حضرتِ والا دامت برکاتهم کی رائے اس بارہ میں تروع ہی سے یہ ہے کہ احتمالیہ الثارہ مصافحہ کے قائم مقام ہے، اس لئے جائز ہے۔ بعدیس اس کا ثبوت حدیث سے مل گیا۔ اس كي قصيل "احس الفتاوى" كتاب الحظروالاباحة بيس هه-

قبيل مغرب محرطانه كام ممول،

جعد کے روز حضرت والاکا وعظ عصرت خرب تک ہوتا ہے ، دوسر سایام ہیں مغرب سے کچھ قبل ہی فارغ ہوجاتے ہیں ، مغرب میں دو تین منٹ ہی باقی ہوں توجی اتنی می در سے لئے ہی گھر تشریف ہے جانے کا معمول ہے ۔

بعدين هي بخارى بن حديث مل كئ كرحضور اكم صلى الله عليه وتم ممازعمرك بعدازواج مُعليم الله تعالى عنهن كم مان تصري بعدازواج مُعليم الله تعالى عنهن كم المن المنطق المن

رواه البخاري.

"حضوراكرم صلى الله عليه وسلم جب عصر سے لوشتے تواہنى بولوں كے بان تشريف سے جاتے "

اور حضرت حکیم الامنة قدس مره کامعمُول بعی اسی کے مطابق مِلا -

ڈاڑھی مُنڈلنے یا کٹلنے والے:

ﷺ حضرتِ والامنکرات بالخصوص بے پردگی اور ڈاٹرھی کٹانے یامٹلانے کے ہارہ میں بیان فرمانے ہوئے بساا وقات یوں فرماتے ہیں ، ''مجھے ایسی باتیں کہتے ہوئے جسی مثرم آتی ہے، مگرآج کے

بعد میں حضرت حکیم الاتمة قدس مترہ کے ایک وعظ میں ڈاڑھی منڈانے اور بعد میں حضرت حکیم الاتمة قدس مترہ کے ایک وعظ میں ڈاڑھی منڈانے اور

كالمن والول ك باره يسيب الفاظم كن ـ

#### ا ذان كے وقت ماتھين بياله،

صدیث میں ہے ؟ ماتھیں بیالہ ہوا ورا ذان ہوجائے تو پانی ہے ۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کے لئے صبح صادق کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، حالانکہ میں جے نہیں ۔

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے احس الفتادی جدر میں اس مدیت کی پایج توجیبیں بخریر فرائی بیں ، چوتھی بیسہے کہ یہ حدریث روزہ کے بارہ میں نہیں ، بلکہ مقصد سیسے کہ اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لئے پانی پینا نہ جھوڑ ہے۔ بعد میں بیہ توجیہ بذل الجمود "میں بھی مل گئی۔ فلٹد الحمد۔

#### أستونيج تم من بهنه والايانى:

کتب نفتین تخریب که حالت زکام مین ناک سے اور آتوب بیمیں آنکھوں سے بہنے والا پانی بخس ہے اور ناقص وضوء ہے۔
ہمار سے صفرت آقدیں دامت برکاتہم کی تقیق یہ ہے کہ یہ پانی بخس نہیں اس کے اس سے وضوء نہیں ٹوٹنا، اس کی فصیل ''احس الفتاوی' جلد دوم طلامیں ہے۔
بعدین فتادی رہ میدید'' میں حضرت گنگوی قدس سرہ کی بھی پہنچ قیتی مرل بعدین فتادی رہ میدید'' میں مضرت گنگوی قدس سرہ کی بھی پہنچ قیتی مرل مگئی، آب تحریر فرماتے ہیں ،

"اَنَّکُورِ کُضِیْسِ جَویانی کلتا ہے باک ہے، اگر جیبض نے نایاک کہدریا ہے کیسے تقیق سے خلاف ہے ؛ (فادی رشید یہ صفی ۲

مسح رَأْسُ كاطرنية ومَعْرُوفَهُ:

عام طور ریاما دیمی سرادرگردن کے مسیح کاطریقه یون بتاتے ہیں :

"دونوں ہاتھوں کی بین انگلیاں سرکی ابتدا ہیں رکھیں، دونوں ہتھیلیاں، انگو شھے اوران کے ساتھ والی انگلی اوپر اٹھائے رکھیں، صرف تین انگلیاں رکھ کر سرکے تیجیے گدی تک لے جائی بچردونوں ہتھیلیاں سرکی دونوں جانب رکھ کر آگے بیشانی تک لائیں، گردن کا میج انگلیوں کی بشت سے کیں "
مدارس دینیہ کے اما تذہ بھی طلبہ کو یہی طریقیہ سکھاتے ہیں۔ مدارس دینیہ کے اما تذہ بھی طلبہ کو یہی طریقیہ سکھاتے ہیں۔ حضہتِ والا ارشاد فرماتے ہیں:

وَ مِيطِلِقِهِ عَقَلُ وَ مَنْرِي دُولُوں كِيمِ اِمرِ فِلاَف ہے، اسى كَا فَقَقَ كَے لِئے كَتَبِ هِتْ ہِكَ مِلان اس قدر بديرې ہے كہ اسى كَتَقَقَ كے لئے كتَبِ هِت ہے مراجعہ كا خيال عبث ہے، اگر كُتُب فقير بي اس كا ذكر لل جائے واس كو بعد كے لوگوں ہے تو ہمات ميں شماركيا جائے گا، حضرت امام رحمالتٰ تعالىٰ ايسى غلط بات ہر گرنہ بيں فرما سكتے ، حامثا و كل ، المهذا آپ يا آپ كے مذہب كى طوف ايسى بديرى اور خلاف عقل و مُرَّرِع غلطى كى نسبت كرنا ہر گرنہ بر رُجائز نہيں "
دارالا فتاء كے عملے نے اس سلسلہ ميں كتب فقہ كامراجعہ كيا تو ثابت ہوا كہ دارالا فتاء كے عملے نے اس سلسلہ ميں كتب فقہ كامراجعہ كيا تو ثابت ہوا كہ دارالا فتاء كے عملے نے اس سلسلہ ميں كتب فقہ كامراجعہ كيا تو ثابت ہوا كہ دارالا فتاء كے عملے نے اس سلسلہ ميں كتب فقہ كامراجعہ كيا تو ثابت ہوا كہ دارالا فتاء كے عملے نے اس سلسلہ ميں كتب فقہ كامراجعہ كيا تو ثابت ہوا كہ دارالا فتاء كے عملے نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط، لغواور خلاف عقب نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط، لغواور خلاف عقب نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط، لغواور خلاف عقب نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط، لغواور خلاف عقب نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط، لغواور خلاف عقب نے اس خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط الغواور خلاف عقب نے داخلانے کے سے میں خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط الغواور خلاف عقب نے ہوئے کے سے میں خانہ زاد طریقہ كو بائكل غلط الغواور خلاف کے سے مائے کے سے میں میں کہ میں کو بائكل غلط الغواور خلاف کے سے میں کیا ہم کے میں کیا ہم کیا ہم کیا ہم کو بائل خلاف کے میں کے مائے کیا ہم کیا ہم کو بائل خلاف کیا ہم کیا ہم کا خانہ کے میں کے میں کیا ہم کیا ہم کے میں کے میں کیا ہم کیا ہم کیا ہم کے میں کیا ہم ک

شرع قرار دیاہے۔ اس طرح عوام وخواص، طلبہ وعلماء سبتی کم اطریقہ یوں بتاتے ہیں، "پہلے صرف انگلیاں ہقیلی کیشت پر رکھ کرکہنی تک لیے جائیں، پھرکہنی کی اندرونی جانب پر ہقیلی رکھ کر گھے تک لائیں" حضرت والا اس کے بارہ یں بھی ارشاد فرماتے ہیں: '' یہ بھی بعد کے لوگوں کا اختراع ہے۔ اس کابطلان اور عقل ونٹری کے خلاف ہونا طریق کے بطلان سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کتبِ فقہ کے مراجعہ سے فقہاءِ متقنین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیقات ہیں اس کا ابطال بھی مل گیا۔

ان دونوں مسائل ک تفصیل رسالہ 'طربقیہ ہمسے تیم' میں ہے۔

صُوفِية سے دین کونفصان ،

ا حضرتِ والافرايا كرتے ہيں ،

«صوفته نے دین کوبہت شخت نقصان بہنچایا ہے جو ٹائم کوبہت شخت نقصان بہنچایا ہے جو ٹائم کوبہت شخت نقصان بہنچایا ہے جو ٹائم کا اور موج روایات اپنی تصانیف بی جمع کر کے سلمانوں بی بھیا ئی المپنے عقائم باطلہ اور خیالات و توجہاتِ فاسدہ کو عقائم اسلام فیا اور جہالتٰہ مخون کے گراہ کیا ہے تک کہ بہت سے فقہاء رجم ہالتٰہ تعالی سے کو گراہ کیا ہے تو جہات کے اثر سے مخفوظ بندرہ سکے ، کتب فقہ بین عقل و مثر کے خلاف کئی ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دیں جن کا حضرتِ امام رحمہ اللہ تعالی سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں " محضرتِ امام رحمہ اللہ تعالی سے کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں " بعد میں ابو حفیقہ تعصر فقیہ النفس حضرت گنگو ہی قدس مرہ کا فیصلہ بھی اس کیا ، ارشاد فرایا ؛

"ابتدا سے اوراس وقت تک جس قدر صرر دین کوصوفت سے پہنچا ہے اتناکسی اور فرقہ سے نہیں پہنچا ، ان سے روایت کے ذریعہ بھی دین کو ضرر ہوا اور عقائد کے لیاظ سے جسی اور اعمال کے لیاظ سے بھی اور اعمال سے لیاظ سے بھی اور خیالات کے لیاز کیالات کے لیاز کی بھی اور خیالات کی بھی اور خیالات کے لیاز کی بھی اور خیالات کے لیاز کیالات کے لیاز کی بھی بھی اور خیالات کے لیاز کی بھی بھی بھی ہے لیاز کی بھی ہے کی بھی ہے لیاز کیاز کی بھی ہے لیاز کی بھی ہے لیاز کی بھی ہے لیاز کی بھی ہے لیاز کی ہے لیاز کی بھی ہے لیاز

#### شِيْعَهُ كَالْقِيْمُ عُلَمَا وَكُلِحَاءً كُلِحَاءً فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

المحضرت والا البيف شاكر دول كوبهت تاكيدس يدبدايت وسيقرب

ين:

وشیعه آور تلبیس اور دهبل وفریب پی بهت دهبارت رکھتے

میں اور تقیدان کے ایمان کی بنیادہ ہے، اس گئے انہوں نے ہزدانه

میں بذریعیہ تقیمسلمانوں ہیں گھس کر دین کو بہت خت نقصان

یہ بنیایا ہے مفسری، محدثین اور فقہا، میں ان کی تعداد بہت کثیر

ہے، روسانہ افتاء وقصاء اور قاضی القضاۃ جیسے اہم مناصب ور

کلیدی عہدوں پر قابض رہے ہیں۔ اس گئے روایات کی چھان پن

اور رجال کی تنقید کا اہم ام بہت طوری ہے "

بعد میں "تحفذ اشاع شریہ" میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کہی بہی تنبید مل گئی۔

#### طلبة سے اساق ى جگائي مال ثوات كے لئے قرآن خوانى ،

عم ابل مدارس ایصال تواب کے لئے اسباق چھڑواکراساتذہ وطلبہ سے قرآن خوانی کرواتے ہیں یا مختلف حاجات کے لئے ختم بخاری یا اورمختلف قسم سے ختم کرواتے ہیں۔

حضرت والااس سے عنت خلاف ہیں، آپ فرملیا کرتے ہیں، "یہ رسم کئی وجوہ سے نہایت قبیح ہے،

طلجب کام میں شغول ہیں وہ فرض ہے اور ایصال تواب
 سے بئے قرآن خوانی مستحب وہ بھی اس مشرط سے کہ اجتماعیت

كالبتمام والتزام ندبور اجتماعي خوانيون كامرةج ابتمام برعت ب

فرض جَيُورُ كُمْسَعَب كام كُرنا مِالْزِنهِ بِي جَرَمَا لَيُكَهُ بَرِعت . فرض كا ثواب نفل سے بہت زیادہ ہے البذا قرآن خوانی اگر سنت سے مطابق ہوتواس سے جى درس و تدريس كاالصالِ تواب بدرجہاافضل ہے ۔

 عوام کے غلط عقیدہ کی تأبید۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایصال تواب صرف تلاوت قرآن ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

﴿ خودطله کے عقیدہ کی خرابی کہ وہ بھی بہی سمجھتے ہیں کہ ایصار آجاب کے لئے تلاوت ہی ضروری ہے۔

طلبہ کے ذہن یں سپتی اوراحساس کتری پیدا ہونا۔

بلادمبرشرعی اساتذه کا چیملی کرنا اور پیمراس وقت کی نخواه لینا۔

طلبهاوراساتذه كااسے جائز سمھنا۔

﴿ عوام اورخواص کا تعلیم و تعلم جیسے اہم فرض کو قرآن خوان کے مقابلہ ہیں کمتر سجھنا۔ اس میں علیم دین کی توہیں ہے۔
ان مفاسم کی بناء پر اسباق چور کر قرآن خوان کرنا جائز نہیں ہیں ہوتے معنی معنی سلامی بناء پر اسباق چور کر قرآن خوان کرنا جائز نہیں ہا یہ معنی سلامی سے کہدیا جائے کہ اپنے اسباق کا ایصال تواب کر دیں یہ بعد میں حضرت موالنا محد بعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالٰ کا ارشاد و علی مطابق معلی ہوا۔
مطابق معلی ہوا۔

إجتماعي وكرك مُروّج صلق،

ا و و الافراتے من اللہ من من اللہ من من اللہ م

"اجماعی ذکر کے حلقوں کاکوئی ٹبوت نہیں، حلق نہ ذکر کے اثبات کے لئے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں، ان میں تعلیم تولم کے حلقے مراد بیں اسی تعلیم قول وعائل علیم حلقے مراد بیں اسی تعلیم قول وعائل اصول ہونے کے علاوہ غیر معقول کھی ہے۔ اصول ہونے کے علاوہ غیر معقول کھی ہے۔

اوقاف فسيرآن:

﴿ حضرتِ والأفراياكست مين :

ووقرآن كريم مين علاماتِ وقف نگاف بهت غلوسه كام
لياكيا ہے جوشانِ قرآن كے خلاف ہے "
بعد مين كتب فقد مين اس كاثبوت مل كيا ۔ (عالم كيرية اللہ علام) بعد مين كتب فقد مين اس كاثبوت مل كيا ۔ (عالم كيرية اللہ علام)

شىپىزفاف:

﴿ بوقتِ ترجید کے لئے انکھ نہ کھلنے کی شکایت کے علاج کے لئے دورِ عاصرے مثابی مختلف وظائف بتاتے ہیں۔
مگر مہار سے هنرت اقدس دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں ،
ودیہ طراق مرق صحیح نہیں ، اس مرض کا صحیح نسخہ سے ،
ودیہ طراق مرق صحیح نہیں ، اس مرض کا صحیح نسخہ سے ہے ،
وکسی اہلِ محبت کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر در دِ محبنت بیں رہ کر اپنے اندر در دِ محبنت بیں رہ کر اپنے اندر در دِ محبنت بیر رگ

سے وظیفہ پوچھے تو وہ نامردہ ،خواہش نفس سونے نہیں دی تو توہو خصی سے علق کے خت کا ہ جند روزکسی مردی مجت میں رہ کرمرد بنئے، کسی صاحب دل سے تعلق جوڑ یئے بھر دیکھئے راتیں کسی طرح گزرتی ہیں۔

ہملادہ دل بڑین جس دل پہ دَورے دردِ اُلفیکے سکوں کس طرح سے آئے اسے کیسے قرار آئے جب تک بیددولت حاصل نہیں ہوتی محاسبہ، مراقباور مالی وجہانی مزاکے ذریعہ ہمت بیداکی جائے ؟

در دمجنت کے سوا زہرِ ختک سے کام نہیں جلتا، پٹرول کے نیرِ مخص تصکیلنے سے گاڑی رفتارنہیں پکڑ سکتی ، مجتت کے بپڑول کی فکر کیجئے۔ زهد زاهدرا و دین دمین دار را ذرۂ دردت دلِ عطب ار را

و زاہر کو زہر مبارک اور دیندار کو دین میرے دل کو تو تیری تجب سے درد کا ذرہ جاہئے ؟

در درونِ خودسِعِن زا در در ا تاببین سبز دسشرخ و زر د را "اینے اندر در د پدا کر تاکہ تجھ پرحقائق منکشف ہوں" یہ دولت کسی صاحبِ در دکی صحبت ہی سے حاصل ہوسکتی ہے۔ خواب را بگزارامشب اسے بہر یک شبی در کوئی بیخوا بان گزر درات کوجا گنے کانسخہ یہ ہے کہ کوئی رات بیخوا بوں کی گلی پیں گزار د''

جواگ کی خاصیت وہشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے اک سینہ بسینہ ہے اسٹس عثق سونے کورونے سے بدل دہتی ہے۔ بھنگا ہوں شب وروز پڑالستہ غم پر ہوتی ہے بری ہائے گئی آگے ہیں گئی ا کا فینہیں گٹتا تری سنہ قت کا زمانہ ہوتی نہیں اب شام جومرم سے سے کی

عُمُصَالِعُ لَرُوي:

کورِحاضری مدارس دینیه وجامعات اسلامیه می مسائل فرعیه اجتهادیری بهت لمبی لمبی تقریروں اور مباحث طویل کا دستورعام ہوگیا ہے -اس بارہ میں ہمارے حضرت اقدس دامت برکا تہم ارشاد فرطت ہیں ، «مدارس وجامعات میں مسائل فرعیہ اجتہادیہ پراس قدرتقت از یہ طویل کے جورم چل کل ہے یہ برعت قبیحہ وشنیعہ ہے ، مذاهب المتہ رحم ہم اللہ تعالی میں مباحث طویلہ پر قوائے دماغیہ ، اسانیہ ، قالمیہ اور اوقات شمینہ واموال وقف کی ضمیع جائز نہیں ۔ طرورت بدرجۂ فرض اس امری ہے کہ اسلام میں ارتداد ، الحاد وزندقہ جیسے بیدا ہونے والے فتن اور بدعات ومنکرات کی اورش سے اسلام وابلِ اسلام کی حفاظت کے لئے طلبہ میں زیادہ سے زیادہ اہتیت، لیاقت واستعداد بیدا کرنے پر زور دیا جائے ۔اسلام کے اندر فتنِ اعتقادیہ وعملیہ کے مقابلہ کے لئے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ تیار کیا جائے ؟

بعدمیں امام العصر هترت مولانا سیدمحدانور شاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ تعالی کی بھی بھی تقریر ماہنا مہ تدریس القرآن محراجی ، مئی ۱۹۹۵ء اللہ تعالی کی بھی بھی تقریر ماہنا مہ تدریس القرآن محراجی مئی میں محداللہ مصفحہ ۱۳ میں بحوالہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحماللہ تعالی مل میں جو درہ زیل ہے ، تعالی مل میں جو درہ زیل ہے ،

"قادیان می برسال ہمارا جاسہ ہوتا تھا اور مولانا سیر محمدالارشاہ صاحب رحمداللہ تعالیٰ بھی اس میں شرکت فرایا کرتے ہتھے۔ ایک سال صب معمول جلسے میں تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک ضبح نماز فجر کے وقت میں صافر ہوا تو دیکھا حضرت اندھیر میں مر پکڑے ہیں۔ میں نے پوچھا:
میں سر پکڑے ہیں۔ میں نے پوچھا:
میں سر پکڑے ہیں۔ میں نے پوچھا:
میں سر پکڑے ہیں۔ ہیں۔ میں نے پوچھا:
محضرت! کیسے مزاج ہیں ؟

فرماياه

"بأن! مُصيك ہى ہے۔مياں، مزاج كيا پوجھتے ہو،عمرضائع كردى"

یںنے عرض کیا:

"حضرت! آپک ساری عرعلم کی خدمت اور دین کی شاعت میں گزری ہے۔ آپ کے ہزاروں شاگر د، علماء اور مشاہیر ہیں ہوآپ سے ستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی مر اگر صالع ہوئی تو پھرکس کی عمر کام میں لگی ؟ فیال

> "میں تم سے جے کہا ہوں ، عمرضائع کر دی " میں نے عرض کیا ، "حضرت! بات کیا ہے ؟" فرمایا ،

"بهاری عمرکا، بهاری تقریرون کا، بهاری ساری کدوکاوش کا خلاصه بیررا ہے کہ دوسر مسلکون پرخفیت کی ترجیج قائم کردیں، امام الوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسر ائمتہ رحم اللہ تعالی برآب کے مسلک کی فقیت ثابت کریں۔ یہ ریا ہے مور بہاری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا یہ ریادی ہا اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ س جیزیس عمر بریادی ہا امام الوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھاری ترجیح سے محالے بین کہم ان پرکوئی امام الوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھاری ترجیح سے محالے بین کہم ان پرکوئی

احسان کریں ؟ ان کواللہ تعالی نے جومقام دیاہے وہ لوگوں سے خور اپنا لوہامنوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔

اوریم امام شافعی، مالک، احمد بن صنبل اور دو مرسے مسلک کے فقہادر جمہم اللہ تعالی کے مقابلہ یں جو ترجیح قائم کرتے ہیں کیا حاصل ہے اس کا جا ارسے میاں! اس کا تو کہیں جشری بھی رازنہیں کھلے گاکہ کون سامسلک صواب تھا اور کون ساخطا، لہٰذا اجہاری مسائل کا صرف اس دنیا میں فیصلہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ دنیا میں ہم مسائل کا صرف اس دنیا میں فیصلہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ دنیا میں ہم

تمام ترتحقیق و کاوش کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ محصیح ہے اور وہ بھی مجمع یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کھواب ہو۔ دنیا میں توبیہ ہے کہ رفع یدین منکر نکیر نہیں او چیس سے کہ رفع یدین منکر نکیر نہیں او چیس سے کہ رفع یدین محق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا یا آئین یا جہر ، حق تھی یا یا لیسر حق تھی۔

الله تعالی شافعی کورسواکرے گاندابو حنیفہ کو، مالک کورسوا
کرے گانداحی بن حنبل کو جن کواللہ تعالی نے اپنے دین کے علم
کاانعام دیا ہے ، جن کے ساتھ ابن مخلوق کے بہت بڑے حصد کو
لگادیا ہے ، جنہوں نے نور ہرایت چار سو بھیلایا ہے ، جن کی
زندگیاں سنت کا نور بھیلا نے بیس گزریں ، اللہ تعالی ان بیس سے
مرسے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے علط کہا تھا یا س

توجس چیزکو دنیای کہیں بھونا ہے نہ برزی میں اور دہمتری اسی کے پیچے پڑکرم نے اپنی عرضا کئے کر دی اور چوجیج کے لام کی دعوت تھی اور بھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی فردیا جوسی کے نزدیک اہم تھیں ،جن کی دعوت انبیاؤ کرام علیم اسلام کے کرکے تھے ،جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور جن منکرات کو مطانے کی گوشسٹ ہم پر فرض کی گئی تھی، آج وہ دعوت تو نہیں دی جارہی ۔ آج ضروریات دین تو لوگوں کی تکا ہوں دعوت تو نہیں دی جارہی ۔ آج ضروریات دین تو لوگوں کی تکا ہوں

سے او حجل ہورہی ہیں اور انہنے اور اخیار ان کے چہروں کو مسیخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مطاب ہیں ہیں گئے ہونا چاہئے تھا پیسے ہیں۔ گراہی بھیل رہی ہے ، الحاد آر ہاہے ، میرک و بت بین بیس بھیل رہی ہے ، الحاد آر ہاہے ، میرک و بت بین بیس بھی ان فردی بحثوں ہیں "
م گئے ہوئے ہیں ان فردی بحثوں ہیں "
حضرت شاہ صاحب رحمہ الشد تعالی نے آخر ہیں فرمایا ،
حضرت شاہ صاحب رحمہ الشد تعالی نے آخر ہیں فرمایا ،
میرک کی بین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عرضا نع کردی "

## منطوح وفلسِفَى،

(۱) علی اسلامیداورفلکیات کی طرح منطق وفلسفہ میں بھی حضرتِ والاکا کمال و مہارتِ مثالیہ دنیا میں شہور و سلم ہے ، آب نے ان فنون کی ایسی نایاب مخطوطات بھی بڑھی ہیں کہ اس دورے مرعیان فنون نے بھی دیکھیں نہ منیں ، آب نے نظی فیلسفہ میں شہرہ آفاق کمال حاصل کرنے اور ان فنون کی کتب مطبوعہ وغیر طبوعہ نایاب مخطوطات کو نوب خوب کھنگالنے کے بعد بیہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کا پڑھنا پڑھنا پڑھنا پڑھنا پڑھنا ہوائی اور زبان وقلم کے قوئی، زندگی کے بیہ بہالھات اورا موال کی تعلیم قوٹم کی تعلیم قوٹم کی تولیم کی تعلیم قوٹم کے اور زبان وقلم کے قوئی، زندگی کے بیہ بہالھات اورا موال وقف کی تعلیم قوٹم کی اور زبان وقلم کے قوئی، زندگی کے بیہ بہالھات اورا موال مطلبہ کے قیام وطعام اور وظائف پر اموال وقف کا صوف حرام ہے۔ طلبہ کے قیام وطعام اور وظائف پر اموال وقف کا صوف حرام ہے۔ بعد میں حضرت گئوی قدس مرہ کی چندروایات بیش کی جاتی ہیں ؛

**مولانا دستسیداحمد رحمه الله تعالی نے مدرسه دیوبند میں معقولات ہیں ہے** 

صدرا بشمس بازغداور امورِعامری تعایم کوبندکر دیا تو ایک مولوی صاحب
نیج معقولی تھے اور فلاسفہ کے عقائد کار دیمی کرتے تھے اور مولانا کئی ہوسے معقول پڑھانا مہیں سنا ، اگر سنتے تو
معت منع نہ فرماتے مولانا گنگوی کوریات بہنچی تو فرمایا اس کی مثال توالیتی ٹی
کہ ایک فوم ہندوستان کاعرب میں گیا، وہاں بدؤوں کا گانا منا تو کہا ہے تو منع
صتی التہ علیہ وہلم نے ایسوں کا گانا سنا تو حرام فرمایا ، اگر میرا گانا سنتے تو منع
مند فرماتے (ایکلام الحسن ملفوظ مانے)

ع ۔۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمد الله تعالی فراتے ہیں کے حضرت مولاناً گنگوی رحمد الله تعالیٰ کی رائے مدارس عربیہ میں یونانی فلسفہ کے خلاف بھی ، اور غالباً کسی وقت اس کے درس کو دارالعلوم کے نصاب سے خارج کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا (مجالس حکیم الامترصلا)

اس کے بعداس کا ذکر ہے کہ حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعۃ خضرت گنگوہی قدس سرہ کی یہی رائے تھی۔ ۳۔ ۳۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے مدرسہ دیو بند سے نصاب سے فلسفہ کی بیش کتابوں کوخارج کر دیا تھا ۔ ۔ ۔ ، ان کتابوں کو حرام کر دیا۔ کی بیش کتابوں کوخارج کر دیا تھا ۔ ۔ ، ، ان کتابوں کو حرام کر دیا۔ (الافاضات الیومیہ صفائے ج ۱۰)

٧ — ایک معتدعلیه عالم فراتی بی که انبوں نے کسی کتاب بین حضرت حکیم الامة
قدس مرہ سے منقول دیکھا ہے کہ حضرت گنگوہی قدس مرہ نے منطق و فاسفہ
پڑھانے پر تنخواہ لینے دینے کو حرام قرار دیا ہے، گراب مرمری تلاش سے حوالہ
منہیں طا، اس حوالہ کی ضرورت بھی نہیں، اس لئے کہ حرمتِ على حرمتِ اجرت
کومستارم ہے۔

بالوي كي ومنع قطع،

عمومًا محدثين وفقيه وحمهم الله تعالى مرك بالون كى منوع صورتون كى علت "تختب بالكفار" بيان فرملت بين - اس براشكال بهوتا ہے كه بالون كى معن أيسى صورتون سے بھی صدیت میں مانعت آئ ہے جن بین تخت به بالكفار" نہیں بایا جاآ۔

ہمارے صفرت اقدس دامت برکاتہم فراتے ہیں :
" مانعت کی اصل علّت" تشوید وتغیر خلق اللہ "ہے، پھراس کے ساتھ اگر" تشبہ بالکفار" بھی پایا جائے توحرمت کی دوعلتیں ہوجائیں گی۔

بعدمين يتعليل فتح البارئ ين بمي مل گئ-

# الفالأجي فبعونظر

صحفرت حکیم الامترقدس مره نے چودہ سال تدریس کے بعد جامع العلوم کا نپور سے پیلسله منقطع فراکر اپنے شیخی فا نقادِ امداد سی تصانه بھون میں ارشاد ، افتاء وصنیف کامشغلہ اختیار فرمالیا تھا۔

ہمارے حضرتِ اقدس دامت برکاتہم بن بھی منجانب اللہ بہم انقلاب آیا،
آپ نے بیس سال تدریس کے بعدجامعہ دارالعلوم کراچی سے پیسلسلہ منقطع فواکر
اپنے شیخ کی فانقاہ انٹرفیہ "ناظم آبادین" دارالافتاء والارشاد" کی بنیاد رکھی اور
اس میں ارشاد، افقاء وتصنیف کا سلسلہ نٹروع فرمایا، بھر کچھے مدت کے بعدالت تعالیٰ
نے اس کو «دارالجہاد" بھی بنادیا۔

حضرت اقدس داست بركانتهم كايدانقلاب طبع ونظر حضرت كيم الامتر قدس

مروکے اتباع میں نہیں ہوا، بلکہ موافقتِ اکابرکی یہ سعادت منجانِ اللہ مقدر کھی ا ایپ کی طبع و نظریں انقلابِ مُرکور کے ظہور کے وقت حصرت بھیم الامۃ قدس مُرہ کا یہ حال آپ کے حاشیۂ خیال میں بھی نہتھا۔

# مُحِين الْعِظْمُ لَى اللَّهُ مُلَيِّهُ وَلَمْ سِي وَافْقَت :

صحفرتِ اقدس دامت برکاتهم تعلقین کی اصلاح بسااوقات بهورتِ مزاج فرماتے ہیں ، اس سلسلہ میں بغرض تنبیه بعض حضرات کو بہت پُرلطف القاب سے بھی نوازتے ہیں -

اس معتوب کوتنبیہ کے ساتھ اس کی دلجوئی بھی قصود ہوتی ہے ، گیسا او تراور کتنا بیاراطری اصلاح ہے کہ عناب بھی فراتے ہیں تو دل لگی کی صورت میں ، نت ترکے ساتھ مرہم بھی ۔

بعد میں معلم ہواکہ میں عظم جاتھ للعلمین صلی التہ علیہ وہم بھی مزاح اور محکالات ولطائف سے ذریع اصلاح فراتے تھے اور بغرض اصلاح مزاحیہ اندازیس مختلف القاب سے بھی نوازتے تھے۔

اورغیرارادی اتباع منت کاعلم ہوا توریب کریم کی اس ربوہیت خاصہ اوراس کے اس کرم عظیم پرمیری سرت کی کوئی انتہاء نہ رہی ا اتنی مرترت اتن مرترت کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ فلتدالحمد ولا حول ولاقوۃ اِلابہ۔

الله تعالى اپنى رحمت سے قبول فرمائيں اور شکرنعمت کى دولت سے نوازیں۔

رَبِّ اَوْزِغُنِّ اَنْ اَلْتُكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِی اَنْعَمْتَ عَلَیْ وَعَلَی وَالِدَی وَانْ اَعْمَلَ صَلِعًا تَرْضُهُ وَاصْلِحُ لِیْ فِی دُرِیْتِی اِنْ تُدُبْتُ اِلَیْکَ وَانِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ٥

> مُحْسِن الْحِظْمِ مِنْ اللهِ مُعَلِينَ وَلِي سِلِعِضَ صفاحت جِسْمَ اندِينَ مِن أُولِ فِي . صفاحت جِسْمَ اندِينَ مِن أُولِ فِي .

﴿ محسن عظم صَتَى التَّرْعَلَيْهِ وَلَمْ سِيعِض صفاتِ حِبمانيهِ مِن صفرتِ والا سے توافق کی تفصیل اسی جلد میں عنوان ' حسن ظاہرو قوتِ جِسمانی ' کے تحت ہے۔



#### بسين يول دلالالتحمين التحريث



قوت مین کروعمل وہ سطوت زور کلام ہے تربا بھی ترب فرسان کے زیر کمین د چارسُو آفاق بیں ہے تیرے علم وفن کی دھاک تیرے فرزندوں کے آگے بحرقطہ رہ گئرسیند (حضرت اقدیں)

# فنوندنيودهاياني

معنرت دالا کے ہاتھوں مشہور ملی در مضمون میں:

حساب اریاضی، اقلیدس اور فلکیات کے میدان میں بڑے کے برخچے۔

انجیئروں اور ماہرین فلکیات کو سے میدان میں بڑے کے برائی دانوں کو فنون دنیوریمیں ٹوری دنیا کے متند ماہرین کی شہادتیں، مباحثہ و محاتیہ میں ابنی علطیوں کاواضح اعتراف، نصیح اغلاط اور درست راہ مان پر سرکاری محکموں کی طرف سے شخطوط کا نایاب و نادر طبی نسنچے اور دیگر کوئی مختلف مفید نافنی و محقق معلومات یا محقق معلومات یا معلومات کے متند مفید نافنی معلومات کے متنافع مفید نافنی معلومات کے متناف مفید نافنی معلومات کے متنافع مفید نافنی مقبومات کے متنافع مفید نافنی میں میں معلومات کے متنافع مفید نافنی مقبومات کے متنافع میں مقبومات کے متنافع مفید نافنی مقبومات کے متنافع مفید نافنی کا متنافع کے متنافع کے

# فنوكو وينوكي ين على مَاهِرِين يروفيت

|      | 4                                                      |            |                                                                |
|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                  | صفحه       | عنوان                                                          |
| 19-  | عید کے دن خمسی تاریخ کیا ہوگی ہ                        | K          | بندوستان كه ايك منتبور عالم كانتصره                            |
| 19.  | وزارت صنعت کی طرف سے ا<br>اپنی غلطی کا تحریری اعتراف ا |            |                                                                |
|      | خداداد ذبانت بفنی مهارست،                              | ۱۸-        | رباضی اور حساب                                                 |
| 19-  | دماغی صلاحیت اور قانمی محنت<br>مناسبه                  |            |                                                                |
|      | کابےمثال اعجوبہ<br>اشمہ قریں دائم ہیں ہیں              | ! <b> </b> | l •                                                            |
| 197  | شمسی وقمری دائمی تقاویم<br>وبسدف از فرز تحکیمه طر      |            | مٹرمٹرق کی ڈگریوں سے پہنچے<br>فلکیات کے ماہر فوجی افسرسے کالمہ |
| 195  | حضرت والااورما <i>بر</i> كمينك                         |            | l &                                                            |
| 197  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | [          | شهدى كمصى اورفن برواز                                          |
| 197  | متعقن رخم كاعلاج                                       |            | r r                                                            |
| 190  | _                                                      | 1          | ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ                               |
| 190  | داد کا علاج<br>بیرقان کاعلاج<br>ایرقان کاعلاج          | ' <b>I</b> | تخریج سمت قبله بدربعیرسایه<br>مکک بشیرا حمدصاحب بگوی           |
| 194  | بیرفان معملات<br>چنبل کا علاج                          | 1          |                                                                |
| 194  | <u> </u>                                               | [          | برر برارك بيان القاعشس                                         |
| 194  | علاج بیں غلوکی اصلاح                                   |            | بي آن اك كيين في فيركا م                                       |
| 194  | فنِ تعمير مبارت ي شهادت                                | 143        | خيرت مين دُوبا استفسار                                         |
|      |                                                        |            |                                                                |

جن کا مقصد ہی آخرت ہوانٹرتعالی اس بول میں خلاء ملک ، فرمات میں اس کے تمام اموال مجتبی رکتے ہیں اور ڈیا اس کے پاس ناکہ کرئی آئی ہے ۔۔۔۔۔۔ تہدی

# 

حضرت اقدس کاعلوم اسلامتیس اعلی مقام آب کے معاصرین بلکہ آپ کے اساتذہ واکا بریس بھی ستم ہے ،علوم ومعارف کے اس بحرز قاری و سعت تک سی اساتذہ واکا بریس بھی ستم ہے ،علوم ومعارف کے اس بحرز قاری و سعت تک سی کی رسائی شکل ہے ، اور اس کی گہرائی تک فوطہ زنی اس سے بھی زیادہ شکل ۔ آپ بہت طویل مضمون کو بتمامہ چند جملوں میں بسن وخوبی اس طرح سمید دیتے ہیں کہ مقصود کا کوئی اونی سا جزر بھی چیوٹنے نہیں یا آ۔

#### بمندستان كيكمشهوعالم كانتصره:

ایک ہار آپ کا ایک عظوس علمی ضمون ہندوستان کے ایک شہور عالم نے دیکھ کرآپ کو خط لیکھا:

"أكريس اس كى شرح ككصف بيھوں توكئ جلدوں ميں كمل ہو"

#### دېلى كاقبرىئىستان،

دقت نظر وتعمق علم كايه عالم كرآب كے مضابین كى باركيوں تك بہنچنے سے
اكٹربڑك بڑے برے علمار بھى عاجز ہیں۔ آب كے استاذِ محرم حضرت مولانا مفتى محرشفيع
صاحب رحمالت د تعالی نے آپ كى ايك تحريد د كيھ كر فرمايا ؛

" يہ تو د بل كے قبرستان میں پڑھنے کے قابل ہے "
يعنی آتی د تی وعیق ہے كراسے شاہ ولى التّدرجم اللّٰہ تعالی جیسے اكابر علماء
جو د بل كے قبرستان میں مرفون ہیں وہی سمجھ سكتے ہیں۔

مقام حیرت یہ کہ آپ نے فنونِ دنیوتیہ بیں ہی جس فن کی طرف ادنی تی تی تی م فرمائی اس میں اس کے ماہرین سے بھی سبقت لے گئے۔

#### فلكيات اورمنتلث روى،

فلکیات اور مثلث کروی کے حسابات میں آپ کی مہارت اور اکثر اہل فن پر فقیت کا اندازہ آپ کی تصانیف"جی صادق"،" ارشاد العابد الی تخریج الاوقات و توجیہ المساجد" اور" المشرفی علی المشرقی سے کیا جاسکتا ہے۔

#### رئار جي اورجسات:

ریاضی اور حساب میں آپ کے کمال کی آئینہ دار آپ کی کتابین بسطالت اع لتحقیق الصارع " اور القول الاظهر فی تحقیق مسافتہ السفر" ہیں۔ حالانکہ آپ نے اسکول میں صرف پرائمری تک پڑھا ہے۔

مذکوره بالاسب کتابین و احس الفتادی میں داخل ہیں۔ فلکیات اور ریاضی وحساب میں ماہری بَر فوقیت کی صرف چند مثالیں ترری کا تیہ:

#### بی ایج دی کاامتحان:

حضرت والا ایک باربائکل نوعمری بین لا ہورتشریف نے جارہے ہے ،
ریل گاڑی میں لا ہور کے ایک کالج میں حساب کے پروفیسر لے۔
حضرت اقدس دامت برکا تہم کامعمول تھا کہ دنیوی فنون میں کسی فن کے ماہر سے ماہر سے ملاقات ہوتی تو آب اس سے اس فن کے بارہ میں ضرور کچے گفتگون ماہے جس سے اس عام غلط فہمی کا از المقصود ہوتا تھا ؛

رون کون کی جہیں جانتا۔ مصرت والای فتی گفتگوسے مخاطبین کو ساعتراف کرنا پڑتا :

مصرت والای فتی گفتگوسے مخاطبین کو ساعتراف کرنا پڑتا :

اسی ممول کے مطابق حضرت والا نے حساب کے ان پروفیسرصاحب سے مساب کے بارہ میں کچے سوال وجواب کئے ، وہ جرت سے منہ کھنے لگے جن موالات کے بارہ میں ان کا کہنا تھا کہ یہ لکھے بغیر طی نہیں ہو سکتے وہ حضرت والانے زبانی ہی جندلی میں حل کر دیئے ۔ بھر حضرت والانے زبانی ہی جندلی میں حل کر دیئے ۔ بھر حضرت والانے انہیں علم المساحۃ کے کھے اعجو بے بیا کے ، اب تو وہ التق بی ہوگئے ، کہنے لگے ؛

ومیری درخواست ہے کہ آپ لاہور میں میرے غرب خاند پرتوام فرائیں میں آپ سے بیرطریقے سیکھ کر ہی ،ایج ، ادی ، کا امتحان دینا جا ہتا ہوں ؟ حضرت والانے ارشاد فرایا ؛

"آپ کی یہ درخواست قبول کرنے ہیں دوموا نع ہیں :

ایک بیکہ اصول کے مطابق طالب کوخودچل کرمطلوب سے
پاس جانا چاہئے نہ یہ کہ محصاتی فوست ہی کہاں ؟

دومرامانع یہ ہے کہ مجھاتی فوست ہی کہاں ؟

اس مکا کہ سے بیتھیقت ان کے ذہن نشین ہوگئی :

دیمولوی فنون دنیا ہیں بڑے رہے شہور ماہری سے بھی زیادہ ماہر بعد نے علاوہ اصول کا یا بند اورغیو رہے ہے ۔

سُتره اوتول کن شیم ،

اسى زمانديس حضرت واللف إئ اسكول مي حساب كم أيكم فهوراساذ س

تین خصوں میں منترک سترہ اوٹوں سے بارہ یں حصنرت علی رضی التُدتعالیٰ عند میں مہر فیصلہ کا حسابی صابطہ دریافت فرمایا ، یہ ماہر جساب اسے حل نہ کرسکے۔

## مِسْمِرِق ک ڈکرلوں کے برخچے،

آپ نے رسالہ المشرفی علی المشرقی "میں مسٹرعنایت اللہ مشرقی کی یورپ سے ماصل کردہ درجنوں ڈگریوں کے برینچے اڑا دیئے ہیں اور بندار بہہ دانی کوخاک میں رطا دیاہے۔

#### فلکیات کے ماہر فوجی افترسے کا لمکہ:

ایک باراسلام آبادسے ایک فوجی افسر نے فون پر حفرت والاسے فلکیات سے معنی چند سو کہنے گئے ،
متعلق چند سوالات کئے ۔ حضرت والا کے جوابات من کروہ جیرت سے کہنے گئے ،
" میں نے فلکیات میں آپ کی شہرت شی ہاب آپ کے جوابات من کر ہجے بڑا تعجب ہوا کہ علماء دین میں فلکیات سے کے جوابات من کر ہجے بڑا تعجب ہوا کہ علماء دین میں فلکیات سے ابر موجود ہیں "
ایسے ماہر موجود ہیں "
حضرت والانے جواب دیا :

فلكيات مين مابرنظرا يا،آپ كے سؤالات سے على بواكر آب اس فن میں ماہر ہیں '' پھرانہوںنے بنذرِعقیدت حضرتِ والاک خدمت میں حاضری دی۔

#### بلآن السيحيف نيوي كيشر:

اشيث بنك كراجي ينسجدكى بنياد ركهته وقت الخوس فيسمت قب لك تعيين كمه يئة مختلف اداروں كى طرف رجوع كيا۔سب نے حضرت والاہى كى طرف **روع کامشور**د وا۔

> حضرت والأفء موم مائل بجنوب بتايا- انہوں نے كہا : ود عام انجینیره رئ مائل بجنوب بتات بین حضرت والانے فرمایا ،

«آپکس ماہرفن انجینیرکو مجے سے طائیں ؟

حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تقانوی نے ابھیں بیمشورہ دیا: ودچونکریی آئیاسے کی بروازیں بذریعی قطب نمازاویہ قائم کرکے اس کی مردسے جترہ پہنچتی ہیں اس لئے ان سے زیادہ معلومات کسی کو نہیں ہوسکتیں ۔ لہذاحصرت والاسے بات کرفے سے بن آئ اے كأكونى ذمردارافسنتخب كياجائي

چنانچهاسٹیٹ بنک ی طرف سے بن آن اے سے چیف نیوی گیٹر کونتخب کیا گیا۔ حضرت والاحتب معول نماز عصرم بعدسي تشريف فرما يقط جيف نيوى كسيار صاحب المقميس ہوائي راستوں كے نفت التے معجديث داخل ہوئے، اور دُورى سے یتلاکریسلے: "مولانا! آب سجدي بيني كرم ، ۴ بتاتے بين اور بم ٥ ، غ پر أرات بين اور مبترہ پہنچتے بين ؟

حضرت والانے اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ جواب دیا،

" میں ہرگزیت کے نقت دیکھے میں کوئی مفالطہ ہو ہاہے آپ ہنجیں کم آپ کو اپنے نقت دیکھے میں کوئی مفالطہ ہو ہاہے آپ نقتے میرے باس جوڑ جائیں، میں بوقت فرصت اُن پرغور کوں گا کا تشریف لائیں تو باؤں گا کہ آپ کوئی وجہ سے غلط فہی ہورہی ہے۔ وہ دُوم ہے روز آتے ہی فوڑ اولے :

ور میں نے پی آئی اسے کے دوسرے ماہرین کو بھی ساتھ لے کرخور کیا توسب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا فرمان سیح سے میں ہے گھی میں تھے ؟ ریتھے ؟

پھرانہوں نے اپن غلط فہمی کی دھر بھی خودہی بیان کی ، وہ یہ کہ کو کرر کا انخاف در حقیقت مہر ہ ہی ہے ، گراصولی پرواز سے مطابق وہاں پہنچنے کے سئے زاویہ ہے ، گ پر پرواز مشروع کی جاتی ہے ۔

شهدکی مکھیا ورفنِ پرواز:

حضرت اقدس في ايا،

و التٰدتعالیٰ کی قدرت دیکھنے کہ شہد کی کھی سیکڑوں میلوں سے بدول قطب نماکے سیدھی پرواز کرجاتی ہے۔ فامٹ کوئی مسبل کرتیائی ڈ لگڑہ ( ۱۹–۹۹) "کھرانے رب کے رستوں میں چل جو آسان ہیں ؟ مگراس دورِترتی می قمرومری برکندی بینکندوالا اور بردنان کے کوارکس کل لنے والا انسان قطب نمایاکسی دوسرے جدید آلدی مدد سے جی سیدھانہیں جل سکتا ؟

اس كى تغصيل حضرت كى كماب ألقول المتين فى شرح أطلبوا العِلم الوبالضين مندرج المن الفتادي جلدرا بعنوان وفق برواز "كدستحت بهد مندرج المسن الفتادي جلدرا بعنوان وفق برواز "كدستحت بهد .

يروازكے دوران تخريج وقت افطار،

ایک بار حضرت والا رَبِی آن البُاکرک بین بزرید طیّاره کوئشد کراچی شدیف لاره محد تعدات برد معام برد معام از در مولوی محسته دیمی تقد، آپ نے ان سے فوایا:

دراسته می است نج کراست مند پرافطار کاوقت ہوگا؟ قریب بیٹے ہوئے ایک صاحب بیس کربہت تعجب سے کہنے لگے: «اس کا تعلق توفق پرواز سے ہے،اس سے وہی بتا سکتے ہیں، آپ کواس کا علم کیسے ہوسکتا ہے ؟ حضرت اقدس نے فرایا:

" یس نے بائل معیم وقت بتایا ہے، آگر پرواز کے عکہ نے تھیکہ اس وقت پرافطار کا اعلان کیا تو ہم اس وقت پرافطار کا اعلان کیا تو ہم مجھاس حقیقت میں ذرہ ہم ہم کر در نہیں ہوگا کہ مراحساب صحیح ہے اوران کا حساب فکط ہے، ایس صورت پیش آئی تو میں ان سے بات کرکے ان سے ان کی فکطی کا اعراف کراؤں گا" کرکے ان سے ان کی فکطی کا اعراف کراؤں گا" بعد میں پرواز کے عمکہ کی طرف سے افطار کا اعلان شھیک اسی وقت پر ہوا جو حضرت والا نے بتایا تھا۔

#### ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُولِثِ :

ایک صاحب پہلے محکمہ تعلیم کے ڈپٹی ڈائرکٹر تھے، بعدیں انہوں نے ابن سہولت اوربعض مصالح کے پیش نظریہ عہدہ چھوٹرکر ایک گوزمنٹ کالجیس پروضیر کا منصب قبول کرلیا۔

بنہوں نے فلکیات پر صفرت والاکی کتاب ارشاد العابد الی تخریج الاوقات و تعجید المساجر "کے ہارہ میں صفرت والاکی خدمت میں خط لکھا،
مرمیں نے آپ کی کتاب ارشاد العابد "سمجھنے کی گوشش کی بھے نے پڑا تو پر نے سیاصا حب سے یاسس لے گیا، گر ضعی نے الظالیب والمصطلح آب "طالب اور مطلوب دونوں عاجز رہ گئے "

#### تخريج سمت قبله بذريعه ساليه؛

حضرت والانے ارشاد العابد الی تخریج الاوقات و توجید المساجد میں سایہ کے ذریعیہ مب قبلہ معلوم کرنے کا قاعدہ تخریر فرمایا ہے ،جس کے ذریعیہ سایہ کے ذریعیہ تاریخ میں بھی چاہیں ، بوقت جس کے دوہیہ ، شام ، دن میں تین بار اوقاتِ متعینیں سمتِ قبلہ بہت سہولت سے معلوم کر سکتے ہیں۔

مچر عوام کی سہولت سے پیش نظر پاکستان سے ہر راب شہر کے لئے ان اوقات کی تخریج بھی کر دی جن میں ہر چیز کا سایہ متِ قبلہ کی رہنمانی کرتا ہے۔ اس طرح سب بڑے شہروں کا نقشہ مرتب فوا دیا۔

بن الن اس المحيف نيوى يطرف اس نقشه كوراف كي صورت بين لك

کرحضرت والاک خدمت میں پیش کیا، صبح ، دو پہر، شام ہرایک کا الگ گراف بنایا-حضرت والانے تینوں اوقات کو ایک ہی گراف میں اس طرح منسلک فرما دیا کہ پیمائش مرف ایک تہائی رہ گئی، وسعت بعیبنہ وہی اور زینت کئی گنا زیادہ۔ چیف نیوی گیٹر چران رہ گئے۔

#### ملک بښراح رصاحب بگوي ،

انجینئرملک بنیراحمد بگری بیف طرکجرل انجینئر انجینئران جیف برا نج جی ان کی دراه لپنڈی نے جب فلکیات سے تعلق حضرت والاک تحریرات بڑھیں ، پھر ماخر خدمت ہوکر دومرے استفادات کے ساتھ فلکیات سے تعلق بھی بہت گراں مت در باتیں سنیں تو بے ساختہ بہت جرت سے کہنے لگے :

"علما؛ دین مین حضرتِ دالاجیسا ماہرِ فلکیات دیکھ کربہت تیجب ہورہاہہ، کوئی عالم دین فلکیات میں ایساماہر کہیں دیکھانہ سنا" پھرانہوں نے حضرتِ والاسے تخریجِ سمتِ قبلہ کا قاعدہ سیکھا جسس کاذکر حضرتِ والا کے نام مندر بِ ذیل خطیس اس طرح کیا ہے :

وداخرکووه دن یادسه جب کرآج سے اکیس سال پیپلی سے تعیین سمتِ قبلہ کا پہلاسبق لیا تھا، اس وقت احقربی ہوئی ہیں سکتا تھا کہ بات یہاں تک بڑھے گی اوراس پر تا ہیں ہوئی ہوئی ہیں سکتا تھا کہ بات یہاں تک بڑھی کہ بغضلہ تعالی سمتِ قبلہ اُوقاتِ مازاور رؤیتِ بالل پر بنی ایک جامع کیلاٹر رتیار ہوگیا ہے۔
مازاور رؤیتِ بالل پر بنی ایک جامع کیلاٹر رتیار ہوگیا ہے۔
اس کے بانج نسخے ارسال خدمت ہیں۔
یہ کمال شاگر دکا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا فصل وکرم اور آپ بھیے یہ کہال شاگر دکا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا فصل وکرم اور آپ بھیے

كامل استاذ كاہے، الله تعالى سے دُعاء فرمائيں كه اینے إن قبول فرائيں اورامت مسلم كي النين "

#### يروفيسرد أكثركمال ابدال صاحب،

امركيرك ايك سائنس اداره يتصيفيك سائنسيز ديبار فمنط رينسلب ديل عمیکنگ انشیٹیوٹ ٹرائے، نیوبارک ۱۲۱۸۱ یو، ایس،اے، ہے پروفسیرڈ اکٹر کمال ابدالى في حضرت والا كه نام ايك مكتوب بين لكها :

ورسيسنےآب كى تابين وصيح صادق "اورد ارشادالعابد بھى خریذیں، بیمیرے لئے ہی دمعلومات افزار ثابت ہوئیں، اوران کے مضے محصاتی خوش ہوئی جس کابیان مبالغہ آمیز سمجھا جائے گا۔ بحرابهو في تخسست اوقات كي يحدقواعد لكو كرحضرت والاسوان کی تصویب کی درخواست باین الفاظ کے ہے:

در اگر بروگرام کے نتائج یا زیراِستعال حسابی ضابطوں میں آپ کوکوئی عیب نظرائے یا اس کی بہتری کی کوئی بات آپھے ذہن میں آجلئة توضرور طلع فرمائي "

مندُرجِ بالا بوراخط أحسن الفتاوي علد ٢ ص ١٦٥ ما ١٢٧ مي ررج بيه. اس کے بعدانہوں نے تخریج اوقات وسمت قبلہ کے موضوع پرانگریزی میں كالباكمى جسك آخرين ارشادالعابك تخريج سمت قبله كقواعد نقل كغيس نیزکتاب کے آخری صفحہ برفلکیات میں مہارت حال کرنے کے الیجیدکت کا حوالمه دیا ہے جن میں سرفہرست "ارشاد العابد "ہے۔

### بحری جہازے کپتان \_\_\_ارتفاع شمس،

ایک بارحضرت والانے بحری جہاز کے کپتان سے دریافت فراپیا ، « آج بوقت شلین ارتفاع شمس کتنے در نیچے ہوگا ؟ انہوں نے کہا ،

"يس توعين وقت پرآلات سے ديكھ كر تباشكتا ہوں " حضرت والانے فرمایا ،

ودیس ہذریعہ حساب اہمی بتادیا ہوں یک کپتان صاحب نے وقت پر آلات سے دیکھا توصفرت والا کے بتائے تھے کے درجات سے عین مطابق پایا۔

## بن آن ال كريف المرات الما المنار ،

ایک بار پی آئی اے کے چیف نیوی گیر نے حضرت والاسے دریافت کیا ہ

وو آپ ستاروں کا ارتفاع کیسے معلوم کرتے ہیں ؟
حضرت والانے کئی طریقے ایسے بتلئے جن ہیں کسی قسم کے آلہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک طریقی ایسا بیان فرمایا کہ اس میں صرف ایک ریعے دائرہ کی ضرورت ہے ، جو گئے وغیرہ پر بآسانی بنایا جاسکتا ہے ، اور اس کی بجائے "وی سیمی کام لیا جاسکتا ہے ۔

یس کرچیف نیوی گیرصاحب بہت جران ہوئے اور کہنے گئے ،

دو ہمارے ہاں تواس مقصد کے لئے بہت گراں قیمت آلات
استعال کرنے پڑتے ہیں ؟

### عیدکے دنشمسی ماریخ کیا ہوگ ہ

ایک بارجیف نیوی گیرصاحب نے کسی انگریزی کتاب سے یہ معلی کرنے کا خیال ظاہر کیا کہ عدے دن شمس تاریخ کیا ہوگی ؟

حضريت والانصفرايا:

بعد میں چیف نیوی گیرصاحب نے کتاب میں دیکھا تو حصرت والا کے حساب سے مطابق ہایا۔

## وزارتِصنعت كى طرف سے اپنى غلطى كاتخررى اعتراف،

وزارتِ صنعت حكومتِ پاکستان نه اعتباری اوزان سے تعلق بجفلط شائع كئے حضرت والا نه رساله دوبسط الباع اتحقیق الصاع "كی تصنیف كے وقت مرکور بجفلٹ پر مرمری نظر دال تو اس بیں حسابی غلطی کیا۔ آپ نے اس سے تعلق وزارتِ صنعت كو بكھا تومتعلق محكمہ نه ابنی غلطی كا اعتراف كيا اوغلطی كی صلاح پر حضرت والا كا از حد شكرته ا داركيا۔

وزارت صنعت كى طرف سے يخط احس الفتادى جسم ٣٨٢ ين ج --

خداداد زبانت، فنی مهارت، دماغی صلاحیت اور قلمی محنت کلید مثال اعجوبه ،

محرينج بين هرعرض البلد سيتعلق آفناب سيطلوع وغروسب مسول

ٹوائیلائٹ = ۴ زراِفق، ناٹیکل ٹوائیلائٹ = ۱۴ زراِفق اوراسٹرونومیکل ٹوائیلائٹ = ۱۸ زرِافق کے اوقات مرتب کئے جاتے ہیں، جو ہرسال ناٹیکل المینک، ایرالمینک اوراسٹرونومیکل افیمیرز وغیرہ مختلف کتابوں میں شارئع ہوتے ہیں۔

عُرض البلد شمائی وجنو بی دونوں میں سے ہرایک سے الگ اوقات سکا لیے مات ہیں اور ہرایک سے الگ اوقات سکا لیے مات ہیں اور ہرایک سے لئے الگ مستقل خانہ بنایا جاتا ہے۔

اشی طرح نقطهٔ اعتدال سے انقلابِ صیفی و شتوی تک سے اوقات کی تخریج الگ اور نقطهٔ انقلاب سے نقطهٔ اعتدال تک واپسی سے اوقات کی تخریج الگ کی جاتی ہے اور ہراکیک کوعلیحدہ خانہ میں درج کیا جاتا ہے۔

مارے حضرت اقدس دامت برکاتهم نے ساتھ عرض البلد شمالی وجنوبی کک او الت نمازی تبغصیل ذیل تخریج فرمال سبے:

" جیح صادق، طلوع آفتاب، نصف النهار، عضرش اول، عصر شنی ، غروب آفتاب ، غروب شفق احمر، غروب شفق ابین ، آپ نیدان ادفات کی تخریج میں کم پیوٹریا کلکولیٹرسے مدد نہیں لی، بلکاس قار مشکل اور اتناطویل کام خدا داد ذبانت ، فنی مہارت، دماغی صلاحیت اور قلمی محنت سے انجام دیاہے۔

ایک چوتھانی میں جسن وخوبی سمو دیاہے۔ یہ نقشہ رسالہ جسمج صادق مندرج بن احسن الفتاوی جلد ان میں ہے۔

## شمسي وقمري دائمي تقاويم :

أيك شخص في حضرت والاسم رسالة ارشادالعابد مندرجة احسن الفتادئ جلدتان مين مندرجه قوا عد معطابق شمسي وقرى دائمي تقاويم تبار كريس بغرض أصلاح آب ی صومت میں پیش کیں ،آپ نے اصلاح وتریم سے بعدان کواسٹیل کی کول بلينول يركنده كروالياب.

ان تقاويم من يخصوصيات بن،

n بہت خوبصورت دا اروں کی شکل میں ہیں۔

· جھوٹے داڑہ کے مرکز کو بڑے دائرہ کے مرکزسے اس طرح نسلک كياكياب كراس حسب منشأ دائي بائي جدهم وابي ببهات

محماركام لياجاسكاب-

﴿ شمى تقويم كے ذريع حضرت عيسى عليه السلام كے زملندسے كے كر قیامت تک ہراری کادن اور قری تقویم کے ذریع چھنوراکم محسن ظم صلى التعليه وللم ك يجرت سدك كرقيامت تك برتاري كا دِن ببت آسان سے فرا نکالام اسکا ہے۔

 استجیب وغریب ایجادی پوری دنیایس کمیس کوئ مثال نہیں لمتی -بعض مكى وغيرمكى باشندول فيحضرت والاسسدان تقاويم كى نقول لى ييمكن ہے مبی کون شاطر" ایجادِ بندہ "کا دعوی کردے ۔

# وليروالنازير وكفاح المرا

وليه ط انظرين ايك ما مرفلكيات دارالافياء والارشاد مي تشريف لائح

اورانہوں نے اپنے کوائف ومقصر سفری تفصیل بتال جس کاخلاصہ در بخ ذیل ہے: ايسے ذہبن اوراتن بلنداستعداد كه حامعه اسلاميه دا بھيل ضلع سوريت ميس تخصص فى الافتاء كامتحان مين اول آئے اوراب طرینی الله والیاف انگریز کے جامعیں فلکیات کے پروفسیر ہیں۔ ان سے فلکیات کا ایک مسئلہ حل نہیں ہورہاتھا ہس ملسلهین انہوں نے ہنگروستان میں اپنے ایک استاذک طرف رجوع کیا وہ بھی حل نہ كرك تولندن مين أيك بهبت برب علامه سي يوجها، انهون في فرماياكه بيعقب ره "احن الفتاويٰ" سے ملہوسكتاہے - ان كواس كتاب ميں بير بحث تو مل من مگر سمجينے سے قاصر ۔ يوري بحث توكيا سمجھتے اس كى ايك اصطلاح سمجھنے بيں ہى اللك كرره كئے، بالآخرانہوں نے كراچى كاسفركيا، يونيوسٹى ميں فلكيات سے يوفيرسے ملے وہ آدھے گھنٹے تک غور کرتے رہے مگران سے بیلے بھی کچھنہ بڑا، بھر حار مختلف مشہورجامعات بیں حاضری دی مگر ہر گبکہ سے خالی ہائے داوٹے ، پھرکتیب لغنت ک طرف رجوع كيا وبالسيم بسي اس اصطلاحي لفظ كحسب مقام كول معنى ندمله ، اتنے برنشان ہوئے کہ میندنہیں آرہی تھی۔

> روماه تکجشتومیں پریشان ، *مرگر*دان اور بیخواب رہے ۔ چودہ ہزار ڈالر خرج کئے ۔

مختلف مالک کے ماہرین فن اورکتب لغت کو کھٹکالا۔

جلف قيام سے كاچى تك بذرىيد طيارة دودن كى مسافت طول يطكى -

برطرف سے مایوس ہوکرمالآخر حضرت الاک بچکھٹ پرحاضری دی تومراد کو باسکے۔

حضرت والأاورما برمكينك،

حضرت اقدس كوالدصاحب نےجب اپنى زمين كے لئے الرمكير خريد الوكمينى

نے خصوصی رعایت سے طور پر کچے مدت کے لئے ایک ماہر کمینک بھی ساتھ بھیج دیا۔
ایک بار کمینک نے طریکے کاکوئی پڑزہ کھولا اور ٹیرزوں کی تفصیل اوران کی مزست سے متعلق کمبنی کی مطبوع کتاب سامنے رکھ کرگھنٹوں محنت کرتا رہا ، گراس سے وہ پُرزہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔

حضرت والانے اسسے دریافت فرایا کہ اس میں کیا نقص ہے ؟ اُس نے بتایا تو حضرت والانے فوڑا اس کمہ میں اسے درست کر دیا، حالا نکہ حضرت والانے نہ کسی سے یہ فن سیکھا اور نہ ہی اس سے قبل کوئی ایسا سابقہ پڑا تھا۔

#### حضرت والا اورطب،

حفرت والانے طب قدیم و جدید یونانی ، ایلو پہتی اور ہومیو پہتی تینوں کا مطالعہ کیا ہے ، ہرتیم کے انجاش کی لگا لیتے ہیں۔ انٹراوینس انجاشن کگانے میں ہمی دہارت ہے ، مرآپ نے علاج کو کبھی پیشہ نہیں بنایا۔ مرض کی شخیص کرکے دوا بجور ذما دیتے ہیں ، مریض بازار سے دوا کے لیتا ہے بلکہ گھری دوا موجود ہوتومفت دے دیتے ہیں۔ انجاشن نگانے کی ہمی کوئی فیس نہیں لیتے۔ بہت سے گوگئی شن کی دوا بازار سے خرید کرآپ سے انجاشن لگولتے رہے ۔

آب کے ہاں سے مفت علاج اور آپ کے دستِ شفار کی اتن شہرت ہوگئ کہ خدماتِ دنیتی میں خلل آنے لگا ، اس سئے آپ نے بیسلسلہ چھوڑ دیا۔

## متعقن رخم كاعلاج،

آپ کی زمینوں سے انتظام پر تعین منشی سے ہاتھ کی انگلی پر کوئی دانہ کل آیا۔ ایک نیم حکیم۔ ندایسی تیز دوالگادی کہ پوراہا تھ متوم ہوگیا، اور زخم بہت متعقن ہوگیا۔ . آپ نے "بلک انجکشن" نگایا، بفضلہ تعالیٰ ایک ہی انجکشن سے اسی روز ورم تخلیل ہوگیاا ور زخم مندمل ہوگیا۔

#### خارسش كاعلاج،

ایک باراتفاقاً ایک مدرسه میں جانا ہوا ، وہاں سب طلبہ کو شدید خار سش کھی۔ آپ نے سب کو کراماتی طور پراسی روز افاقہ بوگا۔

۔ آپ تندرست گائے کا دُودھ اُبال کر" بِلک انجاش 'خورتیار فرماتے تھے،اورفلٹر کی بجلئے یہ تدہیر فرمائے کہ نیڈل کا سوراخ دودھ کی سطح اعلیٰ و اسفل سے درمیان رکھر دودھ مربخ میں کھینچ لیتے۔

#### دادكاعلاج،

ایک مرکاری ملازم سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پرخطرناک تسم کا دا دہوگہیا۔ مرکاری علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ محکمہ نے متعدّی مرض قرار دسے کر دفتر ہیں آنے سے منع کر دیا۔

حضرت والانه بویو پیتی سے گریفائٹس "بلندطاقت کی واحد خوراک جی ' بغضلہ تعالیٰ ایک ہی خوراک سے سب رخم خشک ہوگئے۔

# يرقان كاعلاج.

ایک بارایک مرکاری ملازم کی بیوی کوبہت خطرناک قسم کے پرقان کی وج سے مرکاری ہمبیتال میں ہے جایا جارم تھا، وہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر موئے

این پریشانی بتاکر دعام کی درخواست کی۔

حضرت والانه دُعائيه كلمات كه بعد فرمايا ،

" یں ہومیو ہیتی کی ایک دَوارتِامّا ہوں صرف بین روز تک تجربہ کرکے دیکیصیں اگر فائدہ نہ ہو تو ہسپتال نے جائیں ؟

حضرت والانے ہوم بوہ بیتی سے بین نتص مرشکر تجویز فرمائی،اس سے بعضلہ تعالیٰ اسے بہتر بیتی سے بعد ان صاحب کا جو بچ بعضلہ تعالیٰ اسے بہت جلد حیرت انگیز فائدہ ہوا۔اس کے بعد ان صاحب کا جو بچے بھی بیار ہوتا، اسے حضرت کی خدمت میں لانے لگے۔

حضرت والانحفرماياء

دہ بول اور نہیں مجھے اتنی فرصت ہے ؟ دہ بول اور نہیں مجھے اتنی فرصت ہے ؟ دہ بول اور نہیں مجھے اتنی فرصت ہے ؟ دہ بول اور نہیں ہوں اور نہیں ہوں اور نہیں ہوں اور نہیں ہوں اور نہیں کے دہ بول اور نہیں کے دہ مفتی صاحب اسپیٹا اسٹ ڈاکٹر ہیں ؟

#### چنبل كاعلاج،

ایک خاتون کا باؤں چنبل کے زخموں سے کل چکا تھا، کئ سال ہوہم کے علاج کر دع علاج کر دع

مرض بڑھتا گیا جُوں جُوں دُوا کی

حضرت والانے ہومیو پہتھی سے" آرسینک" بلندطاقت کی واحد خوراک رات میں سونے وقت دی۔ نمازِ فجرکے بعد سب لوگ قدرت الہیں کا یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک ہی خوراک سے راتوں رات سب زخم ایسے مندل ہوئے کہ گویا کبھی کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ معدہ کے ایک خطرناک مرض کاعلاج،

ایک خاتون کومعدہ کی سخت کلیف تھی۔ یونان ،ایلوپیتی ، ہومیوپیتی ہم و قسم کے علاج مسلسل ایک سال تک جاری رہے۔ اِن تینوں قسم کے علاج میں کئی کئی معالج برلے ، جب کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ نقابہت بڑھتی ہی گئی تو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اسپیشلسٹ ڈاکٹری طرف رجوع کیا گیا، اوراس کا علاج بعث سلسل ایک سال تک جاری رکھا۔ اس طرح مرض کے مجموعی علاج کی مذت دوسال ہوگئی۔ ایک سال مختلف معالجین کی نذر ہوا اور بھر مزید ایک ستال بین الاقوامی اسپیشلسٹ صاحب کی نذر، مگرمعدہ کی تکلیف میں ذرہ مجسرتھی کی شہوئی۔ بین الاقوامی اسپیشلسٹ صاحب کی نذر، مگرمعدہ کی تکلیف میں ذرہ مجسرتھی کی شہوئی۔

حضرت والاندم بعضر كم من زبان كى ايك علامت دريافت مسرماكر ہوميو پہتي ہے ''برائ اونيا" بلند لجافت كى واحد خوراك دى ، الله تعالى ندا ہے فضل سے اس ايك ہى خوراك سے صحب كا لم عطار فرادى ۔

یرچندواقعات بطورمثال اکه دینے ہیں ورندایسے لاتعدادا بجے بین بالخصوص حضرت کے گھریں بارہ ایسے واقعات بیش آئے کہ بیرانی صاحبہ یا بچوں کو اچانک کی نی شدید دورہ بڑا حضرت نے اپنے کسی مخلص عقیدت مند ڈاکٹر کو ٹیلیفون کیا، اس نے فرزا بلا تأخیر سیتال میں داخل کرانے پراصرار کیا، اور بہت خت خطرہ کا اظہار کیا محضرت نے ہیں تال میں داخل کرانے پراصرار کیا، اور بہت خت خطرہ کا اظہار کیا حضرت نے ہیں تال سے جلنے سے انکار فرما دیا، اور گھریس موجود او دوریس غور کر کے کوئی دوارد سے دی، اللہ تعالی نے اس سے شفار عطار فرما دی ۔

# علاج ميس غلوك اصلاح،

لوك علاج كے معاملہ میں بہت زیادہ غلوكرنے كلے ہي، الله تعالى سنظر شا

(9)

كراسباب بى كوكارساز <u>سمجىنے لكەي</u>س، اس<u>لئے حضرت</u> والامجانس بى حصرت رومى رحدالله تعالى مدرجة ذيل اشعار مكثرت بيان فرملت بي ب چون قضأ آيرطبسيب ابله شود وان دوا در نفع خود محمره شور از قضا سركنگبين صعن ما فزود روغین بادام خسشنگی می تمود ازحلياقبض شداطلاق دفت آب آتش رامدد شدهم یو نفنت ازسبب سازتيش من سودانيم وزخيالاتسش يوسونسطب أيم درسبب سازیش سرگردان شدم درسبب سوزلیش بم جیران سوم "الشريائي " كالكردس، دواء الشاكام كرس، مركه صفراء برصائے، روغن بادام ملکی رے، بلیا قبض کرے، یان آگئ برول كاكام كمي بين اس كى سيب سازى ورسبب بوزى سے چيار في مركز انج ن "

## فن تعمير مي مهارت کي شهارت،

فنِ تعمیر مہارت کی شہادت "دارالافتاء والارشاد" کی عمارت ہے۔ بنیاد سے بے کر تکمیل تک ایک ایک جیز حضرت کی تجویز سے ہوئی ہے،کسی انجینیر وغیرہ کی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ مرف ایک مرحلہ پرحضرت والا کو فتی لحاظ سے شبہ ہوا تو سے ۔ ڈی ۔ اے کے انجینیرکوبلوایا۔ انجینیرصاحب سے یہ متی حل نہ ہوا تو حضرت والانے ایک تجویز بیش فرمائی ،جو انجینیرصاحب کو بھی بیند آئی اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔

ری بیرون زینه کے اوپر زنانه مکان میں داخِله کے مقام پر اوہے کا دروازہ لگانا قرار پایا۔ موقع کے لحاظ سے ضروری متعاکہ دروازہ باہری طرف کھلے۔ حضرت نے دروازہ بنانے والے کو بلوایا۔ اس نے موقع دیکھ کر تبایا:

رویہاں دروازہ باہری طرف کھلنے کی کوئی صورت مکن نہیں ؟ حضرت والانے ایک تدبیر بتائی۔ اس پر وہ طمئن ہوگیا ،اور اسس کے مطابق باہری طرف کھلنے والا دروازہ بنایا۔

بھراسی دروازہ کونصب کے نے معار کو بلوایا - وہ موقع دیکھ کرے کہ کر ا، صرفازہ بہاں نہیں لگ سکتا ''

ت حضرت والانخود تنها بدول کسی معاون کے وہ دروازہ وہاں نصب کردیا۔
علاوہ ازیں تعمیر کانقشہ دیکیمیں تو وہ اس فن بین بھی آپ کی غیر معولی مہارت کا
مختملا تبوت اور سیقہ بین کمال کا مظہر ہے۔ ساڈگ کے ساتھ ضرورت اور احت
کا ایسا انتظام کرما ہری فن نے بھی اس کی داد دی۔

حضرت والانے اس تعمیر سے سلسلمیں فرمایا:

ور شہری محسن بناؤ سنگارے ذریع معنوعی ہے اور دیہائی محسن قدرتی اور ضدادادہ ،

تعمیر کمل ہونے کے بعد جب پہلی بار آپ کے اُستاذِ محترم حضرت مفتی محکمت فیسع صاحب دارالافتار میں تشریفِ لائے تو تعمیر دیکھے کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا :

دوکس بهت ماهرانجینیرنے نقشه بنایا ہے، اتنے چھوٹے بلاٹ میں اتن گنجائش تکال لی اور تھراس سلیقہ سے کہ دیکھنے میں بہت وسعت معلوم ہوتی ہے خوب صورتی میں ہمی متاز و دل کش ؟

حفرت والافعرض كيا:

و پیرسب کچے میری ہی تجویزہے ،کسی انجینی کا اس بی کوئی ڈلٹ ہیں'' اس محسن تعمیر کی اس قدر شہرت ہوئ کہ لوگ اپنی تعمیرات کے نقشہ بنوانے میں مشورہ کے لئے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

حضرت مالانے فرمایا؛

#### اظهارِحقیقت،

حضرت والآئ تمام ترتوجهات کامرکز خدمات دینیه بین تدریس فقد وحدیث افتاد، تصنیف اوراصلاح باطن جیسے نهایت عمیق اور بهت وسیع مشاغل میل تدریس قدر مصروفیت کسی کو بات یک کرنے کا موقع ملنا بھی سک ہے، اس کے باوجود فنون دنیور کی طرف ادبی سے التفات کے بیر شاہ کار ہیں۔



# سِيْلُسْكُ لِيَ تَدْرِينِينَ،

شعبان التسلام مین حضرت والاتخصیل علوم سے فارغ ہوئے تو آپ سے والدمامدن والمصاعرين بسلسلة زمينداري خيرتورسندهين آباد مويك تها آپ کوہمی زمینوں کی نگرانی سے ایک سال خیر آور ہی میں رہنے کو فرمایا ، لیکن فرورت اس بات ک متی که عمر کا ایک معتد برحت تحصیل علم میں صرف کرنے سے الداب اس فیضِ عِلم کو دو مرون تک بھی پہنچانے کی کوششش کی جائے۔ ند صرف یہ بلکہ تدریس کا سلسلہ مشروع کرے علی ومعارف کے مزید مدارج طے کئے جائیں۔ الب ك والدمختر م بهى اس بات كوشدت سي موس فرمار ب عقص ، اس لئے اپنے اِس فرزندِ اَرجند کے لئے تدریس ہی کامشغلہ سندفرایا چورز گوں سے چلا آرہا تھا۔ حقيقت يه بهك درس نظامى مين جتنى كتابين مختلف علوم وفنون كى برهائى جاتی ہیں ان سے آدمی ہزن کا مام زہیں ہوجاتا ، اور نہی یہ حمکن ہے کہ کی کتابی پڑھ كركونى برفن بي عبور حاصِل كرك، بلكه اس يورس نصاب كاصل مقصد سير بوتا بهكه كتابوں اور اساتذہ كى مردسے طلب ميں ايك اعلى علمى ذوق بيدا ہوجائے جس سے وہ اسکے جل کرس فن میں جا ہیں خود کو شمٹ کرکے اس میں عبور حاصل کریں۔ کسس كميش نظراس علمي ذوق كوجاري ركصنه كاايك كامياب طربقيرجو بزرگون سي جلا أنطب وہ بیسب كرتصيل عِلم كے بعد تدريس عِلم كاسلد اختيار كيا مائے ـ تاكھمي مزيرتن ہوسكے -كيونكر يوسااس كو كہتے ہيں كہ جوكتاب يرصيں اسے پرسائجى سكيں، اورير توده دولت بے كرجتى خرج كى جاتى ہے بڑھتى جاتى ہے جانياس

حقیقت کابار ہا تجربہ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے تصیلِ عِلم سے بعداس سلسلہ کوجاری نہ رکھانہ صرف بیکہ ان سے علم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ تو کچھے پڑھاتھا وہ بھی سب مجول گئے اور بھے کورسے کے کورسے رہ گئے۔

یباں پر میں نوجوان مولوی صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ فارغ اتحصیل مولوی موسف کے بعدکسی مذکسی صورت میں تدریس کا کام ضروراختیار کریں جن مولوی صاحبان کو کسی مذرکسیں بڑھانے کا موقع مل گیا وہ رات دن درس و ترریس میں خوب محنت کریں، اورجن کو بیخدمت میسرنہ ہووہ اپنے صلفہ اثریس جتنا بھی قت راس سکے تبلیغ دین کے کا مول میں صرف کریں، اور کچھ نہیں تو کوئی دین کتا ہے۔ لوگوں کو پڑھ کرکستا دیا کریں، غرض یہ ہے کہ کسی مذکسی طرح علم کے ساتھ وابستگی خود قائم رہنا چاہئے۔

اس میں کیا شک ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بلکہ اگریوں کہا جلئے کہ صرف علم ہی دولت ہے تو بائکل بجاہے یہی تووہ چیز بھی جس کی بنار پر حضرت آدم علیہ السّلام مبحود طائکہ سبنے۔

وَعَلْمَ الْمُسْمَاءَكُلُهَا ﴿ (٢- ٣١)

" اورالٹرتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ اسٹلام کوسب چیوں کے ناموں ،ان کے حقائق وخواص اور کلیّاتِ ترعیّدکا عِلم دیا ؟ اور بیعِلم ہی توہے جوانسان کوانٹرف المخلوقات کے درجہ پرفائز کئے ہوئے

ب - بقولِ عفرت على رضى التدتعال عند

رَضِيْنَا قِسْمَةُ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَاعِلْمُ قَ لِلْجَعُقَ الْ مَالُ مَالُ وَضِيْنَا قَسْمَةُ الْجَبَعُ الْ مَالُ وَمِينَا وَمُوسَى وَوَشِينَ الله الله الله والله والله والله والما والموسية والما ورجا بلول (كافرون) كومال ويا (وه اس مِين وشين) "

ليكن يادرك كولم مبتى ظيم دولت بداتنابى اس كامزاج بهى نازك ہے ، ذراسی بے اعتبائی کرے دیکھوفور امند مور کر حلی جائے گی مجسن پرناز کرنے والدبقدر فسن ازفرا بوت بس كيان يؤكداس بب كلتاز محسن كى كوئى انتهابى نہیں اس لئے اس کی نازرداری سے لئے جگر جاہتے۔اس کا توبیمطالبہ ہوتا ہے کہ اس سے دعوائے محبت رکھنے والا پھرکسی طرف آبھے اٹھا کربھی نہ دیکھے ،اورنہی غير كاخيال اس ك حاشية قلب من كزري، بعرايس عاشق جال نثار كوكيالماسية حضرت امام ابوحنیف رحمد الله تعالی سے شاگر دحضرت امام محدرجدا لله تعالی نے اسس باره یس بون فرایا ہے:

ٱلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتَّىٰ تُعْطِيَهُ كُلَّكَ. « جب تم اپنی ساری زندگی علم پر نجها ور کر دو محے تب وہ تهيس اين صرف أيك ادن سى جعلك دكمات كا"

عَالُومًا كَانِينَ أَنْ الْإِلْمَانَ كَانْ الْمِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْدِ

اوپر بتایا جا چکاہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جصرت والا کو والدصاحب نے زمینوں کی نگران سے لئے ایک سال تک ایٹ ساتھ خیربورہی میں رکھا۔ شوال سلا ۱۳۲ میں حضرت والاک زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ جامعه مدينة العلوم بحينة وضلع حيدرآبا دسندهيس آب كاتقرر بحيثيت مرتس درجهٔ عُدیا ہوا۔ صرف دوہی سال بعب رآپ جامعہ کے شیخ الحدیث و مدر مدرس مو گئے ،اوراسی سال بعنی ۱۳۲۲ می سی میجاری و دیگر کتیج میت كى تدريس كاسلسلى مى شروع جوا - سائقى دارالاقتاركى دمددارى بجى آب بى كوسونب دى كمى - مكتابالم تك آب اس جامعه ك بيك وقت ينيخ الحديث،

صدر مرس اورمفتی رہے۔

· سنکھا ہیں آپ والدصاحب کے ایمار سے جامِعہ چھوڑ کر خیر ہور جلے آئے۔ اور ایک سال مک حضرت نے زبینوں کے انتظام میں والدصاحب کا ہاتھ مٹایا۔

جانعه مذکورہ کے جہم صاحب اور دو مرسارکان اور اساتذہ وطلباوروہاں
کے دیگر بااثر صفرات کو آپ کی جدائی بڑی شاق گزری ، چنا بخد بیصفرات ایک فدر
کی صورت میں صفرت والا کے والدصاحب کی ضدمت میں صاضب مہدئے کہ حضرت والا کو والیس بجیج دیں ، لیکن والدصاحب نے ابنی ضرورات بیان فرماکران
کی درخواست قبول کرنے سے تحذر فر دیا۔ اس آثنا میں جس طرح اورکئی جگہوں کے حضرت والا کے لئے تقاضے ہورہے تھے ، اسی طرح جامعہ دار البُدی ٹھے ہوسے مصرت والا کو ان کے جامعہ میں بھیج دیا جائے حضرت کی طرف سے بھی اصرار ہوا کہ حضرت والا کو ان کے جامعہ میں بھیج دیا جائے حضرت کے والدصاحب نے قرب کی وجہ سے یہ درخواست منظور فرمائی۔

# 

منے الم کے تعلیمی سال سے حضرت والاجامعہ دارالہدی ٹیم الی سے حضرت والاجامعہ دارالہدی ٹیم الی کے تثبیت تشخ الحدیث تشریف لائے ، نہ صرف تدریس بلکہ دارالافتار کی ساری ذمہ داری بھی آپ ہی کے میردکر دی گئی۔ یہاں صحیح بخاری اور دومرے علوم وفنون کے تقریباً آپط اسباق بڑھانے کامعول رہا۔ ساتھ ہی فتوی نویسی کا کام بھی فراتے رہے ایک الم اللہ فراتے رہے ایک اللہ منہ من فراتے رہے ایک اللہ منہ من فراتے رہے ایک اللہ منہ من قریبا کے منہ منہ من قریبا کے منہ منہ اللہ کا اس جامعہ میں قریبا مراج ۔

عَكُونَ وَالْرُلِاعَ إِن كَرَائِي،

ا دحرحضرت مفتى محدثف رحدالله تعالى صدرجامِعَه دارالعلوم كراجي كوخيال بوركم

تفاكه اینے بُرانے ہونہارشاگرد كولينے پاس بلاليں - چنائچ جب كوزگی ميں جامعيہ كى بنسيبادركهي كنى توحفرت مفتى محد شفيع صاحب رحيه التدتعال فيصفرت الا كوخاص طور سيظفظ حى سے بلاكرمامعددارالعكوم من شيخ الحديث كامنصب بيني فرايا۔ يه فرائش تعليمي سال كے درميان ميں ہوئي تقى اس مصحصرت والانے جامِعت داراآلهدى كي تعليمي سال كواختتام بك بهنجانا اينااخلاق فرض مجما، اوراكي ايم ميس این استاذ محترم سے ارشاد کی تعمیل میں جامعہ دارالعلوم تشریف سے آئے، اور تین الحدیث كى مدمات سنبھالىس - يہال بجى ميح بخارى كے عِلاوہ اور بھى كى كابى آب مع زير تدريس ربي ،جن مين فلكيّات أورا قليدس وغيره بمي شال بي - هاريا خيرن کی تدریس بھی آب ہی کے ذمر رہی - تخریج فرایض کا خودا بجاد کردہ طریق جدید بھی مرصاتے سے شعبان معملات كا حضرت والاكا دارالعلوم ميں قيام رہا۔ ساسماع سے سام اور کے ہوال آپ نے سیجے بخاری پڑھان ہے، بیس سال میں بیس بار اللہ تعال نے آپ کو سیح بخاری کی تدریس کا ترف بخشاہے۔ مفتى محدرتنع عثماني صدرهام مؤرارا لعكوم اورمفتي محدثقي عثمانى نائب صدر كوبهي اس زمانه مين حضرت والاسه سال سال مسلسل شرف تلمذها حِس ريام يحيج بخارى اورمختلف علوم كابي برهين، تربيت افتاريمي ماصلى -

اور مختلف علی کی اہم کماییں پڑھیں، تربیتِ افتارہی حاصِلی۔ جامِعہ میں تشریفِ آوری کے ساتھ ہی لظامتِ تعلیم کی ذمہ داری بھی آپ کو سونی گئی، مگر آپ نے اسے شاغلِ عِلمیہ میں مخل ہونے کی دحبہ سے ترک فرمادیا۔

# فاتوى لوليسى

یوں توسلامی ہی سے صفرت والاکو فتوی نوبیں سے مواقع بیش آتے رہے میکن ملامی سے جامعہ مرمینة العلوم بھینٹرویس دارالافتاری مستقبل ذمہ داری حضرت والا کے سپر دہوئی۔ اس عصمیں سے ایم تک جو فتاوی صادر ہوئے ان کے جمع وضبط کا کوئی انتظام نہ ہوسکا، صرف چندگنتی کے فتاوی کی تقول محفوظ رکھی گئیں سے اللہ میں حضرت والاجامعہ دارا البُدی تقییری میں تشریف لائے، اگرچہ آپ بہاں بحیث تینے الحدیث بُلا کے گئے تھے اور صحیح بخاری کے علاوہ دیگر بہت سی گئیت ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ دیگر بہت سی گئیت ہے اور میں ایکن اس کے بادجود دارا لافتار کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی کو تفویض کر دی گئیں۔

تھوڑی ہی ترت میں آپ کی شان تھیت اور مہن نظر کو اس قدر شہرت ماصل ہوگئ کہ بیرون کاک کے عُلماء بھی شکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرنے گئے ، اور ہوسم کے فقادی کے لئے آپ کی ذات مرجع عوام وخواص بن گئی ، بیہاں تک کہ علماء کی طرف سے بعض بیجیدہ مسائل بھی تصفیہ کے لئے آپ کی خدمت میں آنے علماء کی طرف سے بعض بیجیدہ مسائل بھی تصفیہ کے لئے آپ کی خدمت میں آنے گئے ۔ آپ نے بھی اس منصب پر فائز ہوکر وہ محنت اور جانفشان کی کرفتوی نواسی کو بھاطور پر آپ پر فخر ہے ۔ بیاطور پر آپ پر فخر ہے ۔

شغف علم دین اور مطالعہ کتب میں آپ کی محوت کا عالم دیکھ کریے ساختہ اسلاف کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔ آگریسی کو اس حقیقت کا اندازہ لگانا ہوتو آئے۔ اگریسی کو اس حقیقت کا اندازہ لگانا ہوتو آئے۔ الفت ایک ایک ایک ایک سے معلوم ہوجائے گا کہ ایک ایک مسئلہ کے نئے کس قدر کتابوں کی چھان بین کی گئی ہے۔

سائی ایم سے سلکتارہ کے آپ کے تحریر کردہ تمام مسائل کی بھل اگرچ انتظام نہ ہوسکا تاہم آپ نے بعض اہم مسائل کی نقلیں مفوظ رکھیں۔ اس بانج سال کے عصرین گل دوہزار پجیس (۲۰۲۵) فتا دی معرض تحرییں آئے، جن میں سے صرف چارسواکیا دن (۲۵۱) محفوظ ہوسکے ۔ یہ فتا دی" احسن الفتادی کے نام سے شائع ہوکر عوام وخواص ہیں اس قدرمقبول ہوئے کہ عیان راجہ بیان۔

جامعہ دالانعلوم کا چی ہے آگرجہ فیاوی کی ستقِل ذمہ داری آپ پر نہ تھی کیکن پھر بھی زیادہ اہم اور پیچدیہ مسائل کی تخریر آپ ہی سے سپرد کی جاتی تھی ۔

"دارالافتاء والارشادى بنيادى وقت سى آپى طرف سى لامحددفتاوى كاسلسله جارى ہے۔ بيسيوں جشروں سے ہزاروں صفحات بيں پيجيلے ہوئے فتاوى كے پورے ذخيره كى اشاعت كے لئے ان فتادى كى تبويب، ترتيب اوران بِنظران كاكام بہت طويل اور بہت زياده محنت طلب وشكل ہے، اس التے بغسر ض اشاعت ان بين سے مرف زياده اہم فتادى نتخب كئے ہيں، جود مضخيم جلدوں من شائع ہو رہے ہیں۔

نقیداورمفنی آوبہت ہوتے ہیں لیکن فقیدالنفس بہت کم ہوتے ہیں جضرت المنگوری قدس مرہ کو اللہ تعالی نے فقیدالنفس سے مقام پرفائز فرایا مقا۔ اس معاطری ہمارے حضرت کوی جل شانہ نے "رست پرثانی" بنایا ہے۔ عِلم فقہ حضرت والا کے رکس و بیس اس طرح رہ بس گیا ہے کہ مسئلہ کیسا ہی دقیق اور کتنا ہی شکل ہو ذرا می دیرے سے اس طرح رہ بس گیا ہے کہ مسئلہ کیسا ہی دقیق اور کتنا ہی شکل ہو ذرا می دیرے سئلہ کی تہ تک بہنے میں دیرے سئلہ کی تہ تک بہنے میں دیرے سئلہ کی تہ تک بہنے میں دیرے مسئلہ کی تہ تک بہنے میں دیرے سئلہ کی تہ تک بہنے میں بند کراہیں اور تمام کہ تب فقہ کی سیر کرے مسئلہ کی تہ تک بہنے کے ۔

فرانے والا اولی عنایت نہ فرائے "

مامعددارالعلوم میں سلم الم الم میں فاری التحصیل طلب کے لئے آہے۔ کا نگرانی می خصص فی انفقہ اور تمرین افتار کا شعبہ قائم کیا گیا۔ دوسال بعدجب حضرت الله فی میں میں انفوقہ اور تمرین افتار والار شادی بنیادرکھی توجامع ارالعلوم میں انفوقہ اور الافتار والار شادی بنیادرکھی توجامع ارالعلوم میں بیمرجانی کردیا گیا۔

یہ سلسلہ کھی عصبہ بند رہا، بعد میں بیمرجانی کردیا گیا۔

# والرالافتاءوالايشاول بنياو

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے اپنے شیخ سلطان العافین هزت اقدس مولانا شاه عبدالغنی بجولهوری قدس مترہ کی خواہش اور منجانب التہ غیبی اشارہ برر رکھنان سلم ۱۳۸۳ میں اعلیٰ استعداد رکھنے والے فارغ التحصیل علماری تمرین اقدار کے لئے در دارالا فتار والارشاد"کی بنیاد ڈالی اطراف ملک ویرون ملک سے فارغ اتصیل علمارا آپ کی خدرت میں حاظر ہوتے ہیں، اور تحریرافتاری تمرین کے ساتھ بنیض باطن، تقوی، استغنار اور تعلق مع اللہ کی دولت بھی لے کرجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں شعبان و رمضان میں جامعت کے ساتھ از می سال انتعظیل کوغیرت شیخ کر ملکی وغیر ملکی جامعات کے اسا تذہ کرام جلمی وعملی استفادہ اور فیض باطن کی تحصیل سے لئے یہ وقت حضرت اسا تذہ کرام جلمی وعملی استفادہ اور فیض باطن کی تحصیل سے لئے یہ وقت حضرت القدس کی خدمت میں گزارتے ہیں۔

"دارالافتار والارشاد" كاپلاف دراصل صرت بجولبورى قدس مره كى خانقاه ئى خان ئى خانقاه ئى خان ئى خا

کوئی مکان خربید نے کا ارادہ ظاہر فرمایا ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ؛
"آپ کو مکان خربیہ نے کی کیا ضرورت ؟ یہ خانقاہ کا پلاٹ
کس سے لئے ہے ؟

حضرت والانے فرمایا کہ بی حضرت ڈاکٹرصاحب کا بیجبلہ مُن کرخاموش ہوگیا اور مجھے بہت تعجب ہوا کہ خانقاہ کے اس بلاٹ سے میراکیا تعلق ؟ گربعد میں معلوم ہوا :

" قلندر آننچ گوید دیره گوید" « ولی الله جو کچه کهتا ہے دیکھ کر کہتا ہے " پھر حضرت پھولپوری قدس منرہ نے وصال سے بچھے روز قبل حضرت الاسے

فرمايا و

'' دل چاہتا ہے کہ آب بہاں آجائیں'' حضرت والانے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی جواب سجو میں نہ آیا، اس لئے فاموش رہا، اور سوچنے لگا کہ دارالعلوم جیسے شہورِ عالم ادارہ بین تدریس صحیح بخاری اورافقا جسی اہم خدمات جھوڑ کریہاں کیا کروں گا؟ بالآخر پون طمئن ہوگیا کہ بیصفرت کا حکم نہیں صرف دلی خواہش ہے، گر ج

> می دہریزدان مرادِ متقین دو اللہ تعالی متقین کی مراد پوری فرملتے ہیں "

جنا پنج حضرت بچولپوری قدس متره کا وصال ربیع الاقل میں ہوا اوراس سال دیمنے الاقل میں ہوا اوراس سال دیمنے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں معنوب ہے آئے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں دونوں میں دونو

بن جاتى سب ، اس من اس كانام و دارالافتار والارشاد "مناسب ب الفظود ارشاد"

یں "خانقاہ" کامفہوم سجی موجود ہے۔

جنانچدافتار کے ساتھ ارشاد و اصلاح باطن کا چشم بھی اکناف عالم کوسیر سے۔ کر ماہے۔

عَیْنَانِ تَجُرِیَانِ<sup>©</sup>(۵۵-۵۰) « روچ<u>نشم</u>ے *جاری ہیں ۔"* 

"دارالافتار والارشاد کے اس پلاف میں تعمیر سے قبل ایک صابح عالم نے خواب میں دیکھا کہ اس پلاف میں دارالافتار والارشادی عارت ہے، اس پراہری طوف میں دارالافتار والارشادی عارت ہے، اس پراہری طوف میز، اس میں حصرت والا کھڑے ہیں، آپ کے گرد لوگوں کا مجمع ہے، آپ ان میں کچھتے میں مرارہ ہیں۔ تعمیر میں وہارہ ہیں۔ تعمیر میں وہارہ ہیں۔ تعمیر میں وہارہ میں وہارہ میں وہارہ میں۔

اس میں یہ بیٹارت بھی کہ اس عارت سے صرت والا کے علوم ظاہرہ وفیوض طنہ کی نشروا ثناعت ہوگی۔ عارت پر بیرونی جانب مرخ رنگ اوراندر فی جانب برراس طرف اشارہ تھا کہ یہ معدِنِ عشق و محبت ہے عشق کاظاہر مرمزے بینی بہت خطرناک نظر آتا ہے گراس کا باطن مربز اور بے حد لذیذ ہوتا ہے۔

عشقاق *از حیب راخونی بود* تا گریزد هر که بیرونی بود

و عنق ترم عین خون اس کے ہوتا ہے تاکہ جھوٹا تری اس سے دور کھیگے۔
اس بلاط سے صنب والا کے فیوس دیا ہی مین کی ایک اور لیٹ ارت
حب لدسوم میں عنوان مبترات منامیہ کے سخت را میں ملاحظہ ہو۔
اند تون ان خدمات کو صدقہ جارہ یہ بنا میں اور آپ مے سامیہ کو اُمت پرقائم

رکھیں ،آبین۔

# المعتمرة الى أورفالدان ماللي

## صَالِحَهُ رَفْقِهُ حَياتَ كَ طَلَبْ بِي عَجِيبُ رُعَامِ:

حضرت والای تقریباچودہ سال کی عمریں آپ سے ماموں کی صاحبزادی سے اسبت سطے پانچی تھی،حضرت والانے فرایا ،

رونی کے بعد میں کے شادی ہونے کے بعد میں نے موس کیا کہ جس کی شادی ہوجاتی ہے اس کی وقعت والدین کی نظریس کم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کا شدید احساس ہوا، اوریہ فکر دامن گیر ہوئی کہ میری شادی ہوئی تو کہ ہیں خدانخواستہ مجھے سے بھی والدین کی مجتب اور شفقت ہیں کمی نہ آجائے ۔ چنا نچہ ایک روزیہی فکراتی غالب ہوئی کہ دل تنہائی اور خلوت کی جگہ ڈھونڈ سے نگا۔ بالآخرائظ کر گھر سے قریب ہی گئے کے کھیتوں میں چلاگیا، اور وہیں سجدہ میں گر کرانتہائی عجز وانکسار سے رور وکرالٹہ تعالی سے یوں دعاء کی ،

و یا الله! الیسی بیوی مقدر فراجس کی وجه سے والدین کی شفت و محبت اور برتاؤیس فرق نه آنے بائے ،اور تیری رضا بھی حاصل بیائے و محبت اور برتاؤیس فرق نه آنے بائے ،اور تیری رضا بھی حاصل بیائے ماکھ الله د تعالی کی طرف سے بڑی قوت کے مائے قلب میں یہ وار د ہوا ؛

و تیری دُماقبول ہوگئ اب سراُ مُصالے "

اس کے بعد ریطیعہ غیبتے پیش آیا کہ میری سابقہ نسبت ختم ہوکردوسری جگہ ہات مطے یاگئی ۔اللہ تعالیٰ نے اس کاظاہری سبب

یہ بیدا فرایا کہ وہ اوکی بیمار ہوگئی ، مرض اس قدر شدیدا ورمدید ہوا
کہ زندگی کی امید نہ رہی ، اس لئے ماموں کی رضاہی سے اپنے فاندان ہی بین دو سری حگہ بات ہوئی ، اور دارالعلی دیوب نہ سے فراغت کے بعد مناوی ہوگئی۔ شادی ہوجانے کے بعد ماموں کی صاحبزادی کو بھی اللہ تعالی نے از سر نو زندگی بخشی اوراس کی شادی میرے فالہ زاد کے ساتھ کر دی گئی۔

الحدر للداميري شادى كے بعد قبول دُعا مكے آثار مكمالها مظر كے اورم دونوں ہى سے والدين رحمها الله تعالى جميشہ بے حد خوش و خرم رہے۔ روبرواورخطوط بين سجى بہت محبت و شفقت كا اظہار فراتے رہے ۔ مصرت والدصاحب رحماللہ تعالى نے ایک خط میں بین یہ شعر تحرر فرایا ہے۔

من توشدم تومن شدی به ن تن شدم توجان شدی

تاکس نه گوید بعد ازین ، من دیگیم توریجری

وویک توبن گیا توبی بن گیا، یکن جیم بن گیا توجان بن گیا،

تاکداس کے بعد کوئی یوس نہ کے کہ میں دوسرا ہوں تو دوسرا "

سرمہینے دو مین خطاف سے کوئی فراتے ہے اوراؤے برس

سے زائد عرب جبمانی و دماغی انحطاط وضعف بصارت کے باوجود کوئی
خطاتین جارصفی اسے کم نہ ہوتا تھا، آخر میں تحریراس جلد برختم فراتے ،

واضعف بصارت کی وجہ سے طصاف نہیں لکھا جاتا "

واضعف بصارت کی وجہ سے طصاف نہیں لکھا جاتا "

ورفوں کے سامتد اظہار مجبت وشفقت کے علاوہ نظم و شرمی مجبوب

حقیقی کے ساتھ غلبہ عشق کی طویل داستاں ہوتی تھی ؟
عشق کی طویل داستاں سُنلنے اور قلبی واردات و کیفتیات کے اظہار کے لئے
اتنی دُور سے ہمارے حضرت ہی کو منتخب فرمانا حضرت کے ساتھ خصوص تعسبتی اور
حضرت والا کے قلب میں ہمی سوزِ عشق کی دلیل ہے۔ ایسے قصے صرف ہمراز وہم م
ہی سے کہے جاتے ہیں ، کے ماقال العادف الرومی رحمہ اللہ تعالی ۔

بالبِ دم سسازِ خودگر جفتے هچونے من گفت نیہ اگفتے هرکه اواز همزبانے سف رجدا بے نواست دگرج دار دصد نوا

چونکه گل رفت و گلستان در گزشت نشنوی زین بس زبلبل سرگزشت

" اگریس اینے ہمدم کے پاس ہوتا توبانسری کی طرح ہاتیں کرتا۔ چوشخص بھی ابینے ہمزبان سے جدا ہوا، وہ سیکڑ در) آوازیں رکھتے ہوئے بھی ہے آواز ہوگیا۔

جب گل وگلستنان کا دَورگزرگیا تواس کے بعد تو بُلبُل سے مرگزشت نہیں شنے گا " ارشاد فرمایا :

"أیک باراہلتے ہیمار ہوگئیں ،حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دُعارے نئے عربینہ لکھا گیا۔ ان کی صحت کے بعد محمد کھا گیا۔ ان کی صحت کے بعد محمد کھا گیا۔ ان کی صحت کے بعد محمد کھا کہ ان کے لئے خصوص دُعا مکامعول آخر دم تک جاری رکھا، باربا رخطوط میں اور بوقت ملاقات اس کا تذکرہ بھی فرملتے رہتے۔

ایک بارہمارے بہاں قیام کے دوران آنکھوں میں کوئی تیز سُرِمه لكايا-آنكھوں سے مُرمه آلود مان كے قطرے كر كر فرش يرخفك ہوگئے، اور فرش پرنشان پڑگیا۔ آپ سے تشریف سے جانے سے بعد میں نے وہ نشان صاف کر دیا۔اہلتے نے دریا فت کیا : و ایاجی کی آنکھوں سے یان کا نشان کہاں گیا ہ<sup>ی</sup> میں نے کہا: \_\_\_\_\_"صاف کرریا" وہ بولیں ، \_\_\_\_\_\_ "آپ کے دل نے یہ کیسے گوارا کیا ؟ ان مثالوں سے جانبین کے جذبات کا اندازہ کرلیجئے۔ محترمه والدؤ ماجيره رحمها الثدتعال كوتعبى بهم دونول سيحسب كتص ہے یاہ محبت تھی، مگر محبوب حقیقی کی محبت سب پر غالب تھی۔ آپ سے وصال کے وقت میں دارالعلوم کراچی میں تھا، فون پر آپ سے وصال کی اطلاع ملنے پرخیر اور کی طرف جاتے ہوئے محصر استیں دورہ كرخيال آرباتها كه آخر وقت ميس مجهه ببيت ياد فوايا بهوگا- مگروبان بہنج كرمعلوم ہواكہ اس وقت اپنے مالك كے سواكسى غيركى طرف كوئي ادني ساالتفات بمبي نهبين تقا-نماز عشار مصاطمينان سيفارغ ہویس، اجانک قے ہول جس سے نامال ہور حاریاتی پرلیٹ گئیں، ڈاکٹرکو ملانے لگے توفرمایا:

روطواکطرکونه بلائی، بس اب میں جا رہی ہوں ؟ پہلے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا : ور میری سب کو تا ہیاں معاف فرما دیں ؟ میراینے مالکہ حقیقی کی طرف متوجہ ہوگئیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا: "یااللہ! میری تمام خطائیں معاف فرما" اس کے بعد ذکر محبوب ہی کی حالت ہیں محبوبے قیقی سے جا ی -

> اے مرے محبوب میرے دلرہا جھ کو آغوش محبست میں پھھ

الم التحبياوَ بالكل مرد برا من من التحديد المن التحديد التحدي

'' میرے ہاتھوں اور بروں سے جان کل چک ہے'' اس کے باوجود شعر مذکور کہتے جوش کے ساتھ اور اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کہ دیکھنے ول لے جیران تھے۔

التدتعالى بم سب كے لئے اللی مبارك موت مقدر فرائی م دنیا سے جب بوزصت یارب غلام تیرا دل میں بودھیان تیرالب پر بونام تیرا

رَبِ ارْحَمَّهُ مَا كَمَارَبَّكِيْ صَغِيْرًا ٥ (١٢-٢٢) "

''لے میرے رب میرے والدین پر رحمت فرماہ جبیبی انہوں نے

میری بچین بس پرورشس کی " حضرت والا کے قلب میں والبر ماحدر حسداللہ دتعالی کی محبّت عظمت احترا

اور جذبه خدمت کس قدر تھا ؟

اس مسمتعلق حضرت والانے ایک عجبیب بسق آموز واقعہ بیان فرمایا، اسس وفت حضرت والا جامعہ مدینۃ العلوم بھینٹر وضلع حیدر آباد مندم میں شیخ الحدیث تھے۔ ارشاد فرمایا ،

«أيك بأرحضرت والعصاحب رحمه الله تعالى بماري التحييد تشريف لائے اس قصب مي گوشت كى كوئى ستقل دوكان نہيں تقى، ہفتہ میں صرف ایک دو دن گوشت ملیّا تھا، ویاں سے پانچ کلومیٹر ك فاصله يرقصبه من وحيدر من كوشت كمستقل دوكانين تهيس جو روزانے کھاتی تھیں - ان دونوں تصبوں سے درمیان کی سرکتھی جس پر بسوں اوربیل گاڑیوں کی بکترت آمُدورفت سےمٹی ایسی ماریک و زم ہوگئ تھی کراس پریاؤں پڑنے سے تخفے تک اندر دھنس جانے متص علاده ازیں مٹرک میں جگہ جگہ گڑھے تھے جو اس قسم کی مطی سے اس طرح برمته كريطن والماكوذرائجي اصاس نهيس بوسكتا عقاكريهان كونى گڑھاہے اس نئے بساا وقات ایسے گڑھے میں یاؤں چلاجا آتوجم كے ساتھ جيٹ جلنے والى دھول سے ٹائگيں گھٹنوں تک لت يت ہوجاتیں۔

حضرت والدصاحب رحمدالله تعالی کے لئے گوشت لانے کی فکر ہوئی، قصبہ شد وحیدر سے منگولنے کا تہتیہ کیا۔ اس مقصد کے لئے کسی طالب علم کو بھیجنا گوارا نہ ہوا ، اسے تی محبت کے خلاف ہم کھر اسس فدمت کو بنفس خود ہی انجام دینا ضروری سمجا۔ خود جانے کے لئے نمازِ فدمت کو بنفس خود ہی انجام دینا ضروری سمجا۔ خود جانے کے لئے نمازِ فجر کے بعد مقسل کلنا ضروری تھاجس کی دو وجہیں تھیں۔ فجر کے بعد مقسل کلنا ضروری تھاجس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ دو بہر کے کھانے کے وقت تک قورمة سیار ہوسکے۔

دوسری یہ کہ بیں بیکام اتاخفیہ کرناچا ہتا تھا کہ کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوسکے ۔ حتی کہ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے دی ۔ فجر کے بعد ذرا دیر سے نکلیا توطلب کے اسباق ہونا غربہیں ہونے کے علاوہ انہیں میرے کہیں جانے کا علم ہوجاتا ، عِسلاوہ ازیں علی القباح جلدی جانے ہیں داستہ میں کسی واقعت تخص سے طاقات کا امکان بھی کم تھا ۔ مزید احتیاط کے لئے ایک کمبل اس طرح اور اور لیا امکان بھی کم تھا ۔ مزید احتیاط کے لئے ایک کمبل اس طرح اور اور لیا کہ کوئی واقعت خص رستہ میں مل جائے تو پہچان نہ سکے اس حال میں گھرسے نکلا اور آمکہ و رفت میں دس کلومیٹر کا فاصلہ خت مردی میں اس قسم کی مؤک پر سطی کی جانہ وں ع

ازمحبت تلخها سنسيرين شور «مجنت سيتلخيال ميشي بوجات بيري

بس کاوقت بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دوسری سواری موجود تھی ،البتہ ایک بہت بے تکقف دوست سے گھوڑا لیاجا سکتا تھا گراس میں ایک تو وہی قباحت تھی کہ بات مخفی نہ رہ سکتی،عِلاوہ زی اللہ تعالیٰ نے قلب میں پیائشی طور پرغیراللہ سے استعناری دولت وربعت فرا کھی ہے،گہرے سے گہرے دوست سے بھی کوئی چیم تعالی لینا غیرت گوارانہیں کرتی۔

الله تعالیٰ اپنی رحمت سے اس محبت اور ناچیز خدمت کو قبول فرمائیں اور مرمایئہ آخرت بنائیں ع م

حق تو بیہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا "

حضرت والأى والده فترمه رحمها التدتعالى كاجب انتقال بوا اس وقت آب

دارالعلوم كراجي مين شخ الحديث تقص حضرت والدصاحب رحمه التدتعالي كي خدمت كا ولوله ايسا اتضاكه دارالعلوم جيسيمشهورعاكم اداره مين دين كى اتنى برسى خدمات جليلهر حضرت والدصاحب رحمها لتدتعالى ك خدمت كو ترجيح دينا ضروري عجها حالا ككه دومري بهائ اوربہنیں سب حضرت والدصاحب رحمه الله تعالی کے یاس ہی رہتے تھے وہ جس سے جاہتے خدمت لیے <u>سکتے تھے</u>، گرجھنریت والا اور بیرانی صاحبہ دونوں ک ئمنّا بلكة تركب يرتضى كه بيرسعادت بهيس بي حاصِل مو-اس ولوله ف آب كوهنرت والدصاحب رحمالتدتعالى ك ضرمت مي يدورخواست ييش كرف يرمجوركرويا ؛

ومیں دارالعلوم میں خدماتِ دینیتیجپوٹرکرآپ کی خدمت میں رہنا صروري مجهة ابون ،اس كي بندا مجه اس كي اجازت مرحت فولين؟ حضرت والدصاحب رحمه التُدتعاليٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا ؛

در مجھے اپنی خدمت سے زیادہ دین کی خدمت مرغوب ہے، میری اولادمیں سے جو دین کی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ مجوب ہے"

حصرت والانے ارشاد فرمایا،

ويهان صرف بيمسئله نه تفاكيحفرت والدصاحب رحمه التدتعالي کی مدمت کی سعادت ساری اولا دیس سے صرف یمیں ہی نصیب ہو بلكهاس كے عِلاوہ ايك بڑى وجربيجى تھى كروالدين رجمهاالتَّدتعانيكو ہم دونوں کے ساتھ محصوص محبّت اور دلی نگاؤ تھا اس لئے ہاری خدمت ان كمه لئة زياده سه زياده جسماني راحت اورسكون قلب كاباعث تمى . اس حقیقت سے بیش نظرمیرے نزدیک خدماتِ دینیے کی بنسبت حفرت والدصاحب رحمه الله تعالیٰ کی خدمت زیادہ ضروری تھی۔اس سے بعد

اس کی تأبید میں حضورا کرم صلی التّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد مل گیا جھنرت اویس قرنی رضی التّٰدتعالیٰ عندا پنی والدہ محترمہ کی خدمت ہیں مشغول تقصاس بنارپرحصنورا کرم صلی التّٰدعلیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں حاضری سے منع فرما دیا ''

### شاوي،

حدیث بین آیا ہے کہ وہ شادی بڑی بابرگت ہوتی ہے جس میں مہرکم رکھا گیا ہوا وفضول خرچی نہ کی گئی ہو چضرت نے اپنی شادی کا واقعہ اس طرح بیان فوایا اور میں میں میں میں میں میں اور کے مطابق اپنی دو میں میں میں کے عام دستور کے مطابق اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح بیک وقت کرنے کا خیال ظاہر کیا حضرت والدصاحب رجمہ اللہ تعالی نے اُن کو لکھا :

"دو بچوں یا بچیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا خلاف مصلحت
ہے، اس لئے کہ دوطرف سے زیور، کپڑے اور دومراسامان وغیرہ جب
ایک ساتھ دیکھنے ہیں آتا ہے تواس میں کسی ایک کی ترجیح اور دومرے
گی تقیص ظاہر ہوتی ہے، اس لئے بڑی بچی کا تکارج پہلے کر دیا جائے،
ہم چند روز بعد آئیں گے "

چنانچه بری صاحزادی کا نکاح پیهلے کردیا گیا، ہم ہفتہ عشرہ بعد دومرسے قمری مہینے کی ابتدار میں پہنچے حصرت والدصاحب رحداللہ تعالی نے تفاؤلاً فرمایا،

''ہمارا نکاج چڑھتے جاندیں ہواہیے اِن شارالٹار تعالیٰ کس میں برگست ہوگی ''

## بالارات المن المواق الواقي المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

بارات میں صرف حضرت والدصاحب، میں اور ایک مجھ سے چھوٹے بھائی تھے جن کی عمراس وقت تقریباً دس سال تھی گویابارات میں شہول دولہا ڈھائی آدمی تھے جیسی سادگ بارات میں تھی دیں ہی سسسرال والوں کی طرف بھی، بالکل سادگ سے ساتھ کاج ہوگیا "
یہ واقعہ بڑھ کر دنیا دار لوگوں کو دوسم کے خیالات آسکتے ہیں ،

ا حضرتِ والأكاخاندان ہى اتناچھوٹاسا ہو گائد جس سے قریبی رست تہ دارس ہي ليک دوفرد ہوں گے۔

ا يە نوڭدان دىيوى لىحاظىسەترقى يافىتەنبىي بوگا،كىمىرى اورمعاشى ئىگى كەللىت بىلىن ئىلىلىلىك يىلىدى يىلىن ئىلىلىك ئىلىك ئىلىلىك ئىلىلىك ئىلىلىك ئىلىك ئىلىلىك ئىلىك ئىلىك

یہ دونوں خیالات محص ہوس دنیا برمبنی یں ،حقیقت بیہ ہے کہ آپ کاخالان بہت وسیع ہے اور دین کے علاوہ دنیوی لحاظ سے بھی بہت بلند۔ وسعمات خیان درای ،

یبان فاندان کے صرف بہت قریب تر رست داروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ پندرہ بھائی بہن ہیں، دو جچا، تین بھو بھیاں، ایک ماموں بین فالائیں ایک چچا کے سواباقی سب اصحاب اولا دہلکہ اکثر کثیرالاولاد ہیں۔

خضرتِ واللَّک شادی کے وقت آپ سے بین بڑے بھائی مختلف جامعاتِ اسلامیہ میں اویخے درصہ کے استاذ ہتھے ، ان میں سے ایک بھائی حضرتِ والا کے بھی استاذ ہتھے ۔ ان میں سے کسی کو بھی شادی پر نہیں بلایا گیا ، حالا نکہ ان کے جامعات کوئی زیادہ دُور نہ تھے ۔ آپ سے دوبڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنے گھروں میں تھیں جودہ مرے شہروں ہیں تھے مگر زیادہ دور نہ تھے، اس کے باوجود انہیں شادی میں نہیں بلایا گیا۔ جب کسی ہوائی بہن تک کو بھی شادی میں نہیں بلایا توکس ہجا، بچو بھی ماموں یا خالہ کو بلا نے کاسوال ہی پریدانہیں ہوتا، پھر بچازار، بھو بھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، اور کھو بھی ایا خالو وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ؟

# نَمَا ترالِهِ كَاكُنِيوى مَقام،

حضرتِ والا اورآپ کے مسسمرال، ماشاء اللہ! دونوں خاندان دین میں اعلیٰ امتیازی مشاندان دین میں اعلیٰ امتیازی مشان کے علاوہ دنیوی لحاظ سے بھی۔ بڑے درمین اس کے علاوہ دنیوی لحاظ سے بھی ہے۔ بڑے درمین اس کے علاوہ دنیوی لحاظ سے بھی ہے۔ بڑے درمیندار ہیں۔

میب کے والد ماجدر حمداللہ تورے پاکستان کے زینداروں کی تجمیل علی کے فائر کا متعدد راعت کے ساتھ آپ کی بلک میں تین ٹریکٹر تھے۔

المعرود نیور میں بھی خدا دا داعل صلاحیتوں سے ساتھ تعلق مع التداور تقوی داست تغناء کی بدولت حکومت پر بھی آپ کابہت اثر تھا۔

ریاست خیرلورک نواب صاحب اور وزیراعلیٰ آپ کے بہت معقد تھے۔ وزیرع الفسسم خواجہ ناظم الدین اور وزیر صنعت وقائم مقام وزیراعظم مروارعبدالرب معرضانتخابات وغیرہ میں تعاون کی طمع جیسی کسی حاجت دنیویہ کے بغیر آپ کے در دولت پر نیاز مندانہ حاضری دی ۔

اس موقع پرآپ کی شارِن است عناء کو دیکھنے اور سننے والے جرت زدہ رہ سنے۔

استنے بڑے خاندان اور کرنیایں اتنی بڑی عزبت سے باوج دشادی میں

اس قدر سادگ وہی اختیار کرسکہ کسہ جس کے قلب میں دنیا کی کوئ وقعت م

گرچے برنامی ست نزدِ عامت ان مانمی خواهسیم ننگ و نام را "آگرچه دنیوی عقل والوں کے خیال میں یہ برنامی ہے گریم ایسی عزتِ دنیو یہ کے طالب نہیں "

بيتر (ال مُعَالِمَ مَنْ الْحَالِمَ مَنْ الْحَالِمَ الْحَالِمَ مِنْ الْمَالِمِينَ الْمُورِمِ الْأَيْمِ الْمَالِ صرت والانه بران صاحبه ك جونصوصيات ذكر فرمائيس وه ايك جنتى بي بي علامتيس بين ، چنانجه فرمايا ،

دوفائیت اس قدر غالب ہے کہسی معاملہ میں دریافت کرنے پریسی رائے نہیں رتیس، ہمیشہ یہ جواب طاہے ، دوجیسی آپ کی رائے ہو"

مناہے کہ لوگوں نے اولاد کے دشتہ طے کرنے کامعائلہ شرع و عقل دونوں سے سرامر خلاف خالصة عورتوں سے سپرد کر رکھاہے، گر بہاں اس معائلہ میں بھی ان کا وہی جواب :

وجسي آب كى رائے ہو"

گھرکاکام خود کرتی ہیں۔ ایک باران کی بیماری کی وجے سے کام کے سے میں نے ایک باران کی بیماری کی وجے سے کام کے سے میں نے ایک عورت کو بلوایا، گرمیں نے جب یہ دیکھا کہ انھوں نے اس عورت کو تو مہمان کی طرح بھمارکھا ہے اور بیماری کی حالت میں بھی کام خود ہی کر رہی ہیں تو ہیں نے اسس

عورت کو دالیس کر دیا - نہایت کم گواورخلوت پسندہیں ۔ کہیں آنے جانے سے طبعی انقباض بحق کہ بھال بہنوں سے طاب بھی بہت کم جاتی ہیں ۔

عن المنظم المنطق المنطقة المن

باس بہت مختر ، مرداوں گرمیوں کے باس کامجوعہ زیادہ سے
زیادہ چھ جوڑے ، ہر عید کے سلئے نیا جوڑا بنانے کادستورنہیں۔ لہاس
میں وقار اور شائستگی کے ساتھ سادگی کہی قسم کے فیشن اور صنوعی شکار
سے نفرت۔

زیورجی بہت ہی مخترساہے، اور بوایک بارین گیا وہی چل
راہہے، ندزیادہ کی خواجش اور نہ ڈریزائن بدلنے کے۔
فداداد وقارکی وحبسے خاندان کے لوگ " ملکہ " کہتے ہیں۔
کھانے پینے کے معاملہ میں ہی بے حدسادگی، مختلف اقسام کے
لذید کھانوں کی ہوس نہیں، خود زیادہ کھانے کی عادت ہے۔
دوروں کو کھلا
دینے کی عادت ہے۔

مرض میں رواء کی بجائے دعاء کی طرف توجہ، دوارلیتی ہی ہیں توہبت ہلکی بھلکی ، او پنجے علاج سے پرمیز۔

اس قدرسادگی کے ساتھ نظافت وصفائ کا ایسا اہتمام کہ زیب وزینت کی دلدادہ خواتین کو اُس کی ہُوا بھی نہیں گئی۔
زیب وزینت کی دلدادہ خواتین کو اُس کی ہُوا بھی نہیں گئی۔
زیادتی کرنے والوں سے ہمیشہ در گرز کرنے کی عادت ہے ،کیسی کی نبان درازی پر بھی بالکل خاموش رہتی ہیں۔ہمارہ سے پڑوس ہیں کیک

مولوی صاحب رہتے تھے۔ آیک بار بچوں کی آپس میں کسی باست پر مولوی صاحب کی بیری ہے دیکام ہوگئیں۔ چلا چلاکر بدزبانی کی بوجپاڑ شروع کر دی ہم اپنے گھریں بیٹھے سب کچھٹن رہے تھے، بلکدہ جیخ چیخ کرشاری تھیں۔ یں نے خیال ظاہر کیا کہ مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ انھیں بچھائیں، گر اہلتہ بہت ہجاجت سے بولیں،

ددنہیں! آپ ان سے باتک نہمیں ہیں صبرہی کرنا چاہئے ؛ بیقعتہ شن لینا تو بہت آسان ہے گراس پرعمل کرنا دل گردے کی بات ہے ،کسی سے مربرگزرے تو تبا چلے۔

فکرآخرت اس قدرکدایک باربہت شدید ومدیدمرض میں ابتلاء ہوائسلسل ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ بہت بخت کلیف میں گزراء انہوں نے بھی ایسام اص بہی روزہ نہیں چوڑا تھا جن بیں ہرے بڑے دنیدار لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ، گرید معدہ کا ایسا شدید مرکض تھاکہ اس میں تھوڑے تھوڑے وقعنہ کے بعد معدہ میں فال بہنچاہئے بغیرکوئی جارہ کارنہ تھا، اس سئے کچھ روزے نہ رکھ کیں ایک بارم ض کے سٹ مید دورہ کی حالت میں بولیں ،

دویاالله! مجهرس اتن زندگی دسه دسه که چگوشه بهری روزی قضار رکه اول "

اُس وقت نیج سب چیو نے تھے خطرہ موت کے وقت بجن کی اُس وقت بجن کی مطابہ ہے۔ فکر کی بجائے دوروں کی فکر رہے کریم کی عطابہ ہے۔

میرے ساتھ تعلق محبت واطاعت بدرَج فنائیت، صرف اپنے ہی گھرسے اُنس ورلبتگی اوراس میں راحت وسکون، قرب تراعزہ و اقارب کے ہاں بھی آمد ورفت سے وحشت۔ یہ حالات دیجے کر خاندان میں مشہور ہوگیا کہ میں نے ان پرعل تخیر کیا ہے " کھر صرب والانے کم آمیزی کے دو واقعات بیان فرمائے ، آب جب ہم دارالعلوم کراچی میں تھے، اس وقت ایک باردھتر مفتی محد شفیع صاحب رحم اللہ تعالی والدہ محترمہ نے مب اساتذہ کی معتبی مائے ہوئی کی دعوت کی میں نے ان سے بھی جانے کو کہا ، تو سفتے ہی ان پر میون کی دعوت کی میں نے ان سے بھی جانے کو کہا ، تو سفتے ہی ان پر انقباض ساظا ہم ہوا۔ میں نے یوں ترغیب دی ،

"حضرت من صاحب میرے استاذیں ،اس رشتہ اُن کی والدہ مخترمہ ماری دادی ہیں ،اس کے اُن کی دعوت قبول کرنا چاہئے ؟
مگراس برہمی تیار نہوئیں ، تویس نے اصار مناسب نہا کہ دیر بعد حضرت منی صاحب رحم اللہ تعالیٰ خود میرے مکان پر تشرف لائے اوران کے نہ آنے کی وجد دبیافت فرائی جب میں نے ساری بات عض کردی تومطئن ہو کر فرایا ،

"ایک باردارالعلی، یم نے بھاکہیں کوئ ناراض تونہیں "

و ایک باردارالعلی، یم صفرت بھولپوری قدس مرو نے مع مخترمہ بیرانی صاحبہ سے طخ میں میں مقرب بیرانی صاحبہ سے طخ منہیں گئیں۔ یس نے سوچا کہ کہیں حفرت رحمہ اللہ تعالیٰ کواس بات کا خیال آئے ،اس لئے خدمت میں حاصر ہوکر حقیقت حال عرض کری توصرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا :

و صفرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا :

و صفرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرایا :

" یہ مسلامت طبع کی دلیل ہے ؟

التدتعالى في حضرت والاكوجهال علم ، تقولى ، زبدا ورظاهرى و باطنى سب خوبول سے نوازا ، و بال اولاد كى نعمت سے بى مالا مال كيا - التدتعالى في آب كو چارصا جزاد سا حراديال عطار فرائي ، جن يس سے ايك صا جزاده اور دوصا جزاديول عظار فرائي ، جن يس سے ايك صا جزاده اور دوصا جزاديول في بي ميں واعي اجَل كولتيك كها ، اور رياض جنت ك يحولول ميں مجكم يائ حضرت والا في فرايا ؛

"حضوراكم صلّى التُدعليه وسلّم في تين نابالغ بحق من وفات پر والدين كوجنّت كى بشارت دى ہے، التُدتعال في بمارسة قيس اس كاسامان بيدا فراديا "

تین صاجزادے اور دو صاجزا دیاں بفضلہ تعالیٰ بقیدِحیات ہیں جن آتھ میں مع تاریخ ولادت مندرج ذیل ہے ،

- ن صفوره ۱ ---- جعرات ۵رزی القعده میسیده میرسیدای و ستمرسیدای تاریخی نام حمیده (۱۹۲
- محت تمد: بره ۱۲ رجاری الآخره سنی ۲۰ رماری الآخره سنی ۲۰ رماری است.
   تاریخی نام محفوظ القادر (۱۳۷۰) منظفرخالق (۱۹۵۱)
- ﴿ احمت ؛ بعد ١٩٥٣م مرجولان معلم المرشوال مستعلم مرجولان معلم المعالم المرجولان معلم المعالم المرجولان معلم الم
- المحتسابد: ---- بسيسر ۳رموم سفيهام ۲۲ الست <u>۱۳۵۵م</u> تاريخ نام جبيب احد (۵۵) - مجيب (۵۵)
- اسماد \_\_\_\_ بمه ۱۵ رجب سکتانه ۵ رفروری شفائه
   تاریخ نام آسید (۷۷)

ماشار الله اساری بی اولاد ایک سے بڑھ کرایک قابل ، والد کی طسرے خین قامت ، منے و زبان میں بشاشت و طلاقت ، دل و دماغ میں فطانت رزانت مزاج وطبیعت میں ظرافت، نظافت ، لطافت ہروصف میں ممتاز۔

#### يون آلفايم،

تینوں صاحبزادے ماشاء النہ اوارا لعلی کاچی سے فاریخ التحصیل بین کاچی میں تعلیم ہوری کرنے کے بعد کچے عرصہ بڑے اور خصلے صاحبزادے مولوی محستمداور مولای احت دف دارا لعلی کا بھی میں تدریس اور دارالافتار میں کام کاسلسلہ اختیار کیا، اور چھوٹے صاحبزادے مولوی حسامہ دارالعلی شد والافتار میں استاذ معازاں حضرت مفتی محد شفیع صاحب رصالتہ تعالی نے اپنے وارالعلی کے مفاد کے لئے سعودی سفیر سے معائم ہ کے تحت صرف ایک سال کے لئے تینوں معاجزادوں کو رہند منورہ کے جامعہ میں بھیج دیا، گرحکومت سعودی نے انہیں العلی معاجزادوں کو رہند منورہ کے جامعہ میں بھیج دیا، گرحکومت سعودی نے انہیں العلی میں دینی اداوں میں خطری والی کے ایک میں دینی اداوں میں خطری اسلام کی تبین کے لئے لیکو رہنجو شعین کر خطرت والا نے فرمایا:

"جھے یہ بیند تھاکہ یہ ان مناصب اور بڑی تنوا ہوں کی بجائے اکابر سے طریقے پرساڈگی کے ساتھ پاکستان ہی میں غیرسرکاری دین ادارس میں تدریس علم دین وافتار کی خدمت کرتے "

العامل المناسقة

بڑی صاحبزادی صفورہ سنتہ التٰدتعالٰ،۔ یجو بدالقرآن، اُردو دینیات، تمریز الفاعر مرف ونوعرب، ترجمۃ القرآن - چموٹی صاجزادی اسمار سَلّمَهَا اللهُ تعالیٰ، حفظِ قرآن مع تجویدُ اُردو دبنیات، عربي صرف ونحويس غير معولى مهارت، رياض الصّالحيين، ترجبة القرآن-

حضرت والا کے تیوں صاحرادے اور حیول صاحرادی مافظ اور قاری ہیں، برى صاحبزادى صفوره ستمها التدتعالى عالمه توبين محرحا فظهنبين بين منيكن بيكي يون پوری ہوگئ کہ جیسے دا مادمولوی عبدالستّارصاحب ماشار التّٰذها فظِ قرآن ہیں، زمیندار محدانے سے تعلق ہے، اور اسلام آبادیں ایک تجارتی ادارہ میں حصت داریں، حضرت والا كم خاندان بي كم بين ، يوراكنبهي عالم، حافظ اور قاري -

مَاشَآءً اللهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ـ

«ماشارالله! جو كيريسي معض الله تعالى ك تنكيري سي --

این خاندهمه آفت اب ست

"يه يورا كما نابى آقباب هے"

حضرت والاك رومرك وامادميال محدسليم ستمال مأشارالتا والبيا **مالج نوجوان ہیں۔ بی،ایس،سی،ہیںا ورکراچی کے ایک مقامی تجارتی ادارہ سے** منسلك بي، انهين يكى بدولت الترتعالي في كيد بلند وبركزيده خاندان س جوڑا، اور عالمہ، حافظہ، قاربہ رفیقۂ حیات کی دولت سے نوازا۔

# 

حضرت واللف صاجزادیوں کی شادی س طرح کی ؟ اس باره میں ایک مخلص کی درخواست برارشاد فرمایا: يهله بحاج كع بأره بس سيردوعالم مسين اعظم صلى الشيعلية ولم کے ارشادات شنئے:

﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بُن عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَسَّاعٌ وَ خَيْرُمَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِم.

" دنیوی سامان می نیک بیوی سب سے بہترہے "

﴿ عَنْ عَالَيْنَ لَهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النّبِيُّ مَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنَّ اَعْظَمَ النِّسَاءَ بَرَّكَةً اَيُسَرُهُ مَسْلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

«سب سے زیارہ بابرکت کاج وہ ہے جس میں کلفات سب سے کم ہوں ؛

﴿ وَعَنْهَارَضَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَعَظِمِ النِّسَاءِ بَرَّكَةً اَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَعَظَمِ النِّسَاءِ بَرَّكَةً اَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. رواه البيهة في السن الكبري.

المسب سے زیادہ بابرکت وہ عورت ہے جس کا مہرسب سے کم ہو؟ اب سنیے إیس نے اپنی بچیوں سے بھاج کیسے کئے ،

"بری کی صفورہ کی کمسی ہی میں والدہ مرحومہ نے مجھ سے برى جمتيره كے صاجزادہ سےنسبت مطے فرمادى تقى بين اوربيول ماشار التدابهت نيك اورصالح بوف كمرسائقسا كقربن حضرت حکیم الامّنة قدس مره سے بیت اور بہنوئی عالم دین ،اس لئے ظنِ غالب تصاكر اولادىمى والدين كي طرح صالح ہوگى- كھے عصر بعدميري والدة محترمه انتقال فراحميس ادهر عصايخيكو ال تحدوالد نے اسکول میں داخل کرا دیا۔جب صاجزادہ بڑے ہوکر کا ہے میس بهني توجمينه صاحبه في نهايت افس كم ما تقخط لكها: " لوسے نے کالج میں جاکررنگ بدل لیاہیے۔ اور ڈاڑھی مُنڈانا شرفع کر دی ہے ۔ يس في مشيره كولكها؛ " تجیبه کوسجهائی اورمیری طرف سے بھی تبلیغ کریں " بمشيره صاحب كاجواب آيا ، "ممنىيسب كي كرف عدمايس بوكرآب واطلاع دى ہے؟ یں نے اس کے جواب میں بہتیوصاحبہ کو یکھا: "ميرك نزديك الله ورول صلى الله عليه والمكارشة سب ترتول

یں نے اس کے جواب میں ہمشیو صاحبہ کو اِکھا:

''میرے نردیک اللہ وربول صلّی اللہ علیہ و لم کا رشتہ سب ترتوں سے مقدّم ہے، اس لئے میں اس نسبت کوختم کرتا ہوں ﷺ
ہمشیرہ صاحبہ کی دینداری اور عالی حوصلی دیکھتے کہ انھوں نے اس بات براظہارِ مسرّت کیا، اور اکھا:

''درینداری کا بہی تقتضی ہے ﷺ
اس نسم کا رشتہ تقطع کہ نے میں بظاہر اوگوں کی نظریس بہت کا ا

سجهى جاتى بيس ،مثلاً بهن اور مجائجه كامعامَله ہے، ممكن ہے كريشة منقطع كرنے سے تمام تعلقات منقطع ہوجائيں، بمشيرہ صاحب۔ ک دل شکنی نه بهوجائے، بالخصوص جبکہ بڑی ہمشیرہ ہیں-اورسب سے بڑھ كرييكه ينسبت محست رمدوالده صاحب في ايني زندگي مي مي خ<sup>ود</sup> مطرا دى تنى اس ين ايى نسبت كووالده كما نقال كربعد منقطع كرنابهت معيوب مجهاجا تابء عمر بجدالله تعالى بيال اسس قسم کی باتوں کا یاکسی تم ورواج کا کوئی انزنہیں ہوا۔ بچیوں کی شادی سے سلسلہ میں صابح شخص پرخود کوشستہ پیش مرفے کی سعادت سے بارہ میں تدریس صحیح بخاری سے زمانہ میں بَابُ عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَكَةَ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى اَهِلِ لِلْخَيْرِ « اپنی بیٹی یابہن کا رشتہ نیک لوگوں پرخو دبیش کرنے کا باب '' اوراسس كمه تحت حضرت عمر ،حضرت عثمان اورحضرت أمتهجبيبه رضى التدتعالى عنهم كاعمل باربار نظرسك كزرتاط ، اوراس كاخيال آيا رہاکہ یفضیلت ضرورحاص کی جائے۔چنا بچہ بڑی کئی کے رشتہ سے متعلق بجرباتيس سنضيس آئيس اوراندازه جواكه فلان جكه سينجق ك سلتة رشته كا پيغام آئے گا ، توہیں نے عمل بالحدیث کی ضیلت مثال مرف سے مقدار خود بیش کش کردی ، اور اور کے سے دا دا اور ان ا وشتركه باره ميں بالمشافب كہد ديا ، ورندعام طور يرواسطوں كے بعيہ ما*ت چلتی ہے ، اور معائلہ طول کیڑتا ہے*۔

جھوٹی بخی کہ شادی سے سلسلہ میں ہوں ہی ہمشیہ وسر حدر۔ فعرت والدس حب والتر مشتہ مانگا جفرت والدس حب جدالتر تعالی نے ہی اس پر نیندیگی کا اظہار فرایا، یکن مجھے بھا بخے میں صلاحیّت کے آثار نظر نہ آسے تو میں نے ایک دومرے الاک کا انتخاب کراہیا، جے اس رشتہ کا دہم وگمان ہی نہیں تھا۔ چونکہ اس الاکے کاکوئی ول نہیں تھا، اس لئے میں نے خود الاکے کو بلاکر اس سے کہہ دیا "

صاجزادوں کی شادی بھی حضرت والانے اسی طرح ساڈگی اور تربعیت مطہو دمقد سدے عین مطابق کی منجیلے صاجزادہ مولوی احمت دستمہ اللہ تعالی سے رشتہ کی بات بیرانی صاحبہ کے بھلنجے اور بھابنی کی صاجزادی سے طیبا بھی تھی بھلنج اور بھابنی کی اور کی کویا نواسی سے رشتہ طے پایا ۔ حضرت والاکو بہوکی دین تعلیم کے سلسلہ میں فکرلاحق ہوئی، اور اور کی تعلیم کو ناکانی خیال کرے آن سے والدین کواس طرف توجہ دلائی ، تو انہوں نے کہا ؛

ووصرت والایخی این پاس مے جائیں اور اپنی ذاتی نگرانی میں علیم مکتل کروالیں ؟ میں تعلیم مکتل کروالیں ؟ حضرت والانے فرمایا ؛

" میں غیر فرم اوک کواپنے پاس کس طرح رکھ سکتا ہوں ہا ا اول کے والدین نے کہا :

"حضرت ہم توخود آپ کی اولاد کی طرح ہیں (یعنی بیران صاحبہ کی طرف سے بھانجا اور بھانجی ہیں)اور بیرنجی تو آپ کی نواسی کی طرح ہے "

حضريت والانفارشاد فرمايا،

در شریعت میں طرح ورج بھے نہیں، اوکی میرے کھے فیم محرم ہے؛ ہاں ایک طریقہ ہوسکتا ہے کہ آپ مجھے اس صاحبزادی سے کام کا بنا دیں، تاکہ میں اس کا اپنے اوا کے سے تکاچ کر دوں، پھروہ میرے یاس رہ مکتی ہے ''

انہوں نے بخوش اجازت وے دی۔ ایک روز حسّب معول جب کی مجلسِ ارشادش بغیرکسی سابق اعلان اور اہتام کے حضرت والا نے صاحبزادہ کا نکاج اُس لاکی سے کردیا، اور بعد میں خط کے ذریعہ ابنے صاحبزادہ میاں احست دستمہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع کر دی جو اس وقت مدینة الرسول صتی اللہ علیہ وستم میں مقیم تھے، تب حضرت والا نے اس بجی کو ابنے پاس بلوا کر اس کی تعلیم حسّب نوابش ابنی ذاتی نگرانی میں پوری کروائی۔

رفکی اوراس سے والدین کے عِلاوہ لؤکا اوراس کی والدہ بھی اُس وقت کراچی میں نہیں تھے۔

ں دسری اولاد کی شادی ہمی بہت ساڈگ سے ہوئی ۔ دعوت و سیمین تین نمبر قائم فرمائے ،

- ﴿ اَكَابِرعَلَمَارُ وَمِثَالِحُ ، حضرت مفتى محدشفع صاحب، حضرت وُاكْتُرْعِبِدالْحِيّ صاحب، مولانا محديوسف بنورى ، مولانا احتشام الحق تضانوي ـ
  - دارالعسام کورنگی کے درجۂ علیا کے اساتذہ وطلبہ۔
- این میرک دارس والے نمازی مسکراکر فرمایا که دوسرے ناہا نع ہیں۔ حضرتِ والاکا یہ ارشاد نظرِ ظاہر بین میں توصرف ایک بطیفہ ہی دکھائی دیت مہے ، گرحقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ مل بھی اتباع نثر بعیت پڑ بہنی ہے ، آپ اپنی مجانس وعظوا رشادیس حضور اِکرم صلّ النّہ علیہ وسلم کا ارشاد ،

لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا شَقِيٌّ.

وتیراکھانا سوائے متقی آدمی سے کوئی نہ کھائے ؟

بکشرت بیان فرماتے رہتے ہیں، بھراس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں،

''اس میں طعام دعوت مراد ہے، طعام حاجت مراد ہیں،

حاجتمند مسکین کو کھلانا بہر حال تواب ہے اگرچہ وہ تقی نہوہ مگر تنقی مسکین کو کھلانا زیادہ تواب ہے، علاوہ ازیر حضوراکرم صلّی اللّہ علیہ کم مسکین کو کھلانا زیادہ تواب ہے، علاوہ ازیر حضوراکرم صلّی اللّہ علیہ کے اس ارشاد میں اس بات کی جی تعلیم دی ہے کہ رشتہ داریاں اور دنیوی تعلقات قائم کرنے میں انسان پرلازم ہے کہ تقی اُوگوں کو تلاش کرنے ہی تعلقات قائم کرنے میں انسان پرلازم ہے کہ تقی اُوگوں کو تلاش کرنے ہیں آئی کھانامتی اُوگوں کو تاہیں ہی کھانیں گے۔

میں کھانیں گے۔

حضوراکرم صلی الله علیه وستم نے جس طرح غیر تنقی کو کھانا کھلانے سے منع فرمایا ہے اسی طرح فاسق کی دعوت قبول کرنے سے جس نخر مرایا ہے: اس کی تفصیل عنوان '' اکابر کے ساتھ موافقت'' میں گزر چکی ہے۔ کراچی میں حضرت والا کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، 'کارچ یا ولیمہ میں جگہت سے لئے باہر سے کسی رشتہ دار کونہیں 'بلایا۔

بڑی صاحبزادی سے شکاح پر دولہاسمیت صرف تین آدمیوں کو آنے کی اجازت عنایت فرمان - بہاں پہلے سے کسی کوعِلم نہیں تھا، بعد نماز عصراعلان فرمایا، "سنت سے مطابق شکاح ہوگا،جوحضرات نشر کیب ہوناچاہیں

تشريف ركھيں 4

چھوٹی صاجزادی کے نکاج کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ایک مولوی صاحب کی صاجزادی کی مجلس نکاج میں حصزت والا کے بننے والے داماد مجی شریک تھے ،جن سے صاجزادی کی نسبت توسطے یا گئی تھی ، گرتا حال شاری کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہوئی تھی، حضرت والانے بارات والے دولہا کا تکاج پڑھانے سے بعد دولہا ہے بارات کوبلا کر فرمایا:

- ''بیٹھ جائیے ، آپ سے بھاج کامعائلہ بھی ساتھ ہی مٹادوں'' ان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاج سے پہلے نہ کھر کے اندرکسی کو مس کاعلم تقانہ ہاہر۔ بعد میں فرمایا :

"سی نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا کہ مولوی صاحب اپنی صاحب ازدی کے بکاج کے سلسلہ میں کئی روز سے پرنشان نظر آ رہے
عض بار بار مجھ سے متورے کرتے تھے ، میں نے عل سے ثابت کر
دیا کہ تکاچ کرنا بہت آ سان کام ہے ، جے لوگوں نے فضول رسموں
اور خرافات میں پڑ کر بہت مشکل بنا رکھا ہے ''
میا اس طرح کی مثال آج کے عُلمار اور بزرگوں میں دیکھنے کوملتی ہے آن
سے یہاں میں وہی دنیا داروں کی طرح رسوم کی یا بندی اور خرافات کا سامان اب
ایک عام بات ہوگئی ہے ۔

### جَعَرَ وَاللَّاكِ الْمِفْطُ وَاللَّا الْمِفْطُ وَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حضرت والانے اپنے حفظ قرآن کے بارہ بیں ارشاد فرمایا ،
موجب بینوں لڑکوں کے حفظ قرآن کے بعد کھیں جیوٹی جوٹی اسماء سلمہاالتہ تعالی نے بھی حفظ قرآن کی کمیل کرلی توخیال ہوا کہ بیں انے بی حفظ قرآن کی کمیل کرلی توخیال ہوا کہ بیں نے اپنے بی کو حافظ بنا کرا پنے بینے اور اپنی اہلیہ کے لئے جنت میں تاج کی فضیلت کا سامان تو کرلیا ،لیکن اپنے والکہ بن سے لئے بیں نے کھے نہیں کیا ، اس پر حفظ قرآن کا داعیہ بیدا ہوا ،

چنا بخبہ گونا گوں مصروفیات کے باوجود تقریباتین ماہ کی مُقت میں قرآن کریم حفظ کرلیا ۔ فَالْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ ''

حضرت والانے فرمایا ،

دو تجربه سے تأبت بخواکہ میں ایک تھنٹے میں ایک بارہ بہولت حفظ کرسکتا تھا، چنا نجہ بہل بار پورا رکوع دیکھ کر توجہ سے ذہائی بین کرکے پڑھتا، دو مری بار زبانی پڑھتا توجید الفاظ میں اٹکتا، تیسری بار میں پورارکوع بالکل صاف ہوجاتا "

حضرت والاکوبچپن سے ہی کلام اللہ کے ساتھ خاص شغف اور حفظ قرآن کا بہت شوق تھا مگراسباب میسترند ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہو سکی، اس حسرت سے قلب بے قرار رہا تھا، بالآخر جھیالیس برس کی عرب اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہ سعادت بھی عطاء فرمادی ۔

حضرت والاکو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق کی دول باب دا دا ہے وراشت میں ملی ہے، آب کے والدِ ماجد رجہ اللہ تعالی قرآن سے والہا نہلی کھتے تھے۔

اب لین خصوص حالات اور باطنی کیفیات حضرت والاکی طرف کھتے رہتے تھے، پوری اولاد میں سے مرف حضرت والا کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق حضرت والا کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق معالم کے باطنی مقام کی وجہ سے تھا، اولاد میں سے کسی دومرے کے ساتھ یہ خصوص معالم نہر تھا، ایک بارخط میں لکھا :

"مسجد سے بجلی جلی گئی تھی، میں نے تراوت کے بعد جرائے کی کو پڑ آن کویم بڑھ نا شروع کیا اور نماز فر کس پورا قرآن ختم کر لیا " اس واقعہ میں امور ذیل قابل توجہ ہیں ، آس وقت سب کے عمر تقریبا ترانوے سال تھی ۔ ۱۶) آپ حافظ نہ تھے اور چراع کی کوجیسی بہت دھیمی روسٹنی پر دیکھے کر تلاوت فرمارہے تھے۔

س موجم گرماکی وجه سے راتیں بہت چھوٹی تھیں۔

۱۸ اس وقت معدربہت جھوٹی سی تھی جس میں بجلی نہ ہونے کی دحبسے بہت حبس، گرمی اور مجیروں کی میلغار۔

ان مشکلات کے ساتھ اتن چھوکی رات یں تراوت سے فارع ہونے کے بعد نماز فخر تک پورا قرآن خم۔

ذَٰلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّتَمَا أَءُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّتَمَا أَءُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّتَمَا أَءُ اللهِ يَالَّةِ مَا اللهُ كَافْضِل ہے وہ جس كوج استا ہے دیتا ہے "

آپ بوقت وصال بہت بلند آوازے اور بڑے مزے لے لے کریتیمر

برور بي الله

روز محشر ہرکسی در دست آر دناسۂ من نیز حاضر می شوم تفییرست آن در ابغل "بروز محشر شرخص اپنے ہاتھ میں نامۂ اعمال لائے گا، بیل بھی بغل میں تفییر قرآن نے کر حاضر ہوں گا ؟ بینتخرالیسے جذب اور وجد سے بڑھ دہے تھے کہ دیکھنے میننے والوں مقلوب موم ہورہے تھے ، اس کے ساتھ بیشعر بھی ہے

اے مرے مجبوب میرے دارہا مجھ کو آغو سیش مجست میں بیٹھا

اس سے ثابت ہواکہ آپ کو کلام مجبوب میں جلوہ مجبوب نظر آرما تھا، آپ کے اور محضرت والا کے دارداتِ قلبیکا چٹر بھی قرآن ہی ہے۔

SECTION SECTIO



يماي ذمه جاس كاجميكر ديااوراس كالمرصوا دينا- قوجب بماس كويزهن لكاكرين قوآب أكس -بوجایاکی جهران کابیان کرادینا بهارے زمرہ (۵۵-۱۵ ۱۹) بِسَنَّ مِلِلُّهُ الرَّحِيَّ مِر

وكنجرا المخبين الزيز الأران الكاراس وجلت فالهاجي الماريم





باریان کی شراع کا خراص کی است کی ا

تواضع بہتر وبرتر کی روشن مثالیں اور دلوں کی کایا پلٹ دینے والے حالات سادگی کے سبق آموز حالات و حیرت انگیز واقعات تواضع اور سادگی کے حقیقی معنی وہم واور اس سے تعلق گھر لیوزندگی اور باہر عام مجامع میں تابناک اور راہنما اُحوال، جو اصلاحِ باطن کے لئے آب حیات اور ترباق سے ہیں اہم۔

# توالوشع وسألأكث

| صفحه | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| 777  | جرير اور ابو جرير                     |
| 444  | محمر طوزند محلى كاسبق أموز خصوصيات    |
| 440  | معاست میں اسوہ حسنہ                   |
| 444  | سلام مي سبقت كاعجيب واقعه             |
| 444  | أني بِأَرْضِكَ السَّكَرُمُ            |
| 445  | پيدائش تواضح اور اس کا از             |
| 444  | تحبعی اولڈزموبیل سیبسی اور جس بائیسکل |
| 749  | مبحى تفريح ميس تواضع افاره واستفاره   |
| ۲۵.  | اَعْطُواْذَاحَقٍ حَقَّهُ              |
| 101  | قیمتی لبانسس میں سادگی                |
| 7 01 | قصه ليك لاكه تومان كا                 |



الالتيا

توليض وسادكن

التدتعال نے حضرت اقدس دامت برکاتہم کوجس طرح دنیوی مال و دولت کی فراوانی، عوام دخواص کی نظروں میں عزت و وجابہت، جسمانی قوت وسن قامت علیم ظامرہ و باطند میں فصل و کمال، اپنی معرفیت و محبت میں اعلی مقام اور منصب ارشاد واصلاح میں امتعیازی شان سے نوازا ہے اسی طرح ان ظیم الشان کمالات میں ماتھ ما تھ وانکسار کی دولتِ عظمی سے بھی خوب مالا مال فرمایا ہے۔

جرير--اورابوجريه

حضرت والا كه ايك خليفه مجاز في خطيس آپ كى طرف بجهر زياده القاب كه نينية حضرت والا في جواب بس تحرير فرمايا ؛

«میرے مدّاح جَریّر ہیں اور میں ابوجریر " حرب میں جَریّر ہہت مشہور شاع گزراہے ،اس سے سی نے پوچیا ، "پورے عرب میں سب سے بڑا شاع کون ہے ؟"

الوائرالتفيد

اسنے کہا:

"میرساته میرے محصوباد ، وہاں جاکر تباؤں گا۔" جریراسے اپنے کھرے گیا۔ دروازہ پر کھڑا کر کے خوداند جبالگیا،اندیسے ایک پورسے کو اپنے ساتھ باہر دروازہ پر لایا۔ یہ بوٹر صاببت بصورت تھا ہزید بریں بوسید لباس اور پراگندہ بالوں کی وجہ سے انتہائی وحشیانہ منظر ہونے پر سہاگا ، ڈاٹرھی سے دودھ ٹیک رہا تھا۔

*جرير*نے بتايا ،

"به بوارهامیرا باسپ بهاس کشکل وصورت توآب ترکیم ہی رہے ہیں اس سے ساتھ سیخیل میں اسس قدرسے کہ مکری کا دود رکسی برتن میں اس<u>نے نہیں</u> دوہتا کہ مبا داکسی سے کان ایل س ک آواز برجائے اور وہ دودھ لینے آجائے ،اس لئے یہ بکری کاتھن ابنے مندیں لے کرچوستاہے ، بھرتمیزاتن کے دودھ منہ سے اہر ا کر دااهم بر میل را ہے۔ اور زمین پر شیک را ہے۔ میں نے مقابلہ سے مشاعروں میں ایسے باپ کی تعریف میں البیےاشعار کے ہیں کہ ان کی بدولت میں نے پورے عرب سے شاعوں پر غلبہ حاصل کرلیاہے ، اب آپ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ پورے عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے۔" اس زمانہ میں عرب سمے شاعروں میں بیر دستور متعا کہ مقابکہ سمے مشاعروں میں اینے اینے آبار واجلادی تعریف میں شعرکہا کرتے تھے -

ہمارے حضرت کسی سے پاول یاجم دبوا نے سے بہت اخرار فراتے ہیں ؟

گھریلوزندگی کی سبق آموز خصوصیات،

واضع مے ساتھالیں ساڈگ کہ اپنے گھرے چوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھ سے کی بھی پانی کوٹٹیوں کے بھی بانی کوٹٹیوں کی بھی پانی کوٹٹیوں کی بھی بانی کوٹٹیوں کی بھی بانی بلانے کی وغیرہ کا معمولی کام ہوتو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرلیتے ہیں کرلی اور ہوش کر بات ہائی مصروفیت اور ہوش کر باتھ ہائی مصروفیت اور ہوش کر باتھ ہائی مصروفیت اور ہوش کر باتھ ہیں کے باوجود خود المھ کر کولر سے بانی لے کر بیتے ہیں ۔ کھانے کے لئے ہم کسی چر کی مخرص تیار ہوا کھا لیا ، کھانا کھانے کے لئے جوٹائ خود کور المھا کے بانی وغیرہ متعلقات خود جمع فراتے ہیں۔ کھانے سے بعد ان اشیار کوخود المھا کر سلیقہ سے رکھتے ہیں اور جٹائ خود لیسٹ کر المعانی کو دلیسٹ کر کے بیاں وغیرہ متعلقات خود جمع فراتے ہیں۔ کھانے دیسے فرانے ہیں۔ کھانے دیسے کھانے ہیں اور جٹائ خود لیسٹ کر کے بیں۔

#### معامترت بین اسوهٔ حسنه:

آب آب سبنے شاگر دوں اور مربدوں کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں توکسی کواخترا ما گھڑسے ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔

میر میر میں ابتداء فراتے ہیں، سب چھوٹوں بڑور حتی کہ اپنے تاگزوں افید میں ابتداء فراتے ہیں، سب کوسلام میں ابتداء فراتے ہیں، البتہ د جس کی ڈاڑھی نٹریوت سے مطابق پوری نہ ہوا سے سلام نہیں کہتے اس سے کہ فائل کو سلام کہنا جائز نہیں، مع فیذا ایسا کوئی شخص کسی سید کے دروازہ پر مل جائے یااس سے تعارف ہو تو اسے سلام کہتے ہیں، ایسے عوارض کی حالت ہیں فاستی کوسلام کہنا بلاکرام مت جائز بلکہ ستے سن ہے ، کیونکہ اسے سلام نہ کہنے سے اس کے دل ہیں دنیار لوگوں سے نفرت کا باعث ہوگ ۔

#### سلام ميسبقت كاعجيب واقعه:

دارالعلوم دیوبزدین صرت والا کے استاذ محتر سی تنیخ الادب ولانا محسد اعزاز علی صاحب رحمداللہ تعالی کے بارہ میں عام شہرت تنی کہ آپ کوسلام کہنے میں کوئی بہل نہیں کرسکتا۔ بیت تقیقت بہت مشہور اور عام زبان زرتھی کہ خواہ کوئی سلام میں بہل کرنے کہتنی ہی کوشسش کرے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکتا، اس ناکامی کی وجبیتھی :

"مولانا سلمنے آنے والے خص کواننی دُور سے سلام کہہ دستے کے کہ سامنے والا شخص اتنی دُور سے چلا کرسلام کہنے و ضلاف ادب سجھتا، اس لئے ذرا قریب ہنچنے کے انتظاریس رہتا، یہ ابھی اس سوج ہی میں ہوتا اسے میں اُدھر سے سلام آ پہنچتا " حضرت والا نے فرمایا ؛

الله تسبی فورًا سائق بی سلام کہدرتیا، الله تعالی نے مجھے اس تدبیر میں کامیاب فرادیا۔

مولانااس سقبل سلام میں ابتداء اس کے نہیں کریاتے تھے محکم محکونی زیادہ دور ہواور متوجہ بھی نہ ہوتو اس کو سلام کہنا مشکل ہے ،سب سننے والے برلیشان ہوجائیں گے کہ معلوم نہیں کس کو سلام کہاہے ؟

#### آقى بايضك السلام:

حضرت والا کے استاذِ محترم حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمال تعالی نے حضرت والا کے استاذِ محترم حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمال اور اس میں ہمیشہ ابتداء کرنے اور سب سے بقت معترمت والا کی عادت دیکھ کر فرمایا ،

اتى بارضك السيلام.

"آپ کے علاقہ ہیں سلام کہاں سے آگیا ؟ میخترت موسی وخفر علیہ ہا السلام کے قصتہ کی طرف اشارہ ہے، حضرت موشی علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف ہے گئے تو آپ فیصلام کہا ۔ جو کہ اس علاقہ میں اسلام نہ تھا اس لئے حضرت خضر علیہ السلام کو تعجیب ہواکہ بیسلام کہنے والاشخص کہاں سے آگیا۔

# بي**با**ئيتى تواضع اوراس كالز.

محفرت والا کے والدِ ماعد دین و دنیا ہرلحاظ سے بہت شہرت رکھتے تھے؛ بیچھ متاز اورعوام وخواص میں بہت معزّز اورمقبول -ایسے خاندان کی اولا د کا عوام سے اختلاط اور میں جو بہت معیوب جھاجاتا ہے بالخصوص مماکین کے پوس کے ساتھ کھیل کود۔ مگر حضرتِ والایس بیدائش تواضع وسادگی کا یہ اٹر تھا کہ مساکیین اور اپنے طازین و مزارعین اوران کے بچوں سے کھیلے ملے رہتے تھے۔ حضرتِ والا کے والد ماجد نے ہواشی کے لئے چارہ لانے اور دو مری زمیندار ضورات کے لئے ایک گرھا نوکر کولے دیا تھا ، حضرتِ والا بھی اس گرھے پرببت شوق سے سواری کرتے اور عوام کے سلمنے اس کو بڑے مزے سے چلاتے جب کہ توق سے سواری کرتے اور عوام کے سلمنے اس کو بڑے مزے سے چلاتے جب کہ آپ کے بیاس بہت اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑا رہتا تھا۔ آپ کے بیاس بہت اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑا رہتا تھا۔

جن زماندين آب جامعه دارا البُري طيطرهي مين شيخ الحديث وصدر فتي تھے جب گھرتشریف لاتے تو بھی ملازم یا مزارع سے بل پکر اگر خودجلانا تنروع کر دیتے کہمی درانتی مے کرکٹانی کر رہے ہیں بہمی دیکھاکہ ڈرائیورزمین س ٹرکیٹرے كام كررا به توثر يكثر درائيور سے كرزمين ميں خود چلانا شروع كرديا-اینی زمین سے کارندوں، فرکیٹرڈرائیوروں اور دوسرے ملازمین ومزارعین میں اس طرح نشست و برخاست کہ کوئی نا واقف امتیاز نہ کرسکتا۔ واضع مين آپ كاايما بلندمقام ديكه كرلوك انتها ألى حيرت سي كهته: «علماء مين ايسابلندمقام ، في الحديث اورصدر مفتى جيسابرًا منصب، بیمراتنے بڑے زمیندار، اس سے باوجود اپنے نوکروں اور مزارعوں سے ساتھ گفتار، رفتار، نشست، برخاست میں کوئی امتیاز نەركھنا،ايسى سادگ اور تواضعى مثال كېيى دىكيى نەشنى " تنجمي اولازمبيل ريبسي اورجهي بائيسكل،

اِس دقت حضرتِ والا کا دینی مقام تو پوری دنیامیں معروف ہے،اس سے

ماتھدنیویمقام کی ایک مثال بیک آپ سے پاس اولٹرزمبیل ریبنی،نائنٹی ایط ٠٠٥٠٠ من سى ٨٠ سلنڈر، گاڑى ہے، لمحاظِ تعتیش دنیایس متاز اس گاڑى كونو جيلاتے بن الك توكتِ شالماندر كي كرآب ولا ملك في النهجين - اس مع باوجود جب يغري اور بنوٹ مے مظاہرہ کی غرض سے میدان میں تشریف ہے جاتے ہیں تولوگوں کے سلمنے کھلے میدان میں ٹوٹی بھوٹی سائیکل کی سواری سے بھی بطف اندوز بھتے ہیں ؟ بنوف محالاه شاگردول محسائق عام کھیل کوداور ہنسی مذاق کاشغائ سرہتا ہے، جبکہ اتنے بڑے مناصب اور دنیا بھریں شہرت کے علاوہ عرمبارکے بھی مترسين تجاوز من اس نظر سيكس كوتعجب بهوا توعيب انداز سي يشعر طيطة بين ، ستعم بدنام وعشقش بيااس بارسا اكنون تنی ترسم زرسوان سسبر بازار می قصسب واسع پارسا! دیکھیں اس کے عشق میں برنام ہو چکا ہوں، میں رسوان سے نہیں ڈرتا ، سربازار قص کر رہا ہوں <u>"</u> کہیں کنے جانے میں کسی کوساتھ نے جانا پسندنہیں فرماتے۔

#### م كى تفريح بى تواضع ، افاره واستفاره ،

بعد نماز فجروزاند تفری کے لئے اپنی گاڑی پر باغ میں تشریف لیجاتے ہیں اور میں معلیہ کو بھی ان کے فائدہ کے متنظر ساتھ لے لیتے ہیں ، گاڑی توجا ہی رہی سے مخالی جلنے کی بنسبت کسی کا فائدہ ہوجائے تو بہتر ہے ، اس میں طلبکو دماغی اور حمانی تغری کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی صحبتِ مبازکہ سے علوم ظاہر و وباطنہ اور صلاحیت قلب کا فائدہ پہنچیا ہے ، آمکدور فت میں اور ارک بارکش وباطنہ اور صلاحیت قلب کا فائدہ پہنچیا ہے ، آمکدور فت میں بس اور کر میں شغول کہمی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کے مجبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کے مجبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کے محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کے محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کے محبوبے حقیقی کی یادیس کھوکر کمسل کی کھوکر کمیں شغول کمیں کھوکر کھیں تھوکر کی کھوکر کھوکر کمیں شغول کمیں کمی کھوکر کھوکر کے کھوکر کی کھوکر کی باکھوکر کھوکر کھوکر کھیں کھوکر کھوکر کھوکر کھوکر کے کھوکر کے کھوکر کھوکر کھیں کھوکر کھوکر کے کھوکر کے کھوکر کے کھوکر ک

سکوت-آبخوداین اس مالت کی ترجانی یون فراتی ہیں۔ جویس دن رات یون گردن جھکاتے میشی ارتباہوں تری تصویرسی دل میں کھنچی معلوم ہوتی ہے رہت ہے جوسسرخم ترا مخمور ہمیت دل میں ترب ہے کا کوئی دلسبہ تونہیں ہے؟

مرتفوری دیرے بعد مبند آواز سے لفظ "اللّٰ اللّٰ اللّٰ

روتے ہوئے ہنس دیتا ہوں اک بارہی بس بیں آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں مزاج ، توش طبعی ، دل مگی اور مہنسی مذاق میں بھی اسباقِ معرفت ۔

#### اعطواذاحقحقه.

مگرباغ میں پہنچ کرآپ سب کوالگ کر دیتے ہیں ، بالکل تنہارہتے ہیں اس تنہائی سے دومقصد ہوتے ہیں :

۱ عجائب قدرت سمے مراقبہ سے دل و دماغ کی تفریح و تروی ، انشراح و تازگی ۔

۲۔ اسبب شہرت سے اجتماب عام علم دومث ایخ کی طرح اپنے ساتھ شاگر دوں اور مربدوں کا مجمع رکھنا آپ کوسخت ناگوارہے۔ باغ میں دوسرے لوگ جو تفریح کے لئے آتے ہیں وہ جتموں کی صورت میں جمع ہوکر دنیوی ہاتوں میں منہک رہتے ہیں ،حضرت والاان کے ہارہ میں فرماتے ہیں:
«یالوگ اس وقت کی اور باغ میں آنے کی نعمت کی قسدر
نہیں کرتے ، مقصدِ تفرق کے کے طریقِ تحصیل سے نابکہ ہیں، اس سئے
تفریح کے فائدہ سے بہرہ رہتے ہیں "

#### قىمتىلباسىسسادگى:

حضرت والازندگی کے ہر شعب کی طرح لباس و پوشاک بین بھی سادگی بیسند فرماتے ہیں، لباس میں انتہائی سادگی لیکن نظافت کا بے حدامتام حضرت والاکالباس بہت ہیں اور نہایت صاف تخرا ہوتاہے ،اس کے باوجو دسادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لباس اس زمانہ کے بیشتہ علمار و مشایخ کی طرح نقش و نگار سے مزتی نہیں ہوتا، جیسے کون یا گلے اور بازووں وغیر و پر کڑھائی کا کام -اسی طرح لباس میں علمارو شایخ کی وضعداری اور بچب ، پوغہ وغیرو کی وضعداری اور بچب ، پوغہ وغیرو کے سے ستعنی ہیں ۔علماء و مشایخ کی وضعداری کا ایک جزو لا بنفک یہ جی ہے کہ بلا ضروت کی کرکے پیچھے کوئی شاندار تک یہ رہنا چا ہے ، مگر صفرت والا حالت مرض میں بھی اپنی مرض میں بھی اپنی منت پرتک یہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔

### قصهايك لاكه تومان كا:

ایک بارایران کے سفریں وہاں سے ایک مشہور عالم کوآپ سے بہاس میں علمار ومشاریخ جیسی وضعداری نظر ندآئ تو کہنے لگے:
ملمار ومشاریخ جیسی وضعداری نظر ندآئ تو کہنے لگے:
ملمارہ نہاس میں گھرسے باہر نہیں کا سکتا ''
ممادہ نہاس میں گھرسے باہر نہیں کا سکتا ''

اس کے برعکس ہمار مے حضرت اقدس دامت برکاتہم نشست و برخاست؛ بول حیال ، لباس و پوشاک وغیرہ ہرمعامکہ میں ہر شم سے تحکیفات اور وضعداری کی قیود سے بالکل آزاد مط

اے خوشا مروکہ از سب بخم آزاد آمد اس اختلاف نظرک ترجانی ہمارے حضرت یوں فرماتے ہیں۔ تجھے اسے شیخ فکر جبہ و کستار ہوجانا ہمیں ہستی کا جامہ اور مربھی بار ہوجانا مہمی علمار ومشاری کی وضعداری اور جبہ و دستار سے بارہ میں بطور لطیفہ فرماتے

بي:

و پرلوگ علائق کے دس تاراطھائے بھرتے ہیں اور ہماری آزادی طبع پر ایک تاریجی اٹھانا ہہت بار۔

ُ لُوگ وضعداری کے چکریں پریشان اور ہمیں" پرسے شان" کرنے میں سکون واطمینان -

کوئی مصنوعی مشرافت کی فکرسے" مشروآ فنت" بین گرفتار اور ہم نظر اغیار سے بین کر ہوکر راحت سے سرشار" باطنی مقام اس قدر بلند کہ وہاں کے کسی کی رسائی مشکل ہے اورظام ہی <sup>مالت</sup> نتن سادہ کہ عوام سے کوئی امتیاز ہی نہیں ۔

آپ کی اس حالت سے مطابق بساا وقات آپ کی زبانِ مبازک سے یہ اشعار سنائی دیتے ہیں سے

برخلافِ سالِکان مجذوب کامسلک ہے یہ طبع تو ہوزاھے۔دانہ وضع رندانہ رہے

ہے خلاف وضع زاحد برملا رندی اگر دختررزے چھے چوری ہی یارانہ رہے اینادل بھی دیکھے زاھد امیری نظری دیکھے کر دل خدا خانہ رہے گو آنکھ مُبت خب انہ ہے دن گزارے ساز مین راتی*ن گزاری سوز می*ں عمر بھرہم دن میں بلبل شب میں پروانہ ہے مجذوب مت مصتحصے نسبت ہی تیج کیا تو بارسائے وضع ہے وہ یارسائے دل نتميخانة مي مجيكو ديكيدكر بدظن ہمواسب واعظ وبإن اسے بی خبرکب ہوں جہال معلوم ہوا ہوں ہمایے زبدس سیمی زابود اک شان رندی ہے بیاد باده اکست نوست بم انگور کرتے ہیں اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تارمہت بوداک دم ىبائىس زھەروتقوى يىرىجى عربانىنېيى جاتى

چنوش ست باتوبزمے بنہ ختہ ست از کردن ددخانہ بند کردن سپرسٹ چیشہ باز کردن ''الے مجوب! تیرے ساتھ جھپ کرمجلس بازی کیا ہی اچھ ہے ''گھرکا دروازہ بند کرنا اور نتراپ مجست کی بوئل کامنہ کھولنا ۔''

### يمحوق سيمي السِمان الموجم وطلب (المسلاح)؛

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کوعِلم وعمل میں ترقی اور اینظاہرو باطن کی اصلاح کی فکراس قدر دامن گیررہتی ہے کہ بیقصد جہاں سے بھی اور ہس سے بھی حاصِل ہونے کا امکان ہواس کی تصیل کی گوشٹ ش میں منہک رہتے ہیں، اپنے سے بہت جھوٹوں حتی کہ شاگر دوں کے شاگر دول تک سے بھی بہت تاکید سے ذماتے رہتے ہیں ؛

' «میرے اندرکوئی علمی علطی یا کوئی عملی کوتا ہی نظر آئے تو تبایا کریں ، پیہاں تک کہ عام بول جال اور گفتگویں ہمی تلفظ کی کوئی غلطی سنیں یا تحریبی رسم الخط کی کوئی غلطی دیکھیں تو وہ بھی لاز ما بتایا کریں ۔

اسی طرح میرے اقوال ، انعمال اور احوال کی طرف بھٹے اس توجہ رکھا کریں ، کوئی بلت ذراسی بھی <u>کھٹکہ</u> تو بتانے میں عفلت ہرگزنہ کریں ۔

اگرزبانی بتانے میں جھجکے محسوس کریں تولکھ کرنے دیا کریں۔ ایک بارطلبہ کو بھی اپنے اندراصلاحِ علم وعمل کی ایسی طلب بہیا کرنے کی ملقبین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ،

ود قرآن، حدیث اور عقل و تجربه سے پیقیقت نابت ہے کہ اصلاح کے لئے باہم گفت و شنید اور کہنے سننے کا سلسلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔

سورۂ عصریں یہی ہدایت ہے ،

وَالْعَصِرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُصِرِهِ إِلَا الَّذِينَ الْمِنْوَا وَعَلِمُواللَّهُ الْكَذِينَ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيِّ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيِّ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيِّ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيِّ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيْقِ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيْقِ وَالْفَالِ الْحَيْقِ وَتَوَاصَوْالِ الْحَيْقِ وَالْمَالِ الْحَيْقِ وَالْمَالِ الْحَيْقِ الْمِلْ الْمَالِ الْمُعِلِينَ الْمُرْبِ الْمِيلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِينِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

بعنى بالهم عقائر صحيحه واعمال صالحكى تبليغ وتلقين كرته به-حضور إكرم صلى الت عليه ولم كاار شادسه : آلم محقوم في مير أنه المعمون . رواه البعغاري في الادب

المفرد و ابوداؤد والترمذى . ورايك مُومن دوسرے مُومن كے لئے آئينہ ہے " اس صربیت کے تین مطلب ہوسکتے ہیں ،

۱ ۔۔ مؤمنِ کامل سے احوال دیکھراپنی حالت سنوار نے اور کس سے مطابق بتانے کی گوششش کیجئے ۔

۷۔ کسی کاعیب دیکھ کراسے حقیر شجھنے کی بجائے اپنے عیوب سیخے بیئے ساوران کی اصلاح کی فکر کیجئے ۔

٣-جسطرح آئيندديكيف واله كوآئينداس كيعيوب كهاآلها اسى طرح مؤمن البين مؤمن مهائى كى اصلاح كه كئاس كع عيوب اسع بتأياب ، يهى تفسيرزياده بهترب -آئينسة تشبيه ديني بي باينج برايات بي ،

۱ — عبیب بتانے والے کو ہدایت ہے کہ ایسے خلوص ، محبّت اور

نری سے کہے کہ سننے والے کو ناگوار نہ ہوجبس طرح آئینہ الیسے دوستان انداز سے عیب طاہر کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو ناگواری ہیں ہوتی ۔

۲ - سننے والے کو ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح آئٹینہ میں اپنا عيب دنكصنه وأليه كوآئينه يرغضنهس آما بلكه استنعمت سمجه كرفورًا لينعيب كي اصلاح كرليتاب، اسى طرح عيب بتان وأسيرنالاض بون كي بجائ اسداينا دوست ومحسن تجهراس كالتكربيا داء كرنا جليه بضاور فورٌاا رالهُ عيب كر كے اپنی اصلاح اور اس كى ہمت افزال كرنا جاہئے۔ ٣- جس طرح آئينه صرف دي<u>کھنے والے کو اس سے عيوب</u> دکھاٽا ہے، دوسروں کونہیں، اسی طرح کسی بھائی میں کوئے عیب نظر آئے توصرف اس کوخنیۃ بتاما جائے کسی کے سامنے بتاما یاکسی دوسرے کو تبایا جائز نہیں، اس لئے کہ اوّل بین اس کی توہین وضیحت ہے اور دوسرے میں توہن کے علاوہ غیست کاعذاہیجی۔

۳-جس طرح آئینہ میں دیکھے بغیر اپنے ظاہری بجوب نظرنہ یں استے ،
اسی طرح اپنے باطنی عیوب خود کو نظرنہ یں آتے ،
اس کے ایک دومرے سے گفت وشنید کے ذراییا صلاح کا ملاسلہ رکھنا ضروری ہے۔

۵۔جس طرح آئینہ کے ذریعہ اپنے عیوب کی اصلاح کے لئے تود آئینہ کی طرف توجہ ہونا پڑتا ہے، یہ بیس سوچاجا آگہ آئیناز تود

> "متم اس وقت"تم" بوسك " حضرت رويم رحمه الله تعالى كاارشاد بهد:

لَايَزَالُ الصَّوْفِيَةُ بِعَالِمِمَا تَنَافَرُوْا فَاذَ الصَطَلَحُوْا فَلَا الصَّطَلَحُوْا فَلَا الصَّطَلَحُوا

"صوفیۃ جب تک ایک دومرے سے کہنے سفنے اورجسیں کوئی عیب ہواس سے بیزاری ونفرت ظاہر کرنے کامعمول کھیں گے اس دقت تک خیریت سے رہیں گے ، اورجب آ پسس میں مصالحت اور ایک دومرے کے عیوب سے شیم پوشی دت اور سے کام لینے لگیں گے تباہ ہوجائیں گے "

ہرچھوٹے بڑے سے اصلاحِ علم عمل طلب کرتے رہنے میں یہ فوائد ہیں:

ہے۔ ۲۔ انسان کو دومروں سے عیوب تونظر آتے ہیں مگرخو د اپنے عیوب کا پتانہیں جلتا ، الہٰ ذا دومروں سے طلب اصلاح کی خرورت

سے دومروں سے اپنے عیوب معلق کرنے سے ان کی سجیع و ہمت افزائی ہموتی ہے، بچروہ بلا تکلف آپ کے عیوب آپ کو تباتے رہیں سے اوراس طرح آپ کی اصلاح کاسلسلہ جاری رہے گا۔

ہ۔دومروں سے بالخصوص جیوٹوں سے علم عمل کی اصلال طلب کرنے سے مجب و کر جیسے مہلک مرض کاعلاج ہوتا ہے اور تواضع و انکسار کا کمال حاصل ہوتا ہے۔

بوالقيا

قَالَ بُجَاهِدُ رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَعِي وَلَامُسْتَكِيرٌ. رواه البخارى .

و مستعمرت مجابدر حمد الله تعالى نه فرمایا که شرمیلاا و ترسکتر خص علم حاصل نہیں کر سکتا ؟ علم حاصل نہیں کر سکتا ؟

اس فکرتی بات ہے جس کے قلب میں فکر آخرت اور اصلاح علم وعمل کی طلب و تراپ ہو وہ سکون وجین سے نہیں بیٹے مسکون وجین سے منہیں بیٹے سکتا ، ہروقت اسی دھن میں رہے گا کہ ہیں سے جی کے مسکول جائے۔
کیھیل جائے۔

اس کابیمطلب ہرگزنہیں کہام وکل کے بارہ یں ہرکس وناکس کی ہریات قبول بھی کرلیا کرے، بلکہ مقصد سے ہے کہات سن کرغور کرے، بحج ہوتو قبول کرے وریہ نہیں ۔ اپنے اندر صحیح وغلطیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت واستعداد نہ ہوتو عام تحقیقات میں ماہر عالم اور مسائل فقہتییں سلم مفتی کی طرف جو ح کرنے اور اصلاح باطن کے لئے کسی ایک متعین شخ کا مل کے ستاھ باصابطہ اصلاحی تعلق قائم کرے، اس میں تعدد بہت خت مضر باصابطہ اصلاحی تعلق قائم کرے، اس میں تعدد بہت خت مضر باصابطہ اصلاحی تعلق قائم کرے، اس میں تعدد بہت خت مضر باص کا قاعدہ ہے ؛

چکے ہے کھسک جائے۔

عِلْم وعمل میں ترقی کے لئے ہر چھوٹے بڑے سے استفادہ کی كوسشسش ميں ملكے رہنا لازم ہے،اللہ تعالیٰ نے ابینے حبیب صلی للہ عليه وسلم كوتمام عالم سے زيادہ علوم سے نوازنے کے باوجود آپ كو علم میں ترقی کی دُعاد کا حکم فرمایا ہے ،

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي غِلْمًا (٢٠–١١٢)

" اورآپ یه دُعاء کیجئے کہ اےمیرے رب میراعلم بربھا ہے<u>"</u> حضریت عمرضی الله تعالی عنکا ارشا دیسیه: تَفَقُّهُوا قَبْلَ اَنْ تُسَوَّدُوا .

"صاحب منصب بنفسي قبل علم حاصل كرو" اس سيكسى كوبيروم بموسكة انتقاكه حأحب منصب بننف سيلعبد تحصیر علم کی صرورت نہیں ،اس کئے امام بخاری رحمالاً تعالی حضرت عمرض الله تعالى عنكا قول نقل فرملف يحد بعد فرمات بي، وَبَعْدَ أَنْ تُسُوَّدُوْا.

يعنى صاحب منصب بن جانے كے بعد بھى كم حاصل كرتے ہوج اندرین ره می تراش و می خراسش تا دمِ آخر دمی فارغ مباسش «اس راه بس گوششش بیس لگے رہو، آخری کک ایک دم بھی فارغ مت رہو"

الغرض! جِصولوں سے جی استفادہ علم وطلب اصلاح ک كوششش ملك ربناجات "

# المنتخ الله المراق المر



لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِئِ إِذَا فَطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا رَبِيعِ بُغادِي)



حفرتِ والاکے بُہارک مالات برِتمل یہ بَاب جَہاں اصلاحِ باطن بی سنگرِیل کے چینیت رکھتاہے وہاں اصلاحِ معامرہ، باہم توادر و توافق، قطع نزاعات، صله رحی، اقرباء و احباب اور ٹروسیوں کے حقوق، علماء و مشایخ کے لئے راہ عمل، عام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی تعمیر و ترقی جسے اہم موضوعات پرمحکیط ہے، مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی تعمیر و ترقی جسے اہم موضوعات پرمحکیط ہے، مسلم مرطبقہ کے لئے کیسال مفیدہے اور ہرعام و خاص کے لئے لائے تعمل۔

# مكالي لغالات

| • -         | 116                                                          | م: ا       |                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                        | لتفحي      | عنوان                                                               |
|             | بذربعه جادوقتل کی دھمکی نینے                                 | 770        | برائی کابدلہ بھلائ سے دینا                                          |
| 424         | والي مولوي صاحب كيمائه                                       | 779        | مضاربت میں خیانت کرنے پڑھانی                                        |
| 747         | بوقت قيلولة توريم فيوا يعض طلبيك القر                        |            | میڑیکل اسٹوروالے کے ا                                               |
| ۲۲۳         | كورًا تحصينكنے والے بروس كيساكھ                              | \ 2        |                                                                     |
| ۲۷۵         | محكيك كستاخ انده كسائق                                       | ٧٧-        | نقصان كردسين كعباوجود أجربت                                         |
| <b>Y</b> 24 | مبجرِ حرام یں جو تا چور کے لئے دُعایٰ                        | ۲۷-        | مضارب سے بیٹے کا جھوٹا بہانہ                                        |
|             | شاگرد وخلیفهٔ مجازی ایزاؤن<br>پرځسن سلوک<br>پرځسن سلوک       |            | مترکا دیراحسان و ایثاری <sub>}</sub><br>عجیب مست ال                 |
| <b>7</b> 29 | رساله"القولالاظهر" پرایک<br>معترض سے ساتھ                    | 721<br>727 | چوری سے بہتارِ عظیم پرمعافی                                         |
| ۲۸-         | '' احسن الفتاوی''سینض کھنے ]<br>والے ایک مولوی صاحب ]        | YZY        | گاڑی کوشکر مارنے والے شرک ڈرائیور <sub>]</sub><br>کے ساتھ محسن سلوک |
| 441         | دوسے کواپنے قول وفعل کی ا<br>ایزادسے بچانے کا اہتمام رکھنا } | 11         | ایک طالب علم کی علط ڈرائیوری پر<br>ایک طالب علم اور کرہ ارضیہ       |
| ۲۸۲         | بازارسے چنرلانے والے کو <sub>]</sub><br>فورًا قیمت دینا      | Y24        | کاقیمتی کسیس<br>عرصہ تک غیبت کرنے والے                              |
| 7.47        | جوتے سے تلے کی صفائ                                          | 724        | مولوی صاحب کے ساتھ                                                  |

|      |                                                                | ,    | <u> </u>                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صخہ  |                                                                |      |                                                     |
| ۲۸۲  | خادم کورت میاد ریکھنے کی }<br>زحمت سے بچانا                    | 747  | کسی کے سامنے مسواک <sub>}</sub><br>کہنے سے احتراز   |
| 7,47 | دومروں کی راحت سمے گئے ]<br>خود اذبیت برداشت کر <sup>نا</sup>  | 7,47 | کسی کے سلمنے چکمی ہیں ]<br>انھ دھونے سے احست از }   |
|      | دومروں کو نطع پہنچانے کی خرصے<br>اینا نقصان برداشت کرلینا<br>س | 777  |                                                     |
| 442  | وکشادہ رونی سے پیش آنا ا                                       | 784  |                                                     |
| 444  | المسلين من دل على                                              |      | دومروں کوکسی تکلیف سے                               |
| 444  | دوسکین طلبه پر نواز مش<br>منانه کهندون                         | 424  |                                                     |
| ۲۸۹  | چند کے خاطر تصویر <u>حجات والے</u> مہتم اور حضرت والا          | YAA  | برداشت کرنا<br>گھڑی کے سودے میں<br>گھڑی کے سودے میں |
| PAY  | ایک مسکین سے مصافحہ کی خاطر ]<br>مکلیف برداشت کرنا             | 174  | متعل ہونے کا مشبہ }<br>جھگڑا ختم کرنے کے لئے م      |
| 79.  | مولوى احمت رصاحب محد وتمير                                     | 7.00 | جیب سے دسس ہزار                                     |
| 791  | ایک شاگردی عیادت کے لئے                                        | 440  | خادم كوزجمت انتظارس بجانا                           |

# مركاي (خالاق

بہاں حضرتِ والا کے صرف ایسے چند مکارم اخلاق کابیان مقصود ہے جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں ، مثلاً ؛

#### الم الرائ كابرله بصلائ سے دينا،

اولیا، الله کے مکارم اخلاق بیں سے ایک خلق عظیم سیجی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، قرآنِ کریم واحاد سیفِ رسول صلی اللہ علیہ ولم بین کی گابدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، قرآنِ کریم واحاد سیفِ رسول صلی اللہ علیہ ولم بین کی گئی ہے، ارشاد عکم اس خلق سے فضائل مذکور ہیں اوراس کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، ارشاد

﴿ اللَّهِ مِنْ يُنْفِقُونَ فِي السَّتَرَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ اللَّهِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْعُيْنِيْنَ الْعُيْنِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ الْعُيْنِيْنَ الْعُيْنِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ الْعُيْنِيْنَ الْعَيْنِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْعُيْنِيْنَ السَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ایسے لوگ جوخری کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور خصت میں اور خصت میں اور خصت میں اور کو کے خصت میں اور کے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے کوکاروں کو مجوب رکھا ہے ۔ ﴿ حُدِالْعَفْوَ وَاُصْرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَالِمِلِانَ ﴾ خُدِالْعَفْوَ وَاُصْرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَامِلِانَ ﴾

مطلب بيركي خصة شيطان كى طرف سے بوتا ہے، كس كاعلاج بير كي خصر كاخيال آتے بى أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِين الرَّجِيْدِ عِلْمِ الْكَالِي -

﴿ وَالَّذِيْنَ صَّبَرُوا اَبْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ مُ وَاقَا مُواالصَّلَوْةَ وَانْفَقُوا مِثَارَنَ قُنْهُ مُسِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذُرَهُ وَلَ بِالْحَسَدَةِ السَّيِئَةَ أُولِي كَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٥ (١٣ - ٢٢)

"اوروہ لوگ جواپنے رب کی رضابون کے لئے مضبوط بہتے ہیں اور ہماری پابندی رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے زق سے چھپ کرچھی اور ظاہر کرے بھی خرج کرتے ہیں اور سے دیا ہوئے کے سے جھپ کرچھی اور ظاہر کرے بھی خرج کرتے ہیں اور سے میں اخرت ہیں اجمال خیام انہی کے لئے ہے "

﴿ إِذْ فَعُ بِالْتِي هِيَ آخْسَنُ التَّيِيَّةُ لَا نَعَلَمُ مِهَا يَصِفُونَ ٥ (٢٣- ٩١)

والبان كادفعيه بهت الجصر تاؤس كرياري

مم خوب جانت بن جوج كيرية كهاكرت بن "

و عِبَادُ الرَّحْنِ الَّذِيْنَ يَمُنُّ وَنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا قَ

إِذَا نَعَاطَبَهُ مُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَلَامًا ٥ (٢٥ – ٢٥)

(اور حَلْ ك بند عوه بن جوزين برعاجى كماته جلت بن اورجب ان سے جہالت والے لوگ بات لرتے بن تووه رفع شركى بات كرتے بن "

و والذِيْنَ لاينته دُونَ الزُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُو مِ وَالْذِيْنَ لَا يَنْتَهَدُونَ الزُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُو مَرُّوا كِاللَّغُو مَرُّوا كِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الرُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِاللَّهُ وَلَى الرُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُوا كِاللَّهُ وَلَى الرُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُوا كِاللَّهُ وَلَى الرُّوْسَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُوا كِاللَّهُ وَلَى الرَّوْسَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مِنْ وَالْمَرْ وَالْمَالُولُولَ مَنْ وَالْمَالُولُولَ مَنْ وَالْمَالُولُولَ اللَّهُ وَلَى الرَّوْسُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُ وَلَى الرَّوْسُ وَإِذَا مَرُّ وَالِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الرَّوْسُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الرَّوْسُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُولُولُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

"اوروہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اوراگر بیہودہ مشغلوں سے باس کو ہرکر گزرین توسنجیدگی سے ساتھ گزرجاتے

﴿ وَلانَسْتَوِى أَلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّمَةُ الْوَفَعِ بِالَّتِي هِيَ الْمَسْنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا وَهُ كَانَةُ وَلِيَّ الْحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا وَهُ كَانَةُ وَلِيَّ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّمُ اللَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّمُ اللَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ ١٠٥٥ – ١٠٠١٣٥) فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ١٠٥٥ – ١٠٠١٣٥)

"اورتی اوربری برابربین ہوتی، آب نیک برناؤے وال دیاری تو یکا یک برنابین ہوتی، آب سے عداوت تھی وہ گارے دوست جیسا ہوجائے گا۔ اور بیبات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جوبرا صاحب تھی ، اور بیبات اسی کو نصیب ہوتی ہے جوبرا صاحب تصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے بچھ وسوسہ آنے لگے توالٹہ کی نیاہ مانگ لیا کیجئے، بلا شہرہ وہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے "
دیا کیجئے، بلا شہرہ وہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے "
حس ضاتی کا حکم فرمانے کے بعداس کی حصیل سے بین نسخے جس ضاتی کا حکم فرمانے کے بعداس کی حصیل سے بین نسخے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے بین نسخے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے بعداس کی حصیل ہے بین نسخے بی

۱ - جمت اور صبرواستقلال -

۲۔ دنیا وآخرت کے اجرو تواب پرنظر۔

٣-غصّد كاخيال اوروسوسه آنے پر اَعُودُ بِاللّهِ مِنَاللَّهُ يَظِنِ الرَّجِيْمِ رِرُصنا-

﴿ وَإِذَا مَا غُضِبُوا هُمْ رَبَغُ فِرُونَ ٥ (٣٢-٣٧)
 "اورجب ان كوخت آليه تومعاف كرديت بين " اورجب ان كوخت آليه تومعاف كرديت بين " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى الله و (٣٢ – ٣٠)
 ﴿ وَتَخْصِ معاف كرد اوراصلاح كرياس كااجسر الله كرياس كااجسر الله كرياد اس كااجسر الله كرد و ذمه ها "

ا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَانَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٢٣-٣١)

«اوروشخص صبر كرسا ورمعاف كردسه يه به شك
برسه بهت ككامون بي سه به "

﴿ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنَ . واه احمد رحمه الله تعالى .

"تواس سے جوڑ جو تھے سے کاٹے ، اور اسے دے جو تھے مورکرے ، اور اسے معاف کر جو تھے برظام کرے " واسے معاف کر جو تھے برظام کرے " میں انواصل بالم کافی کولکن انواصل الّذِی اِذَا قطعت رَحَمَة وَصَلَها وَ رواه البخاری رَحَمَه الله تعالی ، "جوڑ نے والاوہ نہیں جو جو لائے کے بدلیں بھلائی کرئے بلکم جوڑ نے والاوہ ہے جو قطع رحی کرنے والے سے جوڑ ہے " وواہ میں قطعت والاوہ ہے جو قطع رحی کرنے والے سے جوڑ ہے " وواہ سے والاوہ ہے جو قطع رحی کرنے والے سے جوڑ ہے " وواہ السی وطی رحمہ الله تعالی ، السی وطی رحمہ الله تعالی ،

"تواس سے جوڑ جو تھے سے کافی، اوراس کے ساتھ اجھا سلوک کرجو تھے سے برسلوک کرے "

بمارسے حضرتِ اقدس دامت برکاتهم وعمّت فیوضهم کوالتُدتعالی نے دوسرِ کمالات کی طرح است خلق بیری کمال عطاء فرمایا ہے، بطورِ نمونہ چندمثالیں تحریر کی جاتی ہیں ،

#### مضاربت میں خیانت کرنے پرمعافی ،

ایک شخص نے صرتِ والاسے تجارت بیں لگانے کے لئے بطورِ منارت بیں لگانے کے لئے بطورِ منارت بیں لگانے کے لئے بطورِ منارت بیں لگانے کی بجب ائے ذاتی مصارف بیں خرج کرڈالی اور واپس کرنے سے گریز کی پوری کوشش کی۔ مصارف بیں خرج کرڈالی اور مرکاری قانون کی روسے بہت سخت مجم

قرار دیاجاتاہے، ایساسخت نقصان پہنچانے کے باؤجود حضرتِ والانے اسے پوری رقم معاف فرمادی، جبکہ وصول کرنے پرمکمل قدرت بھی تھی۔ تفصیل جلزانی میں عنوان غیراللہ سے استغناء سے تخت نمبرایس ہے۔

میریکل اسٹوروالے کے فریب کی پردہ پوشی:

﴿ مَیْرِیک اسٹوروا لیے نے جموف بول کر اور بڑم خود حضرتِ والاکو فریب ہے کو دوانکی قیمت کئی گنا زیادہ وصول کرلی -

اس حرکت سے اس نے حضرت والا کو دونقصان بہنچائے: ۱۔ دواء کی قبیت کئی گنازیادہ وصول کر سمے مالی نقصان پہنچایا۔

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم نے محض اس کی رست رکھنے کے لئے رونوں نقصان بطیبِ خاطر برداشت فرالئے۔

اس کی فصیل عنوان مرکور کے تحت منبر اس ہے۔

نقصان *کر دینے کے*باوجود اُنجرت : <sub>.</sub>

میصی سے وی چیز بنوائی، اس نے بہت قیمتی لکڑی بالکل ضائع کردی، اس سے باوجود حضرت والا نے برصی کو پوری اجرت عنایت فرمادی، مرید یہ اس کو اتنا بڑا نقصان جالیا تک بھی نہیں کے مطلوب چیز بنانے کی بیائے اتنی قیمیتی لکڑی ہی ضائع کردی۔

می بجائے اتنی قیمیتی لکڑی ہی ضائع کردی۔
اس تی ضیل عنوان بذکور سے تحت نم بری ہیں ہے۔

مضارب كے بیٹے كاجھولا بہانہ ،

حضرتِ والأف ایک فیض کو بطورمضاریت بهبت بھاری رقم دی شی ایک دی میں ایک دیا ہے ۔

اس کا انتقال ہوگیا ،اس کے لاکھے نے لاعلمی کا جھوٹا بہانہ تراش کررست

صنرتِ والانے قانونی چارہ جوئی کی قدریتِ کاملہ کے بادجود کل رقم معاف فرادی۔

اس کی تفصیل عنوان مرکور کے ستحت نمبر ہیں ہے۔

#### الشركاء براحسان وايتارى عجيب مثال ،

و تعتهٔ مُرکورہ میں دوسے شرکا دیراحسان وایٹاری عجیب مثال ۔ اس کی تفصیل عنوان مُرکور کے تخت تنبرے میں ہے۔

# المان كريسان المنظيم أير العافى المان الم

آیک مولوی صاحب نے عفرت والا پرچوری کابہ تا بی نظیم سکایا فیصلہ کی مجلس میں اس کا جھو ہا ورحضرت والا کی براءت واضح طور پر نابت بوگئی توجیلس نے اس کو حضرت والاست معافی مانکنے اور آپ کی خدمت میں مالی جرمان بیش کرنے کا حکم دیا ۔ حضرت والا نے اس کے خلاف ان دونوں فیصلوں کو قبول فرمانے کی بجائے اتن سخت اذبیت پہنچانے والے پرتین احسان فرمائے ؛

۱ -- معافی مانگے بغیرا سے معاف فرما دیا۔

٧ ــ اس كه لئة دُعَاءِ خير فرماني ــ

٣- مزيد بريب ايصالِ ثواب يستيمي نوازا-

اس قصب كفصيل عنوان مذكور كصيحت نمبر ١٠ يس به-

#### زرعى اراضى يرحكومت كاقبضه:

ے حضرتِ والا اور آپ سے دوئم ہے بین برادران کی زرعی اراضی حکونت نے لیے لی، دوئر سے حضرات نے بزریعیۂ عدالت زمین کی واپسی کا مطالبہ کیا اور حضرتِ والا کو بھی اس پر برانگیختہ کرنے کی بہت کوشش کی گرحضرتِ والا نے معاف فرادیا۔ اس کی تفصیل عنوان مذکور سے سخت نمبر ۱ ایس ہے۔

#### گاری کونکرمارنے والے فرک ڈرائیور کے ساتھ حسن سکوک،

 ایک ٹرک ڈرائیور نے حضرتِ والاک گاڑی کوئلر لگاکر کافی نقصان پنجایا، اس نے حضرتِ والاکی خدمت میں حاضری وکر بہت ندامت کے ساتھ معذرت کی اور عرض کیا :

"آپ اس نقصان کے عوض جنی بھی رقم کافیصلہ فرادین یں دل دجان سے بیش کرنے کو تیار ہوں " دل دجان سے بیش کرنے کو تیار ہوں " حضرت والا نے اسے معاف فرادیا ، ساتھ دُعائیں بھی دیں ۔ اس کی فصیل عوان مذکور کے تحت منبر ۲۲ میں ہے۔

## ایک طالب علم ی غلط دراییوری بر:

 ایک طالب علِم ڈرائیوری نہیں جانتا تھا ، محض شوقیۃ حضرتِ والاک گاڑی اسٹارٹ کی اور دروازہ میں نگا کر گاڑی کو بہت نقصان بہنچایا۔ حضرتِ والانے اس پر ذراسا بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرایا، بلکا نشا اس ی خفت زائل کرنے سے لئے ایک مزاحیہ جملہ جیت فراکر اِسے وَقَ محردیا۔ اس کی فصیل عنوانِ مذکور کے تنحت نمبر ۲۳ میں ہے۔

### أيك طالب علم اوركرة ارضيه كاقيمتى سي

ایک طالب علم نے کرہُ ارضیہ (گلوب) کافیمتی کیس توڑ دیا۔ حضرت والانے استے نبیہ کرنے کی بجائے ازالۂ خفت کی تدبیر فرمائی۔ اس کی فصیل عنوانِ مذکور کے سخت نمبر ۲۲ میں ہے۔

#### عرصتك غيبت كرنے والے مولوى صاحب كے ساتھ،

ایک مولوی عرصة تک حضرت والای غیبت کرنے اور برنام کرنے میں مصرو رہا، حضرت والاکوعلم ہوا تومعان فرمادیا اور دُعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کی تفضیل جلد دوم میں "باب العبر"کے تخت غیر ۲۷ میں ہے۔

# بدربيه بجادوقتل ك دهمكي دين والماء ولوى صاحب كساته،

ایک مولوی صاحب نے حضرت والاکوبڈر بعید ہے جان سے مار دینے کی دی۔

خصرت والاندان کو دُعاؤں۔۔۔خوب خوب نوازا، ان کے لئے دین و دنیا میں ترقی کی دُعاء کامتنقل معول بنالیا۔

اس كي فعيل جدروم من تجوابرالرست بيز كي مبر٢٢ ين به-

#### بوقت قيلوله شوركرنے واليعض طلبك ساتھ،

الله خرکے بعد صرتِ والاکے قبلولہ کے وقت طلب نے آپ کے کمرے کے قریب کھیلئے کا سلسلہ نٹروئ کر دیا ،جس کی وجہ سے آپ ہونہیں سکتے تھے معلم نا این دروز صبر وضبط سے گزار دیئے ، ایک روز طلب نے کھیل ن معلم نا دورہ مجایا تو حضرتِ اقدس وامت برکا تہم نے سب کوالاکر آم کا جوس پلایا۔

#### كورا <u>بحصنكنه والعيروسي ك</u>ساته:

الافتاء والارشاد "كے عقب بن اوپر كى منزل والے" دارالافتاء والارشاد" بن روزانه كورا بچينك ديتے تھے، انہيں كئى بارسمجھايا گيا گركوئى اثر نه ہوا۔ كئى لوگوں نے ختى سے نبیٹنے كے مشور سے دیئے جتی كربعض نے پیچوز پیش

" پیتھوں کا گرکے منگوالیا جائے، ان کے مکان پر برسائے جائیں" حضریت والا لوگوں کو صبر وقتم آل کی تلقین فرماتے رہے، لیک روز حضرتِ والانے اس مکان کے مربراہ کی طرف پیغام ہمیجا :

" میں آپ سے صروری بات کرنا جا ہتا ہوں گرا ولاً توہم علوم نہیں کہ آپ مکان پرکس وقت ہوتے ہیں، پھرمکان پر ہوتے ہوئے عجی فارغ کس وقت ہوتے ہیں، اس لئے آپ کوئی وقت بتادیں میں آپ کے مکان پر آجاؤں گا"

وه بدينيام س كرخود بي حاضر خدمت بوكيا ، حضرت والانفرايا ،

" میں آپ کو بھاوں دغیرہ کے ہدایا بھیجنے کامعمول بنانا چاہا ہوں گرکسی سم سے تعارف کے بغیراجانک یکمل آپ کے لئے باعث تعجب ہوتا ،اس لئے خیال ہواکہ پہلے آپ سے ملاقات کرکے کچھ تعارف بیداکر لیاجائے "

اس نے کہا:

"یه توجهارا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں ،ہماری برقیمتی ہے کہ اب تک محروم رہے "

حضرتِ والانے کوٹیہ سے ڈھیری طرف اشارہ کرسے فرمایا ، "آپ کی طرف سے روزانہ بلاناغہ بہت وافر مقدار میں ہدایا آتے رہتے ہیں ، ٹوکروں کے ٹوکرے -آپ جب اس قدار صان فرماتے ہیں تو آخر ہمیں بھی تو آپ سے احسانات کا بدلہ دیا جائے ؟ وہ بہت نادم ہوئے ، اس سے بعدان کے گھرسے کوٹرا آنا بند ہوگیا۔

#### معلم الكرستاخ انده كساته:

محلمی ایک اندها صرب والا کے خلاف بہت بکواس کرتا ہما تھا ، طرح طرح کے الزام نگا کربرنام کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتا تھا۔ حضرت والا کے خدام وطلبہ اس کی سرکوبی کے لئے بہت بھین ہمتے۔ مگر صفرت والا سے اس کی اجازت نہ پاکر صبر کے گھونٹ بی رہے تھے۔ حضرت والا بہیشہ اسے معاف فراتے رہے اور اس کے لئے دُعاءِ خیر کامعمول رکھا ، بالآخروہ خود ، ی ایسا ذلیل ہواکہ محلہ چیور کرکہیں جاگ حضوراكم صلى التُرعلية كلم كاارشاده: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَ نَتُهُ بِالْمُورِبِ. رواه البخارى رحمه الله تعالى .

"الله تعالی فراتے ہیں کہ جوشخص میر کے ولی سے علاوت رکھے گا ہیں نے اس کے لئے اعلانِ جنگ کر رکھا ہے " چون خداخوا ہد کہ پردہ کس درد میا سے ساند طعمت کہ پاکان برد میا سے ساند رطعمت کہ پاکان برد میا سے ساند تعالی کسی کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیے مقبول بندوں پراعتراض ہیں مبتلا کردیتے ہیں "

#### مسجر حرام میں جو تا ہور کے لئے دعائیں:

ایک بارمسیرحرام سے حضرت والاکا جوتاکسی نے اٹھالیا، حضرت والا کا جوتاکسی نے اٹھالیا، حضرت والا کا جوتاکسی اور ایصال تواہ جی وب کے اللہ میں اور ایصال تواہ جی وب کیا۔ اینے میزبان سے چور کے لئے دعاؤں اور ایصال تواہ کا تذکرہ فرایا تووہ اول :

" کاش که ده چوریس می بوتا"

الله تعالی نے بہت مبلدی میزبان کی بیتمنا ایک عجبیب لطیفہ کی صورت میں پوری فرمادی ، لطیفہ پوں ہوا ،

"حضرتِ والا اوراَب کے میزبان کا فجرکے بعد بیممول تھاکہ طواف سے فارع ہوکرایک متعین جگہ آپس ہیں ملتے اور وہاں سے دونوں ایک سائق مسجد سے اہر گاڑی کی طرف جاتے جو دروازہ کے سامنے ہی کھری ہوتی متى،ايك بارحضرت والاك وہاں پہنچنے سقبل ہى ميزبان صاحب ب كابوتااط كاركاري بي جابيه ،اس خيال عد كيم رب والاجب دروازه يرتشريف لائيس كے تو وہ جوتا پیش كردي كے حضرت والا نے مقام عہور ر ميزبان كونهإياتوان كانظاريس وبين ببيط كئة ، كافى انتظار كي بعد مبی وہ نہ آئے توسوعیا کہ باہر حاکر گاڑی تے یاس دیکھیں۔ بالپر شریف <u>لے جانے کے لئے جو</u> آدیکھا تو وہ بھی غائب، یقین ہوگیا کہ کوئی جور لے گیاہے، بھروہیں بیٹھ گئے، چورے لئے وب دُعائیں اور ایصال تواب محست رسب ، میزبان سے انتظار میں ایک گھنٹ سے جی زیادہ دیریک بیٹھے مه بچورک لئے دُھاء والیصالِ تُواب کا سلسلہ جاری رہا میزبان سمجھتے ميهكرآج حضرت والالذبت حضوريس بيخدبي اورحضر ستيدوالايون معصقر بها بدميريان كواجانك كوئى مكامى كام بيش آكيا بها، عنقریب آبی جائیں گے۔میزبان کا یوں بلااطلاع غائب ہوجانا بھی سجهين نهين آربائقامع لهذا وبين انتظار كرني سيسواكوني دومراجارة کاربھی نہ تھا۔بہت دیرے بعدمیزبان نے آگر بتایا کہ وہ تواسی وقت مع كالرى من بين انتظار كرته رب- اس طيفه رجانبين كوبهت تعجب بهوا،حصرتِ والانتصريزبان سيد فرمايا ،

"آپ کوج تا چوربن کرمیری طرف سے دعاؤں اور ایصالِ تواب کی تمنائی ، اللہ تعالیٰ نے بالکل خلافِ معمول یے جیب لطیفہ بیدا فرماکر آپ کی تمنا پوری فرمادی "

شاگردوخلیفۂ مجازی ایزاؤں پرسن سلوک، ایک مضربت والاکے ایک شاگرد آپ کےخلیفۂ مجاز بھی تھے، انہوں نے حضرت والأى برولت مال وجاه دونون بين بهت ترقى كى جضرت والا كى وجه سے لوگون بين تعارف، عزت، جاه اور شهرت حاصل ، بوئى، جامعات مين مربيس كے مواقع بھى حضرت والاي كى وساطت سے ميت رہوئے، غرضيكه ان رحضرت والا كے احسابات كى ايسى بارت يں نہوئيں كه ذرة خاك كولوگون كى نظرون بين خورشير تا بان بنا ديا، مال دولت اورعزت وشهرت ہر لحاظ سے بلند پروازى -

بالآخروہ خودہی اینے مقصدی خائب وخاسر رہا۔ میچ قومے راخسدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دیاے نامد بررد "اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کورسوانہیں کیاجب تک کراسس

نے کسی صاحب دل کا دل نہیں دکھایا "

بس تحسب ربہ کردیم درین دیرمکافات بادردکشان هرکه درافتاد برافت وزمانه کے تجربے بتارہے بیں کہ چھنے کسی اللہ والے سے ابھا وہی گرا<sup>4</sup> ابھا وہی گرا<sup>4</sup>

### رسالهالقول الاظهريرايك معترض كے ساتھ،

﴿ حضرتِ والا کے رسالہ " القول الاظهر فی مسافۃ السفر" میں مساحتِ سفری عقیق انبی پرتنقید کی غرض سے ایک رسالہ بنام " شرعی مسافت اکھا گیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے اس رسالہ پرتقریظ کے ضمن میں حضرتِ والا پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے، لکھتے ہیں ،

«جترت طراز حلقه کی تجدّ د پندیاں میرسے خیال ہیں کہس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں کہ :

وکسی بڑے سے اختلاف کرکے خودکوبڑا بنالو؟ اوراس طرح کی مذموم گوششیں خام کا رمعتقدین یاراہ راست سے مخرف صلقہ میں بی کچھ لیند میدگی حاصل کرسکتی ہیں؟ سے مخرف صلقہ میں بی کچھ لیند میدگی حاصل کرسکتی ہیں؟

(رسالة ترعی مسافت ص<u>یمه)</u>

اس کے جواب میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کے مکارم اخلاق کانونہ آپ کی تحریر ذیل میں دیکھ کرست حاصل کریں ، حضرت والانتحریر فرماتے ہیں ،
منسوب کر کے احسان عظیم فرایا ہے ، جَزَاهُ اللهُ تَعَالِی آخَسَنَ الْجَزَاءِ ان کا یہ اصان حرف مجھ پرہی نہیں بلکہ خودان پر بھی ہے ،
ان کا یہ احسان حرف مجھ پرہی نہیں بلکہ خودان پر بھی ہے ،

اس گئے کہ ان کی میر تر مصنے سے بعد میں نے ان سے سئے روزانہ ایصالِ تواب اور دعاء خیر کامعمول بنا لیاہے ؟ (القول الاظرص الله معلق )

ایک شہورعالم نے القول الاظہر میں صفرت والاکی یہ تحریر بڑھ کر فرمایا :

دو آپ این ناقدین کے لئے ایصال تواب اور دُعا وُکام عمول

بنالیتے ہیں، آپ سے تواب اور دُعائیں لینے کا یہ بہت آسان نسخہ

ہے، جو ض بھی آپ سے اپنے لئے ایصال تواب کروانا چلہ اور
دُعائیں لینا چلہ وہ آپ پر بلاوج ہی کوئی تنقید کردیا کرے ؟

#### احسن الفتاوي سيغض ر<u>كھنے والے ايك مولوي صاحب</u>:

آیک مولوی صاحب عام مجالس می صفرت والا کے خلاف بہت

ہاتیں کہتے ہیں، افتراء بازی و بہتان تراشی کا بازار گرم کھتے ہیں ان واس انفاؤی سے ہی بہت بغض ہے، اس رجمی طرح کے اعتراضات کہتے ہیں۔

ایک لطیفہ بہت پر لنے زمانہ سے شہور چلا آتا ہے:

" ایک نظیفہ بہت پر لنے زمانہ سے شہور چلا آتا ہے:

آجرت دریافت کی، اس نے ایک حرف کا ایک آنہ بتایا، اس نے

آجرت دریافت کی، اس نے ایک حرف کا ایک آنہ بتایا، اس نے

لگا تو یہ بولا کہ یہ نقط "سس" کے دائرہ میں نگا دو، اس ہو شیاری

سے "حسن" لکھوالیا، تین آنے کا کام دوآنے میں کروالیا۔"

مولوی صاحب اس لطیفہ کو" اصن الفتاوی پر ایں چہال کہتے ہیں؛

مولوی صاحب اس لطیفہ کو" اصن الفتاوی پر ایں چہال کہتے ہیں؛

مولوی صاحب اس لطیفہ کو" اصن الفتاوی پر ایں چہال کہتے ہیں؛

مولوی صاحب اس لطیفہ کو" اصن الفتاوی پر ایں چہال کہتے ہیں؛

کانقطر مسس کے دائرہ میں آگیاہے " اس قدیم ترین تطیفہ کوعام مجانس میں اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے بیان می ظرافت طبع کا کا رنامہ ہو، گرغانباان میں اتن تمییز نہیں ہوگی کہ لیطیفہ دنداندار دس میں نہیں جیل سکتا۔

حضرت دامت برکاتهم کوان کی ان ترکات کی خبر ملی تو فرمایا:

« یس نے ان کے لئے ایصال تواب اور دین و دنیایس تق کی محاکامعمول بنالیا ہے، وہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کررہ ہے ہیں کیوں نے کروں ؟ هَلْ جَنَا آغِ الْاِحْسَانَ؟ (۲۵ – ۲۰)
نہ کروں ؟ هَلْ جَنَا آغِ الْاِحْسَانِ اللّا الْاِحْسَانَ؟ (۲۵ – ۲۰)

كل دوسرول كولينة قول وفعل كى ايزاء سيجيان كاابتمام ركصنا؛

حضور اكم صلى الته عليه وسلم كاارشاديه :

آلُمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدِهِ.

رواه البغارى رجم الله تعالى.

ودمسلمان وه بهيجس كى زبان اور ما تصييع سلمان سلامت

رىيں"

حضرتِ والااس خلق عظیم میں بھی بہت ممتازمقام رکھتے ہیں،اینے متعلقین کو بھی اس کی خاص ہدایت اور بہت تاکید فرماتے رہتے ہیں، اسس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ؛

و عدم قصدِ ایذا کافی نہیں،قصدِ عدم ایذا دخروری ہے،
یعنی اتنا کافی نہیں کہ آپ کسی کوقصدً ایذا نہیں بہنچاتے بلکاس
امرکا قصد واہتمام رکھنا صروری ہے کہ بلاقصد غیرشعوری طور رہجی

آپ سے سی کوایزا دنہ جیجے"۔ اس سے تعلق حضرتِ والا کے معاملات کی چند مثالیں ؛

#### بازارسے چیزلانے والے کوفورًا قیمت دینا،

صحضرت والاکسی کی معرفت کوئی چیزمنگواتے ہیں تواس کی قیمت فوراً اداء
کینے کا بہت اہتمام فراتے ہیں اوراس کی متعدد وجوہ بیان فراتے ہیں
سرقیمت اداء کرنے میں ذراسی غفلت و تأخیر کئی لوگوں کی ایزاء و کلیف
کا باعث بنتی ہے۔

اس كي تفصيل عنوان" آداب معامره" كي تحت بمبرايس به-

جوتے کے تلے کی صفائی ،

صحفرت والاجوت سے تلے بیں لگی ہوئی پیوٹر کی ایسی جگہ صاف نہیں کی ہوئی پیوٹر کی ایسی جگہ صاف نہیں کی ہوئی پیوٹر کی اسی جہاں دیکھنے والوں کو ذراسی بھی طبعی ناگواری کا کوئی احتمال ہو۔ اس کی خصیل عنوان مذکور کے خت نمبر ہیں ہے۔

كسى كے سامنے مسواک کرنے سے احتراز:

ص حضرت والاکسی کے سامنے مسواک کرنے ، تقوینے اور ناک صاف کرنے سے احتراز فرماتے ہیں۔ سے احتراز فرماتے ہیں۔

اس كفيل عنوان مذكور كي تحت تمبره يسب -

كسى كے سامنے پہلی میں ہاتھ دھونے سے احتراز:

جلیجی میں ہاتھ دھونے سے اختراز فرماتے ہیں، گلی تو ہر گزنہیں کرتے فراتے

#### ہیں کہ اس سے طبع سلیم گوگھن آتی ہے۔ اس تی فصیل عنوانِ مذکور سے شخت نمبر 1 پیں ہے۔

#### سمى كے سامنے خلال كرنے سے احتراز:

صحرت والاارشاد فراتے ہیں :

وصاحب طبع سلیم کواس سے ناگواری ہوتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے خلال کریے ،اس لئے اس سے اختراز لازم ہے''۔
حضرت والا اپنے اس ارشاد کے مطابق ہر کھانے کے بعذ سلال سے نافعی اختیار فرماتے ہیں ۔

اس کی فصیل عنوان مذکور کے تخت نمبر کا ہیں ہے۔
اس کی فصیل عنوان مذکور کے تخت نمبر کا ہیں ہے۔

#### مهم وغيره كے چھلكے رکھنے كاسليقہ:

﴿ هُمْ وغِيره كَ حِصِلَكَ سِيدِ مِن السَّلِمِ الطَّبِعِ انسان كُوَّهِ أَنَّى ہِ اللّٰ وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

#### ر فخص كننه فاصله سيبيطيس ،

ک حضرت والا فراتے ہیں :

و دوخص آئے سامنے بیٹی تو درمیان میں کم ازکم ایک مٹر
فاصلہ چھوٹریں ، زیادہ قریب بیٹینے سے دوسرے سے حسم اورانس
کی بوسنے تکلیف ہوتی ہے "

#### اس کی فصیل عنوان مرکور کے تحت تمبر و میں ہے۔

#### بيرون كے تلووں كاقصہ:

حضرت والاکے پاؤل کے تلویے بہت صاف رہتے ہیں، مع لھذا اگر
ایڑیوں ہیں کہیں ذراسی بھی بھٹن محسوس ہوتی ہے تو محض اس لئے
موزے بہن لیتے ہیں کہ شاید کسی ایسے نازک طبع کی نظر پڑھائے جس پر
اتنی سی خراش کو دیکھا بھی گراں ہو اس کی تفصیل عنوان ذرکور کے تحت نمبر ۱۱ میں ہے -

المكر دورون كوستَ تُحليفٌ مسرَبِيكِ في ماطروبي كليف وراشكِ نا؛

اولیادان کے اخلاق حمیدہ میں سے ایک خلق عظیم ایٹار بھی ہے دہ دورش کی راحت کو اپنی راحت پرترجیح دیتے ہیں، دو مروں کو کست کلیف سے بجانے کی خاطر دہی تعلیف خود ہر داشت کر لیتے ہیں۔

التدتعالى كاارشادسهد :

وَيُؤْفِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوْقَ شُكَّ نَفْسِهِ فَاُولَاكَ هُمُ الْمُفَلِحُوْنَ (۵۹-۹) "اوروه دومرول کواپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر جیان پرفاقہ ہی ہو، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو بخل سے محفوظ رہے " ہمار سے صفرت اقدس دامت برکاتہم کے ایثار کی چندمثالیں تحسیر کی

جاق ہیں:

#### مراس کے سود سے میں مستعمل ہونے کا شبہہ،

صرتِ والاسے ایک خص نے بہت قیمتی گھڑی خریدی ، بعب رہی حضرتِ والا کوخیال ہواکہ شاید بیگھڑی آپ کے پاس آنے سے قبل کچے استعال ہوجی ہو، اس لئے خریدار کو بتادیا کہ گھڑی کچم متعل ہونے کا شہر ہے لہٰ اوالیس کر دیں ، مگر وہ واپس کرنے پر راضی نہ ہوا، بطیب فاطر و مشری صدر گھڑی رکھنے پر ہی محصر رہا ۔ مع ھٰذا حضرتِ والانے اسے اسی جبیبی مزید نئی گھڑی خرید کر برید کر دی ۔ اسی حبیبی مزید نئی گھڑی خرید کر برید کر دی ۔ اس قصہ کی قصیل حب لددگایں عنوان "غیراللہ سے استغنائی کے است استغنائی کے اسے استغنائی کے است استغنائی کے اسے استغنائی کے است استغنائی کے اس کے است استغنائی کے است کے است استغنائی کے است کے است کے است کے اس کی کی کے اس ک

المرین ہے۔ المرین ہے۔ ایم سال میں ہے۔

# جھاراختم کرنے کے لئے جیب سے دس ہزار ؛

پ حضرتِ والاکن خدمت بین فیصلہ کے لئے ایک مقدمہ پیش ہواجس بیں دس ہزار رو لیے کا دعوی تھا، حضرتِ والانے اپنی طرف سے دس ہزار روپے پیش فرا دیئے جس سے زاع ختم ہوگیا۔
اس کی تفصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر کا بیں ہے۔
اس کی تفصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر کا بیں ہے۔

## خافرًا كوزحمت انتظار سيبيانا،

ت حضرتِ والانے اپنے ایک خادم کو زخمتِ انتظار سے بجانے کی خاطر ایک بہت اہم عمول کوچھوڑ نے کا نقصان برداشت کر لیا۔ اس کی تفصیل عنوان آداب معاشرہ "کے نمبرا میں ہے۔

#### خادم کورقم یادر کھنے کی زحت سے بچانا ،

﴿ حضرتِ والابل وغیرہ جمع کروانے کے لئے رقم قبل از وقت کسی خادم کے سیر نہیں فرماتے ، تاکہ اسے بیکام یاد رکھنے اور رقم محفوظ رکھنے کی زحمت نہ ہو، خادم کو زحمت سے بچانے کی خاطریہ زحمت خود برداشت کرتے ہیں۔
اس کی فصیل عنوان مذکور کے تحت نمبر ۲ میں ہے ۔

#### دوسروں کی راحت کے لئے خوراذیت برداشت کرنا:

حضرتِ والاکم بنی ہی میں اپنے ساتھیوں کوراحت پہنچانے کے لئے وہا۔
 مشقت و تکلیف برداشت فرماتے تھے۔

زمانہ طلب علم میں ایک جامعہ میں چند رفقاء کے ساتھ گرموں ہیں رات کوباہر کھلی فضاء میں سویا کرتے تھے ، ساتھیوں کوفر حت بخبن صاف ہواکی طرف سلاتے اور خود دوسری جانب مکدر ہوا اور حبس ہیں -

حضرتِ والأكوبياذنِت برداشت كرنين كس قدر مجابره كرنابُرِ تا به كا اس كا اندازه و بى كرسكتاب جسے حضرتِ والاک نزاكتِ طبع كاعِلم بو،آپ بہت ہى نازك طبع اورانتہائ حتاس ہيں، جنانچہ،

آپ کے سامنے کون ایک میٹرسے کم فاصلہ پر بیٹھ جائے تو آپ کو سخت سکلیف ہوتی ہے۔

آپ کسی کامستعل تولیا یا کوئی دومراکیٹراستعال نہیں فرملتے بلکہ لیے جھونے سے جس گریز۔

سخت مردی میں بھی سجد، دفتر اور کمرسے کی کچھ کھڑکیال کھسلی رکھواتے ہیں۔ نظافت ونزاکت کے ہارہ میں آپ سے حالات کی صیل عنوان و نظافت و نزاکتِ ظاہرہ و باطنہ "سے متحت ہے۔

المرون كونفع ببهنجاني عرض مسائينانقصان برداشتي ليناه

یہ بیجی ایٹارسیجس کی فضیلت اور قرآن کیم سے نقل کی جاچک ہے، اللہ تعالی نظم تعالی ہے، اللہ تعالی نظم تعالی تعالی

چنانچہ آپ کی عاداتِ مبارکہ یں سے ایک عادت یہ ہے کہ جہ کے جب کسی کو اجرت پرکام کرنے کے لئے متعین فرالیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اس سے زیادہ بہتر کام کم اجرت پرکر نے والا ایل جائے تو حضرتِ والا آیزہ بھی نے اکام اسی پہلے خض کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکردے ۔ اسی پہلے خض کو دیتے ہیں جب تک کہ وہ خود کام لینے سے معذرت نکردے ۔ اسی کی ایک مثال عوان" توکل اور اس کی برکات "کے تحت نمسے معدر

يں۔۔۔

جہرہ مساکیر فیطالبین دین کے ساتھ خندہ پیشائی وکشادہ ورئی سیپیش آنا،
ہرجال میں دین پر استقامت و ضبوطی، دوسروں کو بھی اس کی لیے وقعین فیرالٹ رائخصوص اصحاب اقتدار واہلِ ٹروت سے انہی کے فائدہ کی خاطب ماستغناء اور ظم و ضبط اوقات کے اہتمام کی وجہ سے حضرتِ والاکونا واقف استغناء اور ظم و ضبط اوقات کے اہتمام کی وجہ سے حضرتِ والاکونا واقف ہوتی لوگ سخت سمجھتے ہیں مگر جو قریب سے دیکھتے ہیں ان پر بیچقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ تو سرایا شفقت اور حمت ہیں جس بیں ۔ اس پیکرشفقت ورحمت ہیں ۔ اس پیکرشفقت ورحمت ہیں اس خارج فلم وزبان میں نہیں لایا جاسکتا ہے

#### ستنیره کے اور ماندر دیده «سنی ہوئی باتیں جیٹم دید حالات کی طرح نہیں ہوسکتیں " مع له زابطورِمثال جند واقعات بیش کے جاتے ہیں ا

# نواب سے بے التفاتی اور سکین سے دل لگی:

ا نواب سے التفاق اور حرواہ کی صورت جیسے سکین سے خوب انشراح کا تھتہ جلد دوم میں عنوان مغیر اللہ سے استعناء "کے سخت نمبر دا میں ہے۔

#### روسكين طلبه پرنوازش،

حضرتِ والاجس زمانه میں دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث تھے آپ نے
اپنے مکان کے برآمدہ میں باہر دفتر کی طرف کو روشن دان لگوالیا تھا جس
سے دفتر کی نگرانی کے علاوہ حفاظتِ وقت بھی مقصود تھی، ملاقات کے
لئے آگانے والا روشن دان پر دستک دیتا، آپ روشن دان کھول کر باہر
دیکھے، کہیں شاذونادرکسی فاص اہم ضرورت کے تحت کسی کو بہٹے مک
کھول کر تھوڑی دیر کے لئے بٹھا لیتے ورنہ عام طور پر روشندان ہی سے
مختصر بات کرکے روانہ کر دیتے ۔

ایکبار دستک کی آوازآئی، روشندان کھولاتودوسکین طالب علم نظرآئے، ان کی خاطرآب فورًا مکان سے باہرتشریف ہے آئے، صحن کابرونی دروازہ روشن دان سے کافی دورتھا، طویل چرکاٹ کران طلبہ سے بہت بشاشت سے ملے ۔ آب کی پشفقت دیکھران میں سے ایک بے ساختہ بولا، "حضرت!آپکیان ہی نواز شوں کی دعبہ سے تو دنیا آپ پر قربان ہورہی ہے ؟

#### چنده كى خاطرتصاديكه نيوانے والے بتم ادر حضرت والا ،

ایک جامعین حضرتِ والانے اپنے دوشاگر دیرلیں کے لئے دیئے ویئے ان بیں سے ایک کامشاہرہ بھی حضرتِ والانے اپنے ذہر لے رکھا تھا۔

مہم نے عرب ممالک سے جندہ وصول کرنے کے لئے سفید جھوٹ اورانتہائی مکروفریب کا ایک کارنامہ انجام دیا حضرتِ والا کے دونوں شاگر دوں نے اس پر بہت بخت احتجاج کیا اور تدرلیں سے استعفاء کا اعلان کر دیا۔ بالآخر مہتم نے اس انتہائی گھناؤنے نے اور سخت سنگین جم کا اقرار کرے اس سے توبی کا اعلان کیا۔

اس سے حضرت والاکواس قدر سرت ہوئی کہ جہم صاحب سے ملاقات کے لئے خور بھی ان کے جامع ہیں تشریف لے گئے ان کو اعلان توب کی مبارک باد دی اور دُعائیں دیں۔

# ليكم كين معصافح كى خاطرتكليف برا شت كرنا،

﴿ حضرت والابیارتھ، عثاد کے بعد آرام فرارہے تھے ، پنجاب سے ایک بہت مسکین اور بہت ہی سادہ تخص چند روز خانقاہ میں حاضری دینے کے بعد والیس جانے سگاتو اس نے انٹر کام کے ذریعہ عرض کیا :

" میں صبح رخصت ہونے والا ہوں ، حضرت کے کمرے کی زیارت کرنا چا ہم ایس وں "

حضرتِ والانے جندمنٹ بعداوپر بلالیا، بعدیں فرایا: ۱۔ جب انہوں نے کھنٹی بجائی اس وقت میں سونے کے لئے کیڑے تبدیل کر بچیاتھا۔

۲ ـ پلنگ پرنسیٹ چکا تھا۔

سے ضعف اس قدرتھاکہ پاس رکھے ہوئے ٹائم ہیں میں الارم نہیں الارم نہیں میں الارم نہیں الارم نہیں میں الارم نہیں ا

ان سبوا ض مے باوجود ان مے خلوص نے ایسی ہمت پیاکر دی کہ جلدی سے براے تبدیل کرکے انہیں بلالیا۔ "یہ ان کی خصوصیت ہے ورنہ ہیں سی صدر مِملکت کے سئے جی ایسانہیں کرتا"

حضرتِ والآسے قلبِ مبارک میں دبنی نفع عاصل کرنے والوں کی ایسی قدرہہ اور ان سے ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنا مسکل ہے۔ آپ ایسے سکین صورت و میرت طالبین کی بہت دلجوئی فراتے ہیں، گراہلِ تروت کی اصلاح بہرال بصورتِ استعناءی فراتے ہیں۔

#### مولوی احرصاحب کے ولیمہیر،

صرت والا کے نجھلے صاحزادہ مولوی احد کے ولیمہ کے موقع پر آپ نے حاضرین سے دریافت فرایا :
ماضرین سے دریافت فرایا :
ماضری سے کوئی رہ تونہیں گیا ؟
عرض کیا گیا :

"ایک بچربیان فارسی بڑھنے آتا ہے وہ موجود نہیں ؟ حضرت والانے فرمایا : "کوئی اس کو گھرسے ہے آئے " یہ بچربہت مسکین عقاء تقریبًا دو کلومیٹر دور جھگیوں میں رہتا تھا۔

#### لیک شاگردگی عیادت کے لئے ،

صحرت والادیندارماکین کے عمول امراض بن بھی عیادت کے لئے انہان نظافت و نزاکت کے باوجود کجی آبادیوں بین نگ اور تعفّی کلیوں سے گزر کرکیچے مکانوں بلکہ جگیوں بین بھی تشریف ہے جاتے ہیں۔
ایک بار اپنے ایک شاگرد کے معمول سے مرض میں عیادت کے لئے بہت دور تشریف ہے گئے، دیکھنے والے آپ کے اس خلق عظیم اور جیلوں سے جبت و شفقت کا اس قدر ملبند مقام دیکھ کرجیران کوشت شدر رہ سکئے۔





# المناح الله المالي الما



مزاح وظرافت کا قرآن وسنت سے بوت بلکہ گرد دکے اندر استحباب گرد وقیود کی فصیل، مزاح کے دبنی و دبنی و دبنی و فوائد۔
گرد دوقیود کے بغیر زاح کے دبنی و دبنی نقصانات ورایسے زاح کاعد اجواز مرقب مزاح میں تنزعی وقلی اور معالثرتی خرابیاں خوش مزاجی اور ختام لام ، مجدرت فروز مزاح اور مشاق کی بنجیدگی و دبگر کئی بیلووں پر فقت ل کلام ، بصیرت فروز ارشادات مزاح کے موضوع پر نادر بلکہ نایاب اور الہامی جواهر بارے ، مرطبقہ کے لئے بیم علومات افر اوالفع۔
مرطبقہ کے لئے بیم علومات افر اوالفع۔

# الع واللات

| مفحه | عنوان                                        |
|------|----------------------------------------------|
| 491  | حضور إكرم صلى الته عليه ولم اور مزلح         |
| ٣٠.  | حضوراكم صل التدعليه وسلم كم عزاح ك جندمثالين |
| 444  | مزاح کے فوائد                                |
| 44.  | مزاح کی حکدور وقیور                          |
| 441  | مزاح میں اعتدال کامعیار                      |
| 441  | اشكال                                        |
| 441  | جواب .                                       |
| 444  | حضرت والا کے مزاج کی چند مثالیں              |



# مزرع وظرافت

حضرت والا دامت برکاتهم بروقت بشاش وبشاش رہتے ہیں۔ بہنسی،

دل کی، مزاج وظرافت میں امتیازی شان رکھتے ہیں، اس حال کے مطابق طکب و

فقام کو بھی اس کی تلقین فرائے رہتے ہیں۔ مزاج وظرافت کی حقیقت، صور وقیود

اورافادیت کے بارہ میں آپ جو تفصیل بیان فرائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے :

اورافادیت کے بارہ میں آپ جو تفصیل بیان فرائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوتی وجس کے قلب ہیں تقال شائد کی تجت وظرافت جس در رمب کی

ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی طبیعت ہیں مزاج وظرافت بھی ہوتی

ہوتی ہے ، قلب میں انشراج و مر رور ، چہرہ پر طلاقت و بَشاشت اور زبان

میں طلاحت وظرافت ۔ اس کی متعدِّد وجوہ ہیں ،

میں طلاحت وظرافت ۔ اس کی متعدِّد وجوہ ہیں ،

میں طلاحت وظرافت ۔ اس کی متعدِّد وجوہ ہیں ،

میں طابق الہیں علی السامہ ور رہتا ہے کہ اس کا از چہرہ میں

بشاشت اور زبان میں ظرافت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

بشاشت اور زبان میں ظرافت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

- ۲ قلب پرعظمت الہید کا ایساغلکہ ہوتا ہے و مقام فنائیت تک پہنچا دیتا ہے ، اس نے پہنچا دیتا ہے ، اس نے اور امتیازی شان بالکل ختم کر دیتا ہے ، اس نے ایسا انسان خود کو کھے ہے تاہی نہیں ، خواص دعوام ، بچوں بڑوں سب کے ساتھ گھلا ملارہتا ہے۔
  - ۳- مُحبّت الهبيك الرساللة تعالى كهربنده بلكه برخلوق سا مُحبّت ركمتاب -
  - ۳-اس کے قلب میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا ذرد ہوتاہے، اس مسلحت سے بھی بَشاشت وظرافست اختیار کرتاہے۔

# معتورات في الله في المالية المراقعة

حضور اکم صلی الله علیہ ولم کا قلب مبارک الله تعالی فحبت
وظم ت میں پورے عالم سے بہت زیادہ اعلی وارفع مقام پر تھا، اس
ائے آب صلی الله علیہ ولم میں انشراح وبہم، مزاح وظراف میں مفات
سے اکم ل واتم درج کی تھیں حضرات محدثین رحم ہم اللہ تعالی فحدث کی تابس میں صفور اکرم صلی اللہ علیہ سے مزاح سے بارہ میں تقل باب قائم
کی آب ہے۔

حضوراکم صل الته علیه ولم مزاح وظرافت بین سب سے بڑھ کر تھے، اس سے تعلق چِنداحا دیث بیش کی جاتی ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
 مَارَأَيْتُ اَحَدًا أَكُثَرَ مِزَلِعًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مرقاة)

"حضرت عبدالله بن الحارث بن جزء رضى الله تعالى عنه فرمات بي كري في تستم من رسول الله صلى الله عليه والمست بره كركونى نهين ديكها = "

﴿ عَنْ إِنِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَضْعَكِ النَّاسِ وَاطْلِيهِمْ مَنْ اَضْعَكِ النَّاسِ وَاطْلِيهِمْ نَفْسًا. رَوَاهُ الطَّابُرَانِيُ فِي النَّذِيرِ رَكِنز العمال)

و معضرت الواً مامرض التُّدتعالَ عنه فرمات بين كه رسُول التُّرِصِ لَى التَّرْتِعالَ عنه فرمات بين كه رسُول التُّرْصِي التَّرْعِلْيِهِ وَلَمْ مِنْفُ اورخُوشَ طِعِي بِين سب وَلُون سِيرِ المُّرِينَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُرِينَ فِي معليه والم مِنْفُ اورخُوشُ طِعِي بِين سب وَلُون سِيرِ المُّورِينَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَا

وعن انس رضى الله تعالى عنه قال ، كان رسول الله و الله على الله عليه وسلم من افكه الناس . رواه ابن عار اللهدى الرشاد ، (سبل لهدى الرشاد ،

"حضرت انس رضى التُدتعالىٰ عنه فرماتے بين كه حضورِاِكرم صلّى التُدعليه ولم سب سے زيادہ خوش طبع اور <u>تبنسنے ہنسانے</u> وا<u>لے تھے "</u>

صعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عنه الله عليه وسلم الله ولا اقول الإحقاد رواه الطبراني في الكبير.

"حضرت ابن عمر صی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں مزاح ضرور کرتا ہوں اور حق بات ہی کہا ہوں "

عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازجا وكان يقول ان الله لا يؤاخذ المرّاح الصادق في مزاحه.

رواه للعافى بن زكرياد سيل لهدي الرشاد)

"حضرت عائث رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كم حضور كرم صلى الله عليه ولم مزاح كرف والمع تصاور فرما ياكر تصفح كم الله تعالى بهت زياده مزاح كرف والمعامؤا فذه نهسين فرائيس محمد والبي مزاح بين سجابو"

رواه البغاری فی لاد فی التروزی التروزی التروزی التروزی الترونی الله تعالی عند فرمات بی کداوس نے مراح فرمات بیں بہ آپ ملی الله میارسول الله آپ بم سے مزاح فرماتے ہیں ؟ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، " بیس سجی بات ہی کہتا ہوں " "

# مُصنورِ (كَرَمُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ كَمَرَ لِلْ كَمَرَ لِلْ فَيَكُمُ مِنْ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ بالباعمير مافعل النغير؟،

﴿عنانسبن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، كان النبى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لاخ لى صغير با اباعم يرما فعل النغير ؟ رواه البغارى فى الادب ومسلم والترمذى .

قال ابوعيسى وفقه لهذا المعديث ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه انه كنى غلاما صغيرا فقال له يا اباعمير وفيه ان لابأس ان يعطى الصبى الصغيرالطيرليلعببه وانماقال لهالنبى صلالله عليه وسلم يااباعمير مافعل النغير و لانه كان له نغير فيلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحم النبى صلى الله عليه وسلم فقال يااباعمير مافعل النغير و شمائل التروزى)

ودحفرت انس رضی الله تعالی عند فرات بین که حضور اکرم مل الله علیه ولم جمار سے ساتھ مل جل کر دہتے تھے ، بیمان کہ کرمیر سے چھوٹے بھائی سے فرماتے ، "اے الوقمیر ا بلبل کا بجہ کیا ہوا ؟

امام ترمذی رحمه الله تعالی عند فرماتے بی کماس عدسیت معدرجہ ذیل آمور ثابت ہوئے ،

- © حضور اكرم صلى الشدعلية وسلم مزاح فرما ياكرت سف -
- آپ صلّ الله عليه وسلم نے عمری مناسبت سے چھوٹے بچہ
   کی کنیت الوغیر رکھی ۔
- اس بجہ نے بلبل کا بچہ بال رکھا مقاص سے وہ کھیلا کرتا تقاوہ مرکیا، بچہ مگین ہوگیا توحضور اکرم صلی اللہ علیہ کم نے مزاح فواکر بچہ کاغم ملکا کرنے کا بہترین نمونہ بیش کیا۔
   بیتہ کو کھیلنے کے لئے کوئی پرندہ رکھنے کی اجازت دینا جائز
  - ے'' مزیدلطیفہ ؛

دد محمير اور نغير بم وزن ويم قافيه بين

#### امحس،

وعن الى محد عبد الله بن قتيبة قال التعارف المحدث عائشة منقطعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبب بلالاويمان حد فراه يوما وقد خرج بطنه فقال المرحس. رواه الحسن بن الضعاك.

(سبل الهدى والرشاد)

ورحض الترعلية وسلم صنب بال رضى التدتعال فرات من كرحضور المرم صلى الترعلية وسلم صنب بال رضى التدتعال عند سعوب فرات عند التراح فرما ياكرت تقعيم ايك دن آب صلى التعليه وسلم في المن والمحال من وركيها كدان كابيط المحال بوالمقاتو وسلم في الترعلية وسلم في فرمايا والمحال المراح والمحالة المرحس ""

يعنى آب اس عورت محمشابه بين جو قريب الولادة بواور

اسے دردِ زہ ہورہاہو -

این لکع ۶

عنعلى رضى الله تعالى عنه قال ، دخل علينا رسول الله عليه وسلم فقال ، اين ككع ؟ ههنا ككع؟ قال ، فغرج اليه الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما وعليه لحاف قرن نفكى وهوما ديده فمدرسول الله صلى الله عليه وسلم يده والتزمه وقال ، بأبى انت و وامى من احبنى فليعب لهذا . رواه ا بوسعيد بن لاعلى وابو الحسن بن الضعاك رسبل الهدى والرشاد)

و محضرتِ على رضى الله تعالى عنه فرمات بين كرحفوراً كرم الله معلى على معنى الله تعالى عنه فرمات بين كرحفوراً كرم الله تعلى عليه والمسلم بمار بياس تشريف الله يُحدِيبُ ؟

سوحضرت ص الله تعالى عنه آب صلى الله عليه ولم كل طرف اس حالت من آئ كه ان برمقام قرنفل كا بنا بوالحاف مقا اور وه ابنا بائق (حضور اكرم صلى الله عليه وللم كي طرف) طرف بوطئ بعد يحصد والمرم صلى الله عليه وللم كي طرف المرحالية والمراكم من الله عليه وللم في ابناد مت مبارك برحاليا اور دكين كل ان كو ابن ما تقديجاليا اور فرايا :

"ميرك مال باب تم يرفدا بول ، بو مجه سعبت كريا به السي الم يرفدا به السي من الم يرفدا به السي الم يوند الم يوند است جامعة كراس سع مجمت كري " المنظام المفرس ، ذيلا كذيل المفرس ،

ال عنعطاء بن إلى رباح رضى الله تعالى عنه ان رسول قال الإن عباس رضى الله تعالى عنهما، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، نعم فقال الرجل ، فماكان مزاحه و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، انه مزاحه و فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، انه كساذات يوم امرأة من نسائه توبا فقال لها البسيه واحدى الله وجدى منه ذيلا كذيل الفرس ، رواه الزبير بن بكار فى كتاب الفاكه (سبيل لهدى والرشاد) الزبير بن بكار فى كتاب الفاكه (سبيل لهدى والرشاد) من حضرت عطاء بن إلى رباح رضى الترتعال عنه سروايت المناك شخص في عفرت ابن عباس رضى الترتعال عنه المناك المناك عنه الترتعال الترتعال عنه الترتعال عنه الترتعال عنه الترتع

بوجهاه

" "كيارسول الشمل الشعلية وللم مزاح فرما كرت تعية الشخص الشدع الشدة المعند المنظم مزاح فرما كرت تعية المنظم من المنظم من المنظم المنظم

"آپ صلی الله علیه وسلم کا مزاح کیا بہوتا تھا ؟ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا ، "آپ صلی الله علیہ ولم نے اپنی از واج مطبرات رضی الله تعالی عنہن میں سے ایک زوج مطبرہ کو ایک کیڑا پہنے کے لئے دیا تو ذمایا ،

"اس کوربینو اورالله تعالی حمد و شناء کرواوراس سی محوث کے دیا کی دم کی ماندا ورصی بنالو؟ کی دم کی ماندا ورصی بنالو؟

#### افقدرضيت،

عنجابررضى الله تعالى عندان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في غزوة ذات الرقاع : أتبيعن جلك قال ، قلت يارسول الله بل اهبه الله ، قال ، لاولكن بعنيه . قلت ، فسمنيه . قال ، قد اخذ ته بدرهم قلت ، فسمنيه . قال ، قد اخذ ته بدرهم قلت ، لا اذن تغبئنى يارسول الله . قال ، فبدرهمين قلت ، لا فلم يزل يرفع لى رسول الله عليه مل الله عليه محتى بلغ الاوقية فقال ، افقد رضيت ؟ فقلت رضيت قال ، نعم . قلت ، هولك . قال ، قد اخذته . رواه ابن قال ، نعم . قلت ، هولك . قال ، قد اخذته . رواه ابن اسحاق رسبل الهدى والرشاد ) .

(40 "حضرت جابررضی التٰد تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کچھنور اكرم صلى الشرعليه وللم في غزوه ذات الرقاع من ان سے فرايا: وكياآب اينااونف مير ايس فروخت كرس مح ؟ میں نے کہا : " يارسول الله! من اسے آب كومبركرة مون " آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: «نہیں،آپ مھے فردخت کر دیں <sup>یہ</sup> میں نے کہا: " پھرآپ اس کی قبیت نگائیے '' آب صلى الترعلية ولم في فهابا " میں نے اسے ایک درہم سے بوض لے لیا" میں نے کہا: «نہیں،آپ تو مجھے خسارہ میں مبتلا کر رہے ہیں؟ أب صلى الله عليه ولم ف فرمايا: « رو درتم کے عض " میں نے کہا: ۔۔۔۔۔۔۔<sup>ور نہیں</sup> " بجر حضوراكم صلى الشرعليه ولم مسلسل بنن مي اضافه فرطت رہے، یہاں تک کہ چالیس دوئم تک پہنچے ، بھر فرمایا ، در کیا آپراضی ہو گئے ؟ س نے کہا: \_\_\_\_\_ جی ایس راضی ہوگیا۔

آپ صتی الته علیه ولم نے قرمایا :

"اچھی بات ہے"
میں نے کہا: \_\_\_\_" وہ آپ کا ہوگیا"
آپ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا:
"مخقیق میں نے لیا""

اناحاملوك على ولدالناقة:

النسرضي الله تعالى عنه ان رجلا الى رسول الله صلى الله عليه ولم ليستعمله فقال رسول الملاكمالي الله عليه وسلم، اناحاملوك على ولدالناقة فقال، يا رسول الله؛ ما اصنع بولدالناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تلد الابل الا النوق. رواه البخارى فى الادب المفرد واحد وابوداؤد والترمذى ومحضرت انس رضى الله تعالى عندس روايت ي كرايك تنخص حضور آرم صلى الته عليه وسلم كے پاس سواري طلب كرف آئة توحضور اكرم صلى الته عليه سلم نع فرمايا: "ہم آپ کوا ونٹن کے بھے بر سوار کئے دیتے ہیں'' انہوں نے عرض کیا، "يارسول الله إيس اونتن سي بيكوكيا كرون كا؟" حضور اكرم صلى التدعليه وسلم في فرمايا: « اونول کواوشنیال ہی توجنتی ہیں " "

ياذا الاذنين : ﴿ عن انس رضى الله تعالى عندان رسُول الله صلالله عليه وسلم قال له ، ياذ اللاذ نين . رواه ابوداؤد ولاترف. عليه وسلم قال له ، ياذ اللاذ نين . رواه ابوداؤد ولاترف و محضرت السرخى الثرتعالى عنه سے روایت ميک رول الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی الترصلی فرایا ، دو کانوں وائے۔ "

### انك لعريض الوسادة ،

عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال الله المن المع تعت رأسى حيطين فلميتين لي شيء فقال الله المن لعريض الوسادة ، وفي لفظ ، لعريض القفايا ابن حاتم هوبياض النهار من سوادالليك ورواه ابونعيم ، وادخله في باب مداعبته صلى للماكليم وسلم من اخطأ ليزول عن المخطئ بذلك الخبل رواه المخاك ومضرت عرى بن حاتم من الشريال عنه فرات عن كين حاتم من الشريال عنه فرات عرى بن حاتم من الشريال عنه فرات عن كين حاتم من الشريال عنه فرات عرى بن حاتم من الشريال عنه فرات عن المنافق المناف

یارسول الله! میں اینے مرکے نیچے دو دھا گے (سفیڈسیاہ)
رکھتا ہوں، میرے لئے (سفیدوسیاہ دھا گئے میں سے) کوئی چیز
ظاہر نہیں ہوتی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛
فلہر نہیں ہوتی ۔ آپ کا تکیہ بہت چوڑا ہے "

بعض روایات میں یہ آیا ہے: "اے ابن حاتم اِتحقیق آپ کی گدی بہت چوڑی ہے، الخیط الابیض اورالخیط الاسود سے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے '' ★ مطلب يه ب كرآيت:
 «حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط السعد."

مین خطین سے مرادلیل و نہار ہیں ،ان کو آپ نے تکیہ کے نیجے کے دیا تو بھر تو آپ کا تکیہ بہت ہوڑا ہوا ،اورس کا تکیہ بہت ہوڑا ہوا ،اورس کا تکیہ اسی قدر جوڑی ہوگ ان انجاز ا ہواس کی کدی بھی اسی قدر جوڑی ہوگ اللہ تعالی فرماتے گئیں ،
ابونعیم رحمادلت تعالیٰ فرماتے گئیں ،
سخص سے کوئی خطا ہو جائے حضور اکم صلی لٹھلیہ وسلم اس سے یونہی مزاح فرمایا کرتے ہے تاکہ اسے خطا پر جو سرمندگی ہوئی ہے یا ہونے وال ہے اس کا تدارک ہوگئیں "

لتأكلين اولالطخن وجهك :

الله صلى الله تعالى عنها قالت التيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبخة افقلت السود رضى الله تعالى عنها والنبى صلى الله عليه وسلم بينى و بينها اكلى فابت ان تأكل فقلت التأكلين اولا لطغن وجهك فابت فوضعت يدى فيها فلطختها وطلبيت وجهها فوضعت يدى فيها فلطختها وطلبيت وجهها فوضع فعنده لها وقال لها الطخى وجهها فاطخت وجهى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرعم رضى الله تعالى عنه فقال اياعبد الله إفظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله وجوهكما فمازلت اهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله على على الله على ال

عليه وسلممند. رواه ابن عساكر وابوبيلي.

(سلالهدى والرشاد)

"حضرت عائشہ رض اللہ تعالی عنہا فراتی ہیں کیرے ضور اکرم صلی اللہ علیہ کام میں نے حضرت مورہ میں اللہ علیا کہ کھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ میرے اور ان (حضرت مودہ میں کے درمیان تشریف فرائے۔ حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھائے سے انکارکیا۔ میں نے کہا؛

در کھاؤ ورید میں تمہارے چہرہ پر مل دوں گی " حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہانے انکار کیا، میں نے اپنا ایق صلوا میں رکھا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہاکے چہرہ پر مل دیا اور ان کے چہرہ کولت بت کر دیا۔

تصنوراکم صلی النّه علیہ ولم نے سامنے سے اپنی ران پنیچ کر لی اور حضرت مودہ رصنی النّه تعالیٰ عنہا سے فرمایا ، «تم بھی اس کے چہرہ پر مل دو" ۔

حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نے میرے چہرہ پر ل دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ قلم مس بڑے ۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے اور کہا: یا عبداللہ!

تصفورِ اکم صلی الته علیه ولم کوخیال ہواکہ صفرت عمرونی اللہ تعالیٰ عند کھر میں داخل ہونے والے ہیں تو فرمایا :
"انظمون اپنے چہرے دھولو"

حفرت عائث رضى الله تعالى عنها فراتى بن :
"سو مع صفوراكرم صلى الله عليه ولم كحضرت عمر ضالله
تعالى عنه سے جوكنا اور بوشيار بوجانے كو دمكي كران كے رعب
كى وجهسے ان سے بهيشہ جوكنا رہنے لگى"۔"
اين اخت بى ؟ ؛

( عن رزينة رض الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلمان سودة رضى الله تعالى عنها دخلت ف هيئة حسنة زينة على عائشة وحفصة رضى لله تعالى عنهافقالت حفصة لعائشة رضى الله تعالى عنهاييض علينارسول اللهصلى الله عليه وسلم ونحن قشفتين وهذه بينناتبرق لافسدن عليها زينتها فقالت حفصة ياسودة خرج الاعور قلت نعم ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض قالت اين اختبئ وقالت عليك بالخيمة خيمة لهمرمن سعف يختبئون فيها فذهبت فلختبأ فيهاوفيها القذر ونسج العنكبوت فجاء رسول الله صلى للله عليه وسلم وهما تضعكان لاتستطيعان ان تتكلما من الضحك فقال ماذاالضعك وثلاث مرات فأومأتابايديهما الى المنيمة فذهب فاذاسودة ترعد فقال لهاياسودة مالك وقالت يارسول الله خرج الاعور قال ملخرج وليغرجن فاخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسج العنكبوت، رواه الطبراني . (جمع الفوائد)

"حضوراكرم صلى التدعلية ولم كى آزادكرده باندى حضرت رزمنيه رضى التدتعالى عنهاس روايت بي كحضرت سوده رضى التدتعالى عنها خوب بن عن كرخوب زيب وزينت كري حظر عائث اورحضرت حفصه رضى الله تعال عنها كياس أئيس تو حضرت حضررت التدتعالى عنهان حضرت عائت رضى التد تعالى عنها سے كہاكة حضور اكرم صلى الله عليه ولم بمار سے پاس اس مال الشريف لائيس كے كربارى الت اولى مجول بوكى اوريمارے درمیان چک رہی ہوں گی، میں صروران کی زمینے خراب کرنے كانتظام كرول كى ، چنائي حصرت حفصه رضى التارتعال عنها في كها، ودايسيسوده إكانا (رجال) كل آيا" حضرت بيوده رضى الله تعالى عنبان كها اس العاب وه سخت گصب را گئیں اور کا نینے لگیں ، کہنے لگیں ؛ « ميں كہاں حصب جاؤں ؟" حضرت حفصدرضی التٰدتعالیٰ عنہانے کہا ، ود آب اس حيم مي جلي جائي، السي لازم يكوين محجوري جيزلون كابنا بمواايك خيمه تقاجس مي جياكرته تقه وهمين اوراس مين حيب كئيس حالانكهاس مين كردوغبار، ميل کچیل اور مکڑی سے جالے تھے۔ حصنوراكرم صلى الشرعليه وسلم تشريف لائت توبيد دونون اس قدرمنس ربي تقيس كه باستجى نبيس كرباري تقيس جعنوراكم صلى التدعلية ولم نع فرمايا،

در بیہنسی کسی ہے ؟'' ہے صلی اللہ علیہ وہلم سے تین مرتبہ بید ارشاد فرمانے کے بعند ان دونوں نے (ہنسی نہ رکنے کی بنادیر) اپنے ہاتھوں سے خیمہ ک طرف اشارہ کیا ،حضوراکرم صلی الله علیہ وکم تشریف ہے گئے توركيها حضرت موده رضى الترتعال عنها خوف سي كانت بي تقيل. حضوراكم صلى الله عليه ولم في ان سعيوها: "اےسودہ تہبیں کیا ہوگیا ؟ انہوں نے عرض کیا: " يارسول الله! كانا ( دجال) كل آيا ہے " حضورا كرم صلى التدعلية ولم في ارشاد فرمايا : «نهبي، تكلاتونهي البته بحكے كاصرور " آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کو باہر تکالا اور ان پہسے گردوغباراور مکڑی کے جالے جماڑنے لگے "

لاتدخل الجنة عجوزا

 عنانس رضى الله تعالى عنه ان عجوزا دخلت على ول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن شيء فقال لهاو مانجها الاتدخل الجنةعجوز وحضرت الصلاة فخج رسول اللهصلى الله عليه وسلم الى الصلاة وبكت بكاء شديداحتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلفالت عائشة رض الله تعالى عنها، يارسول الله! ان لهذه المرأة تبكى لماقلت لها: لاتدخل الجنة عجوز فضعك وقال،

اجل لاتدخل الجنة عجوز ولكن الله تعالى قال: انّا انشأناهن انشآء فجعلناهن ابكارانحرُ با اتراباره ١٥٠٥، ١٥١) رواه الترمذي.

منحضرت انس رضی الترتعالی عندسے روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضوراکرم صلی التہ علیہ وسلم کی خدمت بی حاضر ہوکرکوئی سوال کیا توحضوراکرم صلی التہ علیہ ولم نے ازراہِ مزاح ان سے فرمایا ،

و كون برصياحت مين نهيس جائے گ

ات میں نماز کا وقت ہوگیا،آب می الٹرعلیہ ولم نمازکے لئے تشریف ہے اور طریعیا بہت زیادہ آہ و بکا کرنے لئیں الٹر تعلیہ واپس تشریف لے لئے۔ یہاں تک کے حضور اکرم صلی الٹر علیہ واپس تشریف لے لئے۔ حضرت عائث مرضی الٹر تعالی عنہا نے عرض کیا :

فیارسول الله ایدعورت آب کے اس فرمان کوئی بڑھیا جنت بین نہیں جائے گئ کی وجہسے رورہی ہیں " آب صلی اللہ علیہ ولم مہنس بڑسے اور فرمایا ،

ہلاں اکوئی بڑھیاجنت میں نہیں جائے گی، (جوان ہوکر جلنے گی)اس بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"بے شک ہے ان عور توں کو خاص طور پر بنایا ہے بعنی ہم نے ان کوالیہ ابنا یا کہ وہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔"

مااكثريبياضعينيك،

الشرضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال ذات يوم لعائشة رضى الله تعالى عائد ما اكثربياض عينيك، رواه ابوللسن بن الضحاك رسيل الهدى والرشاد)

"حضرت النسرض الثرتعالى عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی اللہ عندسے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی اللہ تعالی عنہ اسے فرمایا:
وضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا:

" " " انتخون کی سفیدی سِ قدر زیاده ہے" - " سا

قلت كلى ؟

﴿ عن عوف بن مالك الاشجعي رضى الله تعالى عنرقال:
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى قبة من
ادم فسلمت فرد و قال ادخل فقلت: اكلى ؟ يا رسول
الله ! قال : كلك فدخلت . قال عثمان بن إلى العاتكة
الماقال ادخل كلى من صغر القبة . رواه ابوداؤد .

"صفرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتیم که مین صفوراکم صلی الله علیه ولم کی خدمت بین حاضر بوابجه آب چراب کے ایک قبد میں تشریف فرماستھ میں نے سلام کیا ، سب صلی اللہ علیہ ولم نے جواب دیا اور فرمایا،

«اندرآجاؤ" •

یں نے عرض کیا ا "یارسول اللہ! پورے کاپورا" "پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا ا "پورے کے پورے ؟ یہ مزاحیہ سوال وجواب قبہ چھوٹا ہونے کی وجہسے ہوئے۔ غدر غدر :

(٣) عن عبدالله بن بسرالمازنى وضى الله تعالى عنهاقال بعثت في الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته فسألت المي رسول الله صلى الله عليه والمنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فكان رسول الله عليه وسلم اذارانى قال ، غدر غدر رواه ابولحسن صلى الله عليه وسلم اذارانى قال ، غدر غدر رواه ابولحسن ابن الضحالة . رسيل الهدى والرشاد )

و حضرت عبدالله بن بسر مازنی رضی الله تعالی عنها فرط ته بین کرمیری والده نے مجھے انگورکا ایک خوشه دے کرحضوراِکم صلی الله علیہ ولم کی طرف جیجا، یس نے وہ خوشہ خودکھالیا۔ میری والده نے (بعد میں کسی وقت اس بارہ میں) رسول الله صلی الله علیہ ولم سے پوچھا توصفوراِکم صلی الله علیہ ولم نے فرایا کرنہیں الله علیہ وکوئی خوشہ نہیں ملا) ، پھرجب بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو فراتے:

غُدر کے معنی ؛ خائن۔

هٰذه بتلك،

﴿ عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وانا جارية

لمراحمل اللحمر ولمرابدن فقال للناس: تقدموا فتقدموا شمرقال، تعالى حتى اسابقك فسابقته فسبقته فسبقته فسبقته فسبقت عنى حتى حملت اللحمر وبدنت نسيت شمرحرجت معه في بعض اسفاره فقال للناس: تقرف شمرقال: تعالى اسابقك فسبقنى فجعل يضعك ويقول، فذه بتلك، رواه احد.

«حضرت عائث رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه و مین الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه و مین الله و

ورسك بره كرجلو"

سولوگ آگے بوگئے ۔ پیم مجھے سے فرمایا :

(آوئاکہ میں تمہارے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کروں ؟

سویس نے آب صلی التہ علیہ ولم کے ساتھ دوڑی مقابلہ
کیا تو میں آگے بڑھ گئی مضور اکرم صلی التہ علیہ وسلم نے راس مقابلہ
کے بارہ میں مجھ سے کوئی بات نہیں فرمائی بلکہ سکوت فولئے رکھا،
یہاں تک کہیں زیادہ گوشت اور بھاری بدن والی برگئی اور راس
قصہ کو بھول گئی بھریں آپ صلی التہ علیہ ولم کے ساتھ ایک فرمایا ،
میں گئی تو آپ نے گوس سے فرمایا ،

''آگے بڑھ کرجلو'' پھر مجھے سے زمایا :

سعن ابی الوردعن ابیه رضی الله تعالی عندان رسول الله صلی الله علیه وسلم رأه قال، شعر آی رجلا احمر فقال، انت ابوالورد. رواه ابن الجنوزی (سبل الحک والنظاد) محضرت ابن ابی الور درضی الله تعالی عند این والد ابوالورد رضی الله تعالی عند این والد ابوالورد مضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کے حضور اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان (ابوالورد) کو ریکھا، مجم ایک مرخ ربک کے این والوالورد) کو ریکھا، مجم ایک مرخ ربک کے آدمی کو ریکھا تو فرایا ا

« ابوالورد تودرخقیقت آپ ہیں''۔'' ابوالورد کے معنی بگلاب والایا گلابی۔ ا۔ نا ان

يدلع لسانه:

عن الى هريرة رضى الله تعالى عندقال كان رسول الله صلى الله على رض يدلع لمسانه المحسن بن على رض الله تعالى عنها فيرى الصبى لسانه فيهش اليه. رواه ابن إلى شية وصحرت الوبرره رصى الله تعالى عنه فرات من كرروال لله صلى لله والمرابع معزرت من على رضى الله تعالى عنها من على رضى الله تعالى عنها من على من الله تعالى عنها من على من على رضى الله تعالى عنها من على من على من على رضى الله تعالى عنها من على من على

ابن زبان مبارك كالته تصبح آپ صلى الله عليه ولم كرزبان د كيمة اتونوش بوتا"

#### انت زاملة:

عن آبى هريرة رضى الله تعلل عندكنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فتقل على القوم متاعهم في علوا يطرحون دعلى فمربى رسول الله صلى الله علية المعلية المعلم فقال ، انت زاملة . (سبل الهدى والرشاد)

«حفرت ابوہررہ رضی التہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول التہ صلی التہ علیہ ولم کے ساتھ ایک سفری تھا، اوگوں بران کا سامان بھاری بڑگیا، سووہ اسے میرے اوپر بھینے گئے کے حضور اکرم صلی التہ علیہ ولم میرے یاس سے گزرے تو فرمایا ؛ مضور اکرم صلی التہ علیہ ولم میرے یاس سے گزرے تو فرمایا ؛ منہ تو باربرداری کے جانور ہوں۔ "

#### انت سفينة ،

و عن سفینة و الله تعالى عنه قال : تقل على القوم متاعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابسط كساء ك فجعلوا فيه متاعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فانت سفينة قال ، فلوحملت من في وقريع يراويع يربن او تلاثة حتى بلغ سبعة . ما تقل على رواه احمد .

دوحضرت سفینه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ لوگوں برسلمان کا بوجھ زیادہ بڑھ کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا :

"اين جادر يهيلاؤ"

چنانچدلوگون نے اپناسامان اس میں رکھ دیا، رسول اللہ

صلی التٰدعلیہ ولم نے فرمایا ؛ دوابط او اس اوس میسسٹ میں

«اعطاؤاس كئے كريم كستى ہو<u>"</u>

حضرت مفينه رضي التدتعال عنه فرماتے ہيں:

"سواس دن سے اگریں ایک اونٹ یا دواونٹوں یا تین مار میں سے سے اگریں ایک اونٹ یا دواونٹوں یا تین

اونوں (بیان کک کے سات کک بہنج سے کئے) کا بوجھ اٹھالوں تو

م*هر بهاری نبین بو*تا"»

يا امرعمرة ،

عن إلى جعفر الخطمى رضى الله تعالى عنه ان رجازكان يكنى اباعمرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ام عمرة فضرب الرجل بيده الى مذاكره فقال، والله ماظننت الاانى امرأة لما قلت لى يا ام عمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما انا بشراما فحكم، رواه ابو الحسن بن الضعائد وابن عساكر و الحاكم،

(سبل الهدى والرشاد)

وصفرت الوجعفر خطی رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ ایک شخص کی کنیت الوعرہ تضی حضور اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان مسلی الله علیہ ولم نے ان مسی فرایا :

والرام عمره! "

تووه شخص اسين زير إن برائق لكاكر ديكيف لكا ، بيمركها ،

'' النُّدكيُّ من نه يهي مجها كه بن عورت بي بون، اس کئے توآی نے مجھے سے فرمایا: "اسےام عمرہ! \_" حضورِ اكرم صلى التدعلية ولم نے فرمايا ، والتحقيق مين ايك انسان مون التم مصمراح كرارساموني"

ارق بابيك عين بقة ،

 عنحصين والدعمران بنحصين رضى الله تعالى عنها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فاطمة رضى الله تعلى عنها فخرج اليه المحسن اوالحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الق بابيك عين بقة و اخذباصبعه يرقىعلى عاتقه تمرحرج الإخرالحسن اوالحسين فقال له رسول الله صلى الله عليه ولم، مرجا ارق بابيك عين بقة واخذ باصبعه فاستوى على القه الاخرواخذرسول اللهصلى اللهعلية ولم باقفيتهاحتى وضع افواهما على فيه تمرقال: اللهمراحيهما فاحبهما واحب من يحبهما رواهالطبراني .

ووحصرت عمران بن حصين رضى الثار تعالى عنه كے والد حضرت حصین رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کچھنوراکرم صلی اللہ عليه وللم حضرت فاطمه رضى التدتعال عنبا كع جسر سم سامن كفيرب يتصكر حضرت سياحضرت بين رضى التدنعال عنهامي مع كُونُ ايك بكلے بحضوراكم صلى الله عليه في وايا :

بین ابا پرسوار بروجاؤ، اس فاطمه کی آنکھوں کی تھنگاک۔ چنا بچچھزت سی یاحضرت میں بین بھی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی انگلی پکو کر آب کے مند سے پر جڑھ گئے۔ بیم دومرسے صاجزادہ (حضرت من وحضرت میں بنی اللہ تعالی نہا میں سے کوئی ایک) سکل آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان سے جی فرمایا ،

ومرحا! اسے فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک! اپنے ابا پرسوار ہوجاؤ۔ پہنے انہوں نے جمح صورا کرم صلی اللہ علیہ ولم کی انگلی کیڑی اور سیدھے دوسرے کندھے پرجڑھے گئے ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سیدھے دوسرے کندھے پرجڑھے گئے ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے دونوں صاحزا دول کی گدیوں کو پکڑا اور دونوں سے مذکوا پنے منہ بیررکھے دیا بھر فرمایا :

وراس الشرائيس ان معسب كرما بور، آب بهي ان كوابيا محبوب بنا يجيئه اوران تمام لوكول كوجي محبوب بنا يجئه جو ان دونول كومحبوب ركهيس"،

### نعم الجمل جملكا:

عنجابررضى الله تعالى عندقال: دخلت على رسول
 الله صلى الله عليه وسلم والحسن والمحسين على ظهروو
 هوبيقول: نعم الجمل جملكا ونعم العدلان انتا.

(سبل المهدى والرشاد) ود حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات يبين كرمين رول للله صلى الله عليه وللم سيمه پاس كيا توحضرت من اورحضرت مين رضى التُدتعالى عنها آب على التُدعلية ولم كى بِتْت برجِرْ هَ مِعْ مِنْ عَقَدَ التَّدعلية ولم كابتْت برجِرْ هَ مِعْ مُنْ عَقد اور حضوراً كرم صلى التُدعلية ولم ارشاد فرمارية عقد اور من منهارا اونت كيابى بهترين اونت ها ورتم دونول كيابى بهترين عدلان مو " "

عَدلان ، باربردارجانوری پشت پردونوں جانب کا باہم مسادی وزن - ایک جانب کو 'عِدل 'کہا جاتا ہے -من پیش آدی العبد ؟

صعنانس رض الله تعالى عنهان رجلامن اهل البادية كان اسمه زاهرس حرام وكان يهدى للنبى صلى الله عليه وسلمن البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاارادان يخرج فقال النبى صلى الله عليه ولم :ان زاهراباديتنا ونحن حاضروه وكان النبى صليانله عليه وسلم يحبه وكان دميما فاتى النبى صلى الله علية ولم يوما وهويبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهولابيصره قال ارسلنى من لهذا ۽ فالتفت فعرف النبى صلى الله عليہ وسلم فجعل لايالوما الزق ظهره بصدرالنبى صلح لتأتيطيه وسلمحين عرفه وجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول، من يشترى العبدفقال يارسول الله اذا والله تجدفك لما فقال النبى صلى الله عليه وسلم لكن عندالله لست بكاسد اوقال انت عندالله غال رواه الترمذي -"حضرت انس رض الله تعالى عنه مصروايت بهيكه أيك

ووزامر بمارے دیباتی ہیں اور بم ان سے شہری ہیں'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان سے مجست فرماتے بھے حالا کہ ان کی شکل وصورت اچھی نہ تھی۔

ایک دن حضوراکم صلی الله علیه ولم تشریف لائے جبکے حفرت راھر دنی الله تقالی عندا پناسامان فروخت کر رہے تھے تو آپ فرات کے درکھیں فروخت کر دیا کہ وہ آپ کو مذر کھیں انہوں نے کہا ،

ور م چھے چھوڑ دو، یہ کون ہے ؟

بھر چیچے ظرکر دیکھا توحضور اکرم صلی التہ علیہ وہم کو بہان محقے ، سوبہ چانے کے بعد خوب کوششش کرے اپنی کم حضوراکرم صلی التہ علیہ ولم کے سینۂ مہارک کے ساتھ بیوست کرنے گئے ، حضوراکم صلی التہ علیہ ولم فرمانے گئے ، دوکون غلام کوخریدے گا ؟

انہوں نے عرض کیا :

م يأرسول التدا التدكيم تب توآب مجه كهواركم قيمت)

يائين سكه "

حضوراكرم صلى الشدعليه وللم في فرمايا ودلیکنتم اللہ تعالی سے نردیک کھوٹے (کم قبیت) نہیں ہو یا فرمایا اہم اللہ تعالی کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ " كيف رأيتني انقذتك من الرجل؛ اعن النعان بن بشيرقال استأذن ابوبكر رضى لألة تعلل عنجلى النبى صلى الله عليه وسلمضمع صويت عائثة رضى الله تعالى عنهاعاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال لااراك ترفعين صوتك على رسول الليصل للله عليه وسلم فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج ابوبكررضي الله تعالى عنه مغضيا وقال النبي صلول لله عليه وسلمحين خرج ابوبكر رضى الله تعالى عنركيف رأيتني انقذتك من الرجل قال فمكث ابويكربرضي الله تعالى عنداياما ثمراستأذن فوجدها قداصطلعا فقال لهماا دخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حريكما

رواه ابوداؤد.
"حضرت نعان بن بنيرض التُدتعالى عنه فرملت بن كخضر التُدتعالى عنه فرملت بن كخضر الوكر رضى التُدعليه ولم كه باس التُدعليه ولم كه باس دوران انهول نه حضرت حضرت كانشرصن التُدتعالى عنهاكى آواز كو بلندسنا، جب وه اندرواض

فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلناقد فعلنا.

موسيخة توحضرت عائشة رضى الله تعالى عنها كو مكر ليا تأكلن كو تقير مارين اور فرمايا ،

ولا يَس تَخْصِح صنوراً كُم صلى الله عليه وللم سي سنة اواز بلند مرتب نه دمكيون ؟

حضوراکم صلی الٹی علیہ ولم نے فرایا ، «مختمین ہم نے مترکیب کرلیا ہختین ہم نے مترکیب کرلیا " " اتأکل المتمر وانت ارم د ؟ :

النبى صهيب بن سنان رضى الله تعالى عنرقال، جئت النبى صلى الله عليه وسلم وهونازل بقباء وبين ايديم بطب وتمروانا ارمد فأكلت فقال النبى صلى لله عليه وسلم اتأكل التمروانت ارمد فقلت، انما أكل على شق عينى المعيمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وللم

حتى بدت نواجذه (اسدالغابة)

حضرت جہیب بن سنان رض اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضرہ واجبکہ آپ قباد میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وہم اور آپ کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھی ہوئی تھیں، میری آبھ میں اللہ تعالیٰ عنہ میں کھانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آشوب تھا، میں کھانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراما ؛

درئم مجوری کھارہے ہو، حالانکہ ہیں آشوب ہے ؟ یس نے عرض کیا ا

" میں اس آنکھ کی طرف سے کھار ہا ہوں جو تندرست ہے ؟ حضوراکرم صلّی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑسے، یہاں کک کہ آپ کی ڈاٹر ھیں ظاہر ہوگئیں ؟؟

والله مابعينه بياض.

ام المرأة يقال الله تعدال الله تعالى الله المرأة يقال الله الم الم الم الم الله عليه وسلم فقالت الله الم الم الم الم الله عليه وسلم فقالت الله م العينه بياض فقال بلى ان بعينه بياض فقال عليه وسلم مامن احد الا وبعينه والله فقال صلى الله عليه وسلم مامن احد الا وبعينه بياض واراد به البياض الحيط بالمعدقة . رواه الغزلى وجه الله تعالى .

"حضرت زيربن اسلم رحمه الثدتعالي فرمات بي كه"ام اين

نامی ایک صحابیه رضی الله الله الله عنها نصصوراکرم صلی الله علیه ولم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ص کیا:

> «میرے شوہرآب کو بلارہے ہیں ؟ : حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ،

"وه كون بين جكيا ويى جن كى آنكھيس سفيدى ہے ؟ اس نے كہا:

"والله!ان كآ يحصين توسفيدى نہيں" حضوراكم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، "كيون نہيں ، يقينًا ان كى آبھ ميں سفيدى ہے "

تواس نے کہا: "نہیں اللہ کی تھے "

حصوراكم صلى التدعليه وسلم في والا :

«كونى شخص اليسانهين جس كي آنكه مين سفيدى مذهبو" آپ صلى الله عليه وسلم كامقصد وه سفيدى به جوئيتى كواحاطه

> کے ہوئے ہے" استغفرلات،

القاسم بن محد قالت عائشة رضى الله عنهاوارأساه فقال رسول الله على الله على سلم ذاك لوكان وإناحى فاستغفر للث وادعواك فقالت عائشة واتكلياه والله الى لاظنك تحب بمونى ولوكان ذلك لظللت احربومك معرسا بعض ازواجك فقال النبى صلى الله علية ولم بل اناواراً ساه لقدهمت اواردت ان

ارسل الى بى بكروابنه واعهدان يقول القائلون ويقنى للمتنون محقلت يأبى الله ويدفع المثمنون اويدفع الله ويأبي الله ويدفع المثمنون الويدفع الله ويأبي والمائية ويدفع المثرت عائش ويضى الشرتعال عنها في الشرتعال عنها الشركم صلى الشرعليه وللم في مراحًا فرما يا :

والكرم ي حاسم السابواة من ترب لئي استغفار و وعادون كا"

"اگرمیری حیات بس ایسا بواتومی تیرے گئے استخفار و دُعا کون گا" حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے کہا "شایدآب میری تجاہتے ہیں" سے میں اللہ علیہ ولم نے فرایا:

ود بلکریں پہلے جاؤں گا، میں ابو بکرے لئے خلافت کی وصیت کرنا مگرالٹداور مؤمنین غیرکو دفع کریں سمے "

## مزلع كت فولأن

مزاح وظرافت کی وجہ سے انسان کبر عجب اور خود لیسندی وخود نمائی جیسے مہلک اور دنیا وآخرت دونوں کے لئے تب اہ کن اُمراض سے مفوظ رہتا ہے۔

﴿ حضورِاکم صتی التعلیہ وم کی سنت کا اتباع ہونے کی وجسے باعثِ اجرہے۔

اس سے قلب میں اِنشراح و مرور رہاہے جس کی وجہ سے دینی کام آسان ہوجاتے ہیں، خدمات دینیت کی گیت و کیفیت ہیں غیر مولی اضافہ ہوجاتا ہے۔

قلب کا انشراح و مروراور چره وزبان کی بشاشت وظرافت د ونون ایک دوسرے کے معاون ہیں ، دونوں میں سے سرایک دومرےکاسبب بھی ہے۔ اورم تبکب بھی، مرور قلب سے چہو وزبان کی بنتاشت وظرافت ہوتی ہے اور بنتاشت وظرافت سے مرور قلب بیدا ہوتا ہے۔ جیسے حرارت سے آگ اورآگ سے حرارت بیدا ہوتی ہے۔

- ماوم ظاہرہ ونیوسِ باطنہ حاصل کرنے والوں کے قلوب پررعب غالب ہوتو وہ پورے طور پراننفادہ سے مانع ہوتاہے۔ استاذ و مرشدکے مزاح وظرافت کی بدولت ضرورت سے زیادہ رعب ختم ہوجا آہے، اس کے بعرصیح و کمل استفادہ ہوسکتا ہے۔

   دومروں کو خوش کرنے اور ان کے قلوب میں مرکور پدا کرنے کا تواب میں مرکور پدا کرنے کا تواب
  - التدتعالى معين الودين كى طرف لافيين معين الهدا
- @ دماغ، اعصاب اورعام جسمانی طاقت کے لئے بہت مفید ہے۔
- مزاح وخوش طبعی سے آپس میں مجست بیدا ہوتی ہے جو کھیل ایمان و دخول جنت کا ذریعہ ہے حضور اکرم صلی التہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لاتذخلون الجنت المحتفظة على المول منه موسي المسلم المحتفظة المؤلدة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتفظة المحتب المحتب

# مرزيع كأسكور وقيور

- مزاح میں کوئی بات خلاف واقع اور جموث نہو۔
  - کسی کی ناگواری کا باعث ندمو۔
    - مشاغل میں حرج نہو۔
- التدتعالى كى طرف توصر واستحضارين مخل سنبه وملكه زيرتر في العصر و التحضارين على منه وملكه زيرتر في العاصر و
  - حدِاعتدال سے تجاوز نہ ہو۔

مزاج میں اعتدال بترض کے لحاظ سے فتلف ہوتا ہے،
اکا براولیاء اللہ کے حق میں جومزاح حتراعتدال میں ہے وہ عوام کے
حق میں افراط ہے اور حتراعتدال سے متجاوز ہونے کی وجہ سے ناجاز 
ہے، اس لئے عوام کو بہت مختاط رہنا چاہئے، کسی بزرگ کا مزاح وظرافت میں کراس کی نقل اتارنا جائز نہیں۔ بہت ہوشیار ہیں وثر 
ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندرج بیسا ہوگا جو بڑھی کی نقل 
ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندرج بیسا ہوگا جو بڑھی کی نقل 
ایسی حرکت کرنے والے کا انجام اس بندرج بیسا ہوگا جو بڑھی کی نقل 
ایسی حرکت کرنے دوالے کا انجام اس بندرج بیسا ہوگا جو بڑھی کی نقل 
ایسی حرکت کرنے دوالے کا انجام اس بندرج بیسا ہوگا جو بڑھی کی نقل 
ان رہے لگا تھا۔

مار مار كر بحرتا بنا ديا ـ

### مزاعيس العتدال كارمعياد

مزاح میں اعتدال کامعیار یہ ہے کہ مزاح کی صود وقیود ' کے تحت جو پہلے چار تربیان کئے گئے ہیں ان کی پابندی کا اہت ا رہے ، ان حدود کے اندر ہے تو اعتدال ہے ، ان ہیں سے کسی میں ذراسی جمی غفلت ہوئی تو اعتدال سے تجاوز کی وجہ سے ناجا رئے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ پارنج نزائط میں سے پانچویں شرط مستقل نہیں بلکہ یہ ہی جار شرائط کا خلاصہ ہے۔

### الشكال:

مزاح وظرافت کے جوازی پیشرط بتائی گئی ہے کوئٹسی کی ناگواری کا باعث ندہو " گرحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم کے مزاح کی جومٹ ایس بتائی گئی ہیں ان میں تو دل آزاری نظرآ رہی ہے۔

مور مرتبی و میرت کی بہت بڑی راحت و مرتب کا بیش جمیہ ہو در حقیقت وہ صیبت نہیں بلکہ بہت بڑی تعمیت ہے۔ حضرات صحابۂ کرام و منی اللہ تعالی عنهم کو حضور اِکرم صلی اللہ علیہ و کم مراح سے اگر کہمی عارض کوفت ہوئی تو وہ بہت جلدانتہائی مرتب سے اگر کہمی عارض کوفت ہوئی تو وہ بہت جلدانتہائی مرتب سے برل گئی ، جب انھیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی اللہ علیہ و کم بدل گئی ، جب انھیں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی اللہ علیہ و کم میں انتہ میں بیعلم ہوتا ہوگا کہ سیر دوعا کم صلی اللہ علیہ و کم میں انتہ میں بیعلم ہوتا ہوگا کہ میں دوعا کم صلی اللہ علیہ و کم میں انتہ میں بیعلم ہوتا ہوگا کہ میں دوعا کم صلی اللہ علیہ و کم میں انتہ دو کم کوشی کا معاملہ فرمایا ہے تو ان کی توشی کا معاملہ فرمایا ہے تو ان کی توشی کا

کیا عالم ہوتا ہوگا، وہ تو یہ تمنا کرتے ہوں کے کہ انھیں حضورِ اکرم اللہ علیہ علیہ وہ تو یہ تمنا کرتے ہوں کے کہ انھیں حضورِ اکرم اللہ علیہ وہ تعلیف علیہ وہ کی طرف سے ایسی تعلیف ہم بیٹے بی رہے۔ اس تعلیف پر کر دور وں مستری قربان ؟

# مفرح والالع العالي

ہمارے صفرت اقدس دامت برکاتہم کا اللہ تعالی محبت ومعرفت میں جتنابلندمقام ہے اس قدر آپ کے مزاح وظرافت کا معیار بھی بہت بلندہے اللہ تعالیٰ نے صفرت والا کو اپنے صبیب ملی اللہ علیہ ولم کے ساتھ کئی جمانی وروحانی صفات میں موافقت کی سعادت سے نواز اہے۔ انہی صفات میں سے دلح وظرافت مجھی ہے۔

حضرت والا کے مزاح وظرانت میں عمومًا بہت لطافت ہوتی ہے کہااوقات تو آپ کے لطالف ایسے عمیق ہوتے ہیں کہ انھیں صرف وہی خدام سمھے سکتے ہیں جو آپ کی حبت ہیں بہت طویل عرصہ تک رہ چکے ہوں۔

ایک مولوی صاحب چندایام حضرتِ والای خدمت بی رہے جضرتِ والا کے خدمت بی رہے جضرتِ والا کے خاصت بی رہے جضرتِ والا کے خاصت میں رہے کے ا

'' حضرتِ والا کے لطائف صرف وہ عالم سمجھ سکتا ہے جسس نے کم از کم دس برس تک حضرتِ والاک صحبت میں رہ کرفیض حاصِل کیا ہو''

حضرتِ اقدس دامت برکاتم کے فکاہات ولطائف کاتِ علمیہ وعملیہ اوراصلاحِ ظاہروباطن سے عمور ہوتے ہیں، کوئی مزاح کسی اہم تعلیم سے الی نہیں ہوتا، چونکہ آپ کے لطائف علمیہ نہایت عامضہ ہونے کے علاوہ کتاب کے اصل موضوع سے بھی خارج ہیں، اس لئے یہاں مرف اصلاح ظاہر و باطن سے تعلقہ لطائف غالیہ و فکا ہات غربیہ کی چندمثالیں قید تحریب لانے کسمی ناقص بیش کی جاتی ہے ،

ا مُرضِ عَجُب كانسخه، عالى مقام،

آپ مرضِ عَجب سے حفاظت سے لئے "عالی مقام" کا خطاب دیتے ہیں، جواس مثل مشہور کی طرف اشارہ ہے ،

اَنْفُ فِي الْمَاءِوَ اسْتُ فِي السَّكَاءِ.

«ناك بان س اورجور آسان مين "

﴿ مِرضِ عُجب كادوسرانسخه ، جَجان ،

مجمى مرضِ عجب سے حفاظت کے لئے کسی و جمان "کے لقب س<u>نوازتہ</u>

ہں۔ قصۂ جھان،

ایک نائن اپنے جمان کے گھرگئی، اس کی بیوی نے نتھ دھونے کے لئے اُٹاری ہوئی تھی۔ نائن تھجی یہ بیوہ ہوگئی ہے۔ جاکر نائی کو مبتایا۔ جمان کہیں دور دومرے منہرگیا ہوا تھا، نائی وہاں بہنچا، جمان کو خردی ؛

" آپ کی بیوی بیوہ ہوگئی ہے "

وہ رونے گا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا:

"میری بیوی بیوه ہوگئی ہے"

لُوگ آ آگرتعزیت کرنے لگے کئی عقامند کا ادھرسے گزرہوا،اس نے کہا، "آپ زندہ بیٹے ہیں تو آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہوگئ ؟ یہ بات عقل میں تو نہیں آرہی "

جمان نےجواب رہا:

"عتل میں تومیری بھی نہیں آرہی، گر ہمارانانی بہت معتبر ہے مجھی غلط بات نہیں کہدسکتا "

اس کی تشری اول فرماتے ہیں ا

"انسان ابن حقیقت وحیثیت کوخوب جانتاہے،اس کے باوجود اگر کو آن اس کی دراسی تعریف کر دیتا ہے تو بیدا ترلف لگتا ہے، اپنے بارہ یں غیر کے عم کو اپنے علم حضوری برترجیح دیتا ہے اور اپنی حیثیت و حقیقت کو بھول جاتا ہے؟

﴿ مُرضِ عجب كالميسرانسخه ، قاضئ جونپور : كِي وَمُرمِنِ عجب سے حفاظت كے لئے " قاضئ جونپور" كامنصب عنايت

> فرماتے ہیں۔ ورماتے ہیں۔

قصّهٔ قاضی جونپور:

"جونپورسے نواح میں کوئی گنوارکسی مولوی صاحب کے پاس آیا وہ اپنے کسی شاگرد کو یوں ڈانٹ رہے تھے ، " توگدھا تھا میں نے تھے انسان بنایا "

گنواربولا ،

"مولوى جى إآپ گدھ كوانسان بناديتے بين ؟ مولوى صاحب نے كہا:

"الاديكيوية تمهارك سامنے ہے، يس نے س كدھ كوانسان

بنايب

كنوارني بهت لجاجت سے عرض كيا:

"مولوی جی امهربان کرو، میرے گرمصے کو انسان بنا دو، بہت کام آئے گا، میں غریب آدمی ہوں؟ مولوی صاحب نے فرمایا :

"مصالح نگانے یں کچے دن لگتے ہیں، ایک ہفتہ کے لئے گرھا میرے یاس چھوٹر جاؤ"

وه گذره اچمورگیا، ایک ہفتہ کے بعد آیا تو مولوی صاحب نے فرایا،
"مصالحہ کچھ زیادہ لگ گیا، اس لئے تمہارا گدرها عام انسان بننے کی
بجائے جونپور کا قاصی بن گیا "

گنوارنے گدھے کو داند دینے کا جھولا اعمال اور عدالت میں پنج گیا، قاضی صاحب بڑی شان سے مقدمات کی سماعت فرمارہے تھے، گنوار نے عدالت کے دروازہ پر کھڑے ہوکر قاضی صاحب کی طرف غورسے دیکھا پھر دانے والا جھولا اور اعماکر اہراکر قاضی صاحب کو دکھایا، گدھے کو بلانے کی مخصوص آواز دی، قاضی صاحب کو دکھایا، گدھے کو بلانے کی مخصوص آواز دی، قاضی صاحب کو دکھایا، گدھے کو بلانے کی مخصوص آواز دی، قاضی صاحب میں مارے کہنے دیگا ، ادھرم توجہ ہوئے تو ہاتھ سے بلانے کا اشارہ کرکے کہنے دیگا ،

قاضی صاحب نے اس کو اینے پاس بلواکر پوچھا توقاصی صاحب کے کندھے پر اِتھ رکھ کر کہنے لگا:

«چلوگھرچین، قاضی بن گیاتوکیا ہوا ، مولوی جی سے مصالحہ کچھ زیادہ لگ گیا، ہے تو میرادی گدھا ہی نا! بپلوگھرچین " ﴿ مرض عجب کا چمو تھانسخہ " خرگوش"؛

کسی کو مرضِ عجب سے حفاظت کے لئے ''خرگوش''بنا دیتے ہیں۔ یہ ترکیبِ مقلوبی ہے، اصل میں' گوشِ خر' ہے،'' گدھے کا کان''اسس کی تشرق میں یہ شعر رابھتے ہیں۔ گرگدھے کے کان میں کہہ دوکر عاشق تجوبہ ہوں ہے یقیں کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ اسے سمجھ کئی کے سامنے کوئل مرحتہ جملہ فرمادیتے ہیں ، "دیکھنا گھاس کھانا نہ چھوڑ دینا''

۵ بوزبینه،

برون صلاحیت اکابری نقل امارنے کی کوششش کرنے والے کو بغرض اصلاح "بوزمینه" کا تمغه عطاء فرملتے ہیں ۔ "بوزمینه" کا تمغه عطاء فرملتے ہیں ۔

رقصة لوزينه،

بندر کوانسان کی فقل آبار نے کابہت شوق ہے ع

آن چرمردم می کند بوزینه جم "بخوکام انسان کرتاہے بندر بھی اس کی نقل آبارتا ہے'' ایک بندر کو بڑھئی کی نقل آبار نے کا شوق اٹھا تو اس کا کیا حشر ہوا؟ اس کی نفصیل اور "مزاج کی حدود دقیود'' کے نمبر۵ میں گزر تھی ہے، کسی

نے کیا خوب کہاہے

زبوزسیندنیاید کارسنجاری «بندرسے برصی کا کام نہیں ہوسکتا" معمد معمد

٩ مُوسى شاه:

ازالاغفلت کے لئے نطیف تنبیہ کے طور پرایک قدیم خادم کو" موی شاہ جیسا عظیم خطاب محبت دے رکھاہے۔ یہ بھی ترکیب مقلوبی ہے، اصل میں اشاۃ موسی "ہے ہمضرت موسی علیالسلام

کی *بکری<u>"</u>* 

حضرت موسی علی السلام کا بکریاں چرانا قرآن سے نابت ہے، بکریاں چرائے کوبہت نگ کرتی ہیں، چرواہے کوبہت غصتہ آباہے گروہ جاری نہیں کرسکتا، اس لئے کہ بکری ہیں اس کا تحق نہیں، ایک ہی لاظمی لگ جائے توقصہ ہی ختم اس لئے کہ بکری ہیں اس کا تحق نہیں، ایک ہی لاظمی لگ جائے توقصہ ہی ختے ویسیہ اسی طرح حضرت موسی علیدالسلام کا بغرض اصلاح وسبب حیتت دینیہ غیظ وغضب یہ کچھٹرت علیط وغضب یہ کچھٹرت باروں علیالسلام کو مراور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر ابنی طرف کھینچنے لگے اور قوتِ بازو یہ بازوکا میام کردیا۔

حضرتِ والاک ان صفات کابیان اسی جلدیں عنوان حسن ظاہر و توتتِ جسانیہ کے سخت اور حبار تانی میں عنوان "نسبتِ موسویہ کے سخت ہے۔

اس لقب سے حضرت والا کامقصد بیہ ہے:

دوتیری فقلت کا علاج توبیہ ہے کہ تیری زبردست محکال گاؤں گرشکل بیہ ہے کہ تیرے اندر تو میرے ایک طماینچے کا بھی تحل نہیں ؟ تیرسے دم سے دُنمیا قائم ،

آپ کسی خلام کی حافت پر زیر ایب بنتم اور محبت بھرے ایجے سے یوں تنبیہ فرماتے ہیں :

"شاباش بيطي إتيرك دم ك دنياقام مهي

اس کی تشریح اون فرماتے ہیں ،

توہبت بڑا احمق ہے، بمطابق مقولۂ مشہورہ: كؤكا الْحُدَمُقَاءُ لَخَرِدِبَتِ الدُّنْيَا . "أكر احمق نہ ہوتے تو دنيا تباہ ہو جاتى " كسى خادم كى ترارت بريمى محبت بعرك بجرسي منبيد لطيف فرات

ىلى:

"شاباش بیٹے اتیرے دم سے دنیا قائم ہے" اس کی مشتر کے یوں فرملتے ہیں ا ت ملا براہ شدہ میں میں سامیر سامیر ا

تواعل درحه كالترريب، مقولة مَركوره بن ترميم كماته: لَوْ لَا الْأَنشُرَارُ لَخَرِرَبتِ الدِّيَارُ.

"اگراسترارند ہوتے تو دنیا تباہ ہوجاتی "

كبى فراتے ہیں:

لَوْلَا الْأَشْرَارُ لَخَرِيَتِ الْأَبْرَارُ.

"اگراشرارنہ ہوتے توابرار تباہ ہو جلتے "

اس کی حقیقت یوں بیان فرماتے ہیں ،

"بقاءِ عالم خیروئز دونوں کے دجود پر موقوف ہے، قیامت تک دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گئے ، دونوں میں سے کوئی ایک نہ سبے گا تو قیامت آجائے گی "

۱ هارون الرشيد:

آپ کے منتسبین میں سے ایک مولوی صاحب کا نام الارون الرمشید" ہے۔ آپ نے ایک بار براہ محبت و ملطعت فرمایا ،

دریدمیراگوراب ، بارون کے معنی بیرس کھورا کی طراحتنا زیادہ مرکش ہو مجھے اتنا ہی زیادہ بسندہ سواری میں بہت مزا دیتا ہے ؟

وه این اس المترب محبت سے استے خوش برسے کے حضرت والا کاطرف

پرج میں اپنے نام کی بجائے "حضرتِ والاکا گھوڑا" لکھنے گئے، مگر حضرتِ والا نے اس سے منع فرما دیا۔

@حمارالرسشيد:

حزرت والا ایک مولوی صاحب کی اصلاح و تربیت پربهت مجت شفقت سے خاص توجه اور نظرِ عنایت فرماتے رہے ، ان سے ایک حرکت ایسی مرزد موکئی جو بظا مرشیخ پراعتمادِ کامل کو مخدوش کررہی تھی ،اس پر حضرت والانے ان کو" حمار الرسٹ ید"کے بلندیا بیلفتب سے نوازا اور اس سے تعلق اپنے بجبین کا ایک قصہ بیان فرمایا:

قصة خارالرست يده

«ميرسخچين مين حضرت والدصاحب رحمه التُدتعالٰ <u>ن</u>عمونش كے لئے اپنى زين سے گھاس كاك كر لانے كے لئے نوكر كوابك گرھانے دیا تھا۔ ایک بارس نے گرھے کوبہت پڑمردہ کا آجہائے دیکھا، یں نے قریب جاکر مزاج پُرس کی تومعلوم ہواکہ نوکر نے اس پربیت ظلم کیاہے، ظالم نے خار دار نگام سے اس کی باجھیں جیر دی ہیں۔ مجھاس بربہت رحم آیا ،خیال آیاکہ شاید نوکر نے اس کوبان مبى تنہیں بلایا ہوگا، گھرے کھے فاصلہ برمواشی کو یانی پلانے کا آلاب تھا، یں گدھے پرسوار ہوکراس کو تالاب کی طرف بہت آرام سے العام المعام كسط بررحم اور أوكرير تأسف ك خيالات من بمتن مشغول اورگدمصے عجز دانکسار، اعتماد وانقیاد، اطلاع واتباع پر ممل اعتماد لِیکن اس مکارنے مجھے غافل پاکر آیا ور بھاک گیا۔ اجانك كودا، زبردست بحظك كم ساته توب كوآسان كى طرف المعاديا

اور مجے گرانے میں کامیاب ہوگیا، جبکہ مجھے کوئی مست سے مت گھوڑا بھی کہ جی نہیں گراسکا مگراس مکارگدھے نے گرادیا، اسس نے کہ میں نے اس کی تمرافت وا نقیاد پراعتماد کرلیا تھا، کس نے ایک لمیس میرے ترجم واحسانات اور اعتماد کو خاک بیں ملادیا۔" بھر فرمانا:

"اسی طرح اس مکارمولوی نے اس پرٹیزی وجہات احسانات کواوراس کے اعتماد وانقیاد پرمیرے اعتماد کو گدھے جیسی حرکت کرکے بے اعتمادی سے بدل دیا، اس لئے میں نے اس کا نام حمار الرشید" رکھ دیاہے "

حضرت والا دامت برکاتیم نے یہ فیصلہ وقصہ حسب محول نہایت بشاشت طلاقت اور بسم وانشراح کے ساتھ بہت مزے سے بتایا، آپ جب بھی کسی کو شبیہ فرملتے ہیں تو آپ کے قلب سے مجبت و شفقت کے فوارے بچوط کرزان کا بہیں دور لب وابحہ اور چہر اور وجر ای کو اگواری کا کہیں دور دور تک بھی احساس نہیں ہوتا ہم مصلحة کہے تیز کرتے ہیں توجی ملاوت قلب دورتک بھی احساس نہیں ہوتا ہم مصلحة کہے تیز کرتے ہیں توجی ملاوت قلب کے حسین امتزاج کے ساتھ لب وابحہ کی مسکرا ہے اور چہرہ کی بشاشت کا منظر عجیب دکھن ہوتا ہے ، بھر ڈا شخے کے بعد فور الفراتے ہیں مظاملے میں بلاتا ہوں تومیطی میرے بیٹے

ہوموتوب سے دریافت فرماتے ہیں ا اور ڈانٹ میٹھی ہے نا ؟'' وہ جواب میں حلاوت کی تصدیق کراہے۔ حضرتِ اقدس دامت برکاتم نے ان مولوی صاحب کو بتوفیق النارتعال ایس مصالحہ نگایا کہ انہوں نے توبکر لی ، جب توب کے بعد ان میں صلاحیت کے آثار بھی ظاہر ہو بھٹے توحضرت والانے ارشاد فرمایا،

" میں نے بعون اللہ تعالیٰ گدیھے کومصالحہ نگاکر قاضی جونپر" تو بنا دیلہے نیکن دیکھنا اکہیں گھاس کھانا نہ چپوڑ دینا '' قاضی جونپور کاقتصر اور پنبر ۳ میں گزر جپاہے اور گھاس کھانا نہ چپوڑنے کا بیان نمبر ہمیں۔

على المروم المراح كى بعد حضرت والانسان كالقب مُدكور بدل كر منواح فلطان المراديا ، كالمر المراديا والمعمار كم يبين فظر حضرت خواطة كرديا -

غلطان کے عن، اڑھ کتا ہوا۔ ہرات میں خواصہ غلطان کامزارہے، ان کاپورا قصہ دومری جلدمیں عنوان کشف وکرامات کے تخت ہے۔

حضرت والابغض اصلاح اليدالقاب سے نوازتے ہیں کہ ان میں غلطی پر تنبیہ کے ساتھ اکرام کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے، بباطن تنبیہ و بظاہر اکرام ، تاکتنبیہ بھی ہوتی رہے گر دومرول کی نظریس خفت کی بجائے اکرام جس سے معتوب کی دبجوئی و شجیع مقصود ہوتی ہے اور بصورت تفاؤل دعاد بھی۔

سبحان الله التخليد كم بعد تحليمي ، تنقيد ك بعد تغذيري ، نشتر ك بعد مرجم

بحمط

چوفاصد که جراح ومریم نداست

« فصد کھولنے والے کی طرح جراح بھی ہے اور مریم کھنے الاہمی کے

اصلاح بصورت مزاح کا بہ طریقہ حضوراً کرم صلی الٹہ علیہ ولم سے ثابت ہے۔

آ عاقبر رسسید ،

حضريت والانه ايك بار احباب من از راهِ تلطف فرايا:

"حضرات فقها ورحم التارتعال فراتے بین که کای "رمشید" سے بڑھوایا کرو، کتب فقہ بین عاقد رست ید "کے الفاظ ہیں " هُرهُد:

حضرت والاسے منتسبین میں سے ایک مولوی صاحب کانام "سلیمان" میں جضرت والا فرماتے ہیں :
ہے جو بہت کہ بلے بیتے ہیں ۔حضرت والا فرماتے ہیں :
" ان کانام توسلیمان ہے گرہیں مرمر''

مجمی ازراه محبت ان کو "مرمزیک نام سے بیکارتے ہیں، یہ حضرت والا کے اس لقب مجت پر بہت توش ہوتے ہیں اور حضرت والای طرف پرجیمیں اپنے نام کی بجائے یہی لقب محبت لکھتے ہیں۔

ا مولانام مقوب على:

حضرت والاستے خواص میں سے ایک عالم کے کان میں کسی حا زنتہ کی وحب سے سے سورا خے ہے ، محضرت والانے ایک باران سے ازراہِ تلطف ومجبت فرمایا:
"مولانا مثقوب علی"؛

حضرت والاحفظان صحت كالمهتمام ركصنى تأكيد كي فرماتي، ومنطهاني زياده ندكها ياكرين، منطهاني كهافي سي الكيشمي هوان

دینے گئی ہے '' جاربیۂ مالک اِ

سيك ايك شاكردنے وزراء سے استعناء كا نبوت دياتوآب نے ان

كو" جاريةُ مالك"كے تمخەسے نوازا ـ

اس کی تفصیل اسی جلدیس عوان محکام سے اجتناب کے بخت ہے۔

🕲 يالىشى:

نظانت وصفائی کے اہتمام کی تعلیم سے لئے "پاکٹس" کا قصر اس جلد یں عنوان 'نظافت و نزاکتِ ظاہرہ و ہاطنہ 'سے یخت ذیلی عنوان کطیفہ میں ہے۔ 🕦 انگینگھی،

اس کاقصتہ میں صفائ ونظافت کے اہمام کی علیم سے متعلق ہے جبس کی تفصيل لطيفهٔ مذكوره بالاكے بعد متصل دومرے عنوان " بطیفه" میں ہے۔

﴿غيارا،

حضرت والانبى عن المنكرات كى غرض سے مغربي ممالك سے دورہ پرتشریف کے گئے، اور نٹو (کینیڈا) میں میزبان نے انگریزی نوعیت سے بیت الخلاء کے اندر چھینٹوں سے حفاظت کے لئے یلاسٹک کا گولاچھوٹر کھا تھا ہجنرت والانے یہ اعجوبه ديكهاتواس بربيا شعار برصه

عجوبه فقط آسسهال بي نہيں زمیں پرعجائب نظارے بہت فضابى مي يران غبائس نهبي مراحيض مين بمي غبار سيبهت

🕼 قصّىهٔ املى،

حضرت اقدس نے ایک بارایک نوعمرطالب علم کو امامت سے لئے کھڑا كرديا، نمازي فارغ بوئة وحضرت والانے فرمايا، "آپ کی نمازیں ہوا نکل گئی ہے ،سجدہ سہوکیوں نہیں کیا؟

انہوں نے خرورِج سے انکارکیا توحضرتِ والانے ذراتیزلہجہ سے فرمایا: د جھوٹ بولتے ہو ؟ یقینًا تہاری ہوا تکلی ہے ؟

وہ بہت پر لیشان ہو سکئے تو فرمایا ،

«آب کی ناک سے ہوا بکلتی رہی ہے "

يهرايك لطيفه بيان فرمايا،

" ایک امام صاحب نے سجدہ سہوکیا، مقتدیوں نے وجب دریافت کی توفرمایا،

" ذراسى بوائكل كئى تقى"

امام صاحب محجقے تھے کہ زیادہ ہوا بھلنے سے تمازٹوٹ جاتی ہے اور ذراسی تکلنے سے نمازٹوٹتی نہیں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے "

حضرتِ والانے اس لطیفہ کی صورت میں بہتنبیہ فرمادی ،
"ا مام کے لئے وصنو ، اور نماز کے مسائل کا عِلم عوام کی بنسبت
زمادہ مؤکر ہے ؟

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کے فکابات ولطائف اسے زیادہ ہیں کہ بعض حضرات نے ان کے ضبط کرنے کا بھے سلسلہ شروع کیا تو مدتِ قلب لیں بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا۔



## المنتمخ التالي الإسمال المنتمخ التالي الإسمال المنتمخ التالي المستمخ المستمض ال



هیبتِ تق است این از خلق نیست هیبتِ این مردِصاحب دلق نیست

هرکه ترسدازی و مقوی گزنید ترسدازی و انس و هرکه رنید





# والمالي والمالي

| صفحه | مضمون                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۹  | و کنتن رکعات ہوگئیں ؟<br>معرف اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| ۳۵.  | حضرت مولانا فقرمح رصاحب دامت بركاتهم كي شهادت                                 |
| ۳۵.  | حضرت مولانا ابرارانحق صاحب دامت برکاتهم کی شهاد                               |
| ۳۵۰  | نوغرى ہى من برعتيوں برہيتفتح مبين                                             |
| 202  | ایک برعتی مُسُسرک مولوی کی مترکبیه عقائد کی کتاب                              |
| ۳۵۲  | هيبت حق مت اين از خلق نيبت                                                    |



#### المراد ال

حضة والای ساده مزاجی، تواضع، مکارم اخلاق اورظرافت طبع کالبطورِنمونه
کی بیان اوپرگزر جیا ہے، آپ سپ کرمیت وشفقت ہیں، اس سے با وجود
رعب وہیبت کا یہ عالم کہ آپ سے سامنے بڑے ارباب مناصب اصحاب
وجاہت الیسے دی بخود ہوجاتے ہیں کہ گویاان پرسکتہ طاری ہے۔
بیتقوی اور تعلق مجالتہ کا اثر ہے، جس قدر تعلق مجالتہ قوی و صنبوط ہوتا ہے
اسی قدر مخلوق سے قلوب میں رعب اور عظمت وہیبت زیادہ ہوتی ہے۔
میں رعب اور عظمت وہیبت زیادہ ہوتی ہے۔

حضورِ اکرم صلی الله علیہ ولم نے فرایا : نُصِرْتُ بِالرُّحْبِ مَیدِیْرَةَ شَهْرِ . (متفق علیه) «رُشمن پرمیارعب ایک مہینے کی مسافت سے پڑجاتا ہے۔" سر اس سے و سر

«کِتنی رکعات ہوگئیں ؟"

ایک قاری صاحب بہت منہورا ورعلم القراءات کے سلم امام ہیں ، قراءاتِ عشر کے حافظ ہیں ، ان کے شاگر دہزاروں کی تعداد ہیں ہیں ، عرب کے بھی استاذ ہیں ہجض مخلصین کی دزیواست پر حضرتِ والا نے انہیں" دارالافتاء والا رشاد" میں ایک رات تراوی پڑھانے کی اجازت دے دی ۔ ان کے قلب پر حضرتِ والاکی ایسی ہیبت ہیٹھی کہ کچھ نہ پوچھئے ، تلاوتِ قرآن ہیں ہر رکعت ہیں کئی کئی بار مجول رہے ہیں ، ہر سک لام پر دوسروں سے پوچھ رہے ہیں :

حتی که اتنا بھی ہوش شدر ہا کہ پہلی رکعت ہے یاد وسری، پہلی پر بیٹھ اسے ہیں دومری پر کھڑسے ہورہے ہیں، بیسینہ لیبینہ ۔ بڑی شکل سے جان چھوٹی -

حضرت مولانا أبرار الحق صَاحب امت بركاتهم ك شهادت ،

حضرت حکیم الاتمة قدس مره کے خلیفۂ مجاز حضرت مولانا ابرارالحق صاحب دامت برکاتهم حضرتِ والا کے بارہ میں فراتے ہیں ،

"أب ماشاء الله! فالبين، جهال بهى تشرفي ليطاته بين مجهال بهى تشرفي ليطاته بين موسب با وجابت آب بر بين سب مرعوب بوجاتين، كوئي منصب با وجابت آب بر غالب نهين آسكتي اوركوئي ماحول آب كومتانز نهين كرسكتا ؟

نوغمری بی میں برعتیوں پر پہنیت \_\_\_\_\_فتح مبین : حضرت والدا بھی مالکل ذعراق نوآموز تصریع صرف مائیس رسے ال

حضرتِ والا ابھی بالکل نوعمرا و رنو آموز تھے، عمرصرف بائیس سال ، دارالعلوم دیوبندسے فراغت کے بعد تدریس کا ابھی صرف ایک ہی سال گزراتھا۔ اس زمانہ میں سندھ میں ایک بدعتی مولوی تھا،مشہور بیریجی، اپنا مدرسہ

تھا،علمی بچنگی میں بہت مشہ نگر دوں اور مریدوں کی تعداد بے شار، پورے علاقدير واحدحاكم ، جارسود نكابج ربائها ، بهت معر بون ك وجه سع بهت شهرت اور وجابت کے علاوہ شاگر دوں اور مربیوں کی افواج۔

حضرتِ والانے فرمایا :

« میں ان سے دلو مبندی اور بربلوی مکاتب فکرے درمیان مسائل اخلافيمي بات كرنيان ك مدرسيس جانا جا بهتا بول مناظرانه اندازی سجائے مفاہانہ اسلوب سے بات کروں گا، شایدالتّ تعالیٰ ان کوہایت دے دیں اور ان کے ذریعہ ان کی پوری است راہ راست پر آجائے "

احباب نے عض کیا:

«بیتخص بہت غالی اور سخت متعصب ہے، دیو بندیوں کا سخت دشمن ہے،ان کو برملا کافر کہتاہے اور اکابر کے حق میں بہت گساخانہ زبان استعال كرتك ، آب الركز تشريف ندا جائيس ، يدبر بخت . اینے شاگر دوں اور مربدوں سے ذریعة قتل کروائے گایاز ہردلوائے گا، اس سے پہلے ایک عالم کواس سے مناظرہ کے لئے کہاگیا تھا، وہ اسى خطره كے بيش نظر آمادہ سر ہوئے "

حضرت والانے فرمایا ،

« یں صرورجاؤں گا اور رات بھی وہیں ان سے پاس ہی طرق کل ميرك ساتهميراالتدهي

چنابخہ آپ نے کسی کی کوئی بات نہ سنی ، صرف ایک طالب علم کوساتھ لے کر پہنچ گئے۔

آغاز كلام يون فرمايا،

"دُورَ سے باتی سننے یں بسااوقات بخلط فہمی ہوجات ہے ،
اس سنے یں بالمشافہ اکابر دیو بند سے عقائد بالتفصیل بیان رہا ہوں اس سنے یں بالمشافہ اکابر دیو بند سے عقائد بالتفصیل بیان رہا ہوں اس کوجہاں اشکال ہو بتائیں تاکہ اس پر باہم گفت و شنید کے ذریعہ کوئی متفقہ فیصلہ کر کے امت کو تفرقہ و انتشار سے بچانے کی کوشش کی جائے ۔

حضرتِ والاایک ایک عقیدہ کی تقری<sub>ر</sub> دلپذیر فرما کر دریافت فرم<u>اتے رہے.</u> «کوئی اشکال ہو تو فرمائیں "

وہ ہرباریہی کہتے رہے ،

"بات بالكل صاف ہے، اس پرستیسم کے اشكال کی كوئی گنجائش نہیں" گنجائش نہیں" آخریں كہنے لگے :

" ین علماءِ دلوبند کے بارہ میں صرف دُورسے شنیدہ باتوں
کی بناء پر بہت برگمان اور غلط فہمی میں مبتلاتھا، جَزَاکُمُ النَّهُ تعالیٰ
کہ آب نے میراذ ہن صاف فرمادیا، سب اشکالات مرتفع ہوگئے۔
پھرتو حضرتِ والا پر فعاہی ہوگئے ،خوب کرام کیا، بہت پُر تکلف مہان نوازی کی، دوسرے دن وداع کرنے مدرسہ سے بحل کر دورتک ساتھ گئے، بہت محبت واحترام کے ساتھ وداع کیا اور گرانقدر رقم بطور نذرانہ پیش کی۔
حضرتِ والاک فتح مین کی بہت شہرت ہوئی۔
حضرتِ والاک وابسی پر خیال آیا کہ اس متفقہ فیصلہ کو افادہ عوام کے لئے جانبین کی طرف سے شائع کرنا چاہئے جس سے ان کے معتقدین کو بھی عیسلم

ہوجائے گا۔

میر ، آپ نے اپنی وہی تقریر لکھ کر دشخط کے لئے ان کے پاس بھیجی تو انہوں نے دشخط کرنے سے انکار کر دیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ برعتی مولوی حقیقت کو جاننے سے باوجود اعسان نفسانیہ سے سخت عوام سے چھیاتے ہیں۔

بيجى مكن ہے كرحضرتِ والاسے مرعوب ہوكر ضلوت ميں آب كيمامنے تقية سب باتيں تسليم كرلى ہوں ۔

يه أيك قصة حضرت والات جاركمالات كامظهر به،

١ -- نوغري مي تبجرعلمي -

، وسرب ، سربری -حضرت والااس وقت بائکل نُو آموزیقصه اورعمرصرف بائیس سال <sub>-</sub> مقابله میں بہبت معمر، پخته کار اور ماہرومشہورشخصیت <sub>-</sub>

٢ - جذبة تبليغ أسسلام-

٣-- شجاعت قلب وتوكل على التد-

ہم۔۔ مخالفین پر رعب وہیبت <sub>-</sub>

حصرت والابانکل نوعمرا در ساخقصرف ایک طالب کم دوسسری طرف ایک طالب کم دوسسری طرف ایک طالب کم دوسسری طرف ایک معرم شهورا در نهایت باوجام تشخصیت اوراس سے شاگروں اور مربیدوں کی پوری فوج ، بھرعلاقہ بھی انہی کا، مدرسه اور گھر بھی انہی کا، درسه اور گھر بھی انہی کا، درسه اور گھر بھی انہی کا، دیاں حضرت اقدس نے بہت بے فکری سے رات گزاری ۔

الک بدعی مشرک مولوی کی شرکیه عقائد کی کتاب،

حضرت والأكى شجاعت اوررعب وبهيبت كااسي قسم كالكاورقق

عنوان نسبتِ موسوی میں ہے جس میں مذکورہے کہ حضرتِ والانے ایک۔ مشرک مولوی کے گھر جاکر اس کی کتاب اس کے سامنے پھاڑ کر حبلادی۔ وہ شخص اپنے علاقہ کا زمیندار تھا۔ اعزّہ ، اقارب ، احباب ، معاونین ، مزارعین ، نوکر چاکر ، اثر ورسوخ ، ہر سم کی طاقت وقوت کا مالک۔ ادھسر حضرتِ والا تنہا ، ان کے گاؤں میں جاکران کے گھرے اندر پہنچ کراس کے سامنے اس کی بہت مقدس کتاب کو بہت اطمینان سے بھاڑ کر جلایا ، کس سامنے اس کی بہت مقدس کتاب کو بہت اطمینان سے بھاڑ کر جلایا ، کسس سامنے اور خاکمتر سے ہوایں اڑنے کے منظر کو بڑے مزے سے دیجھتے رہے۔

#### هيبت حق است اين ازخلق نيست ،

دنیوی لحاظ سے ایک معزز شخص نے اپناقصہ یوں بتایا ، «میں جا رہا تھا ، سامنے سے صرتِ والا گاٹری پرتشریف لایسے ته ، گاری خود چلار ہے تھے ،آپ کی ہمیت سے میں اس مت رر مروب ہواکہ دل دہل گیا، یون نظر آرہے تھے جیسے ببرشیر انتهائي سأدكى اورغلبه مزاح وظرافت اورمراسرمحبت وشفقت بيهجي كس قدربهيب درهيقت بهيبت حق تعالى ہے۔ هميبتِ حق ست اين ازخلق نيست هميبتِ اين مردِ صاحبِ دلق نيست ''یہالٹہ تعالیٰ کی ہیبت ہے، گدر ٹی پوسٹس کی نہیں'' جنّات سے قلوب پرآپ کی ہیبت سے واقعات عنوان سبعث موسویہ میں ہی هركه ترسيدازحق وتقوى محزبير ترسدا زوسيجن وانس وهركه ديد درجوالله تعالی سے ڈرااوراس نے تقوٰی اختیار کیا اسس سے جن والنسس وغيره هرچيز ڈرتی ہے <u>"</u>

عه يعوان جلد دوم من ہے۔

#### تربيت بالان وسلسل المايتين

قال العارف الرومي رحمتُ الله تعالى ؎ صدهزاران فضسل دارد ازعشلوم جان جله علمها این سست واین که بدانی من یحتیم در یوم دین ٱتُهَا الْقَوْمُ الَّذِي فِي الْمَدْرَسَه كُلُّ مَاحَصَّلْتُمُونُ وَسُوسَه عِسلم نبود الاعبِسلِم عاسيَشقي ما بقى للبسيب، ابليبس سنشقى فسكرآن بامشدك بكشايد رسع راه آن باست د كريييس آيد شه دد علوم سے لاکھوں فضیلتیں رکھتا ہے، گریے ظالم اپنی جان سے

تمام علی کی جان بیر اور صرف بیر ہے کہ توبیہ جان لے کہ بروزِ قیامت میں کیسا ہوں گا ؟

اسے مررسہ میں لینے والی قوم اہم نے جو کچے کھی حاصل کیا وہ محض وسوسہ ہے۔

عِلم تومِص علم عاشِقى بيد، باق سب بايخت ابليس كى تلييس ب

فکرمحض وہ ہے جو راستہ کھولے ، اور راستہ محض وہ ہے جو بادشاہ مکتب ہے ہے اور راستہ محض وہ ہے جو بادشاہ مکتب ہے ہ

تُرَحِّمَةً لِلْعَلَمَ مِن مِلْ الله عليه وسلم كے بعداب قیامت مک بوتكاسلسله توبند بوگیا، لیکن لوگوں كى برایت كے لئے الله تعالى كا وعدہ ہے كہ وہ دنیا كوصالى بندوں سے خال نہیں رکھے گا، تاكہ وہ صراطِ مستقیم اوركتاب مبین كی طرف لوگوں كو برایت كے ساتھ ساتھ خود بھى دینِ متین پرعمل بیب راہوكر ایک عمل نمونہ قائم كردیں، تاكہ كوئى بيرنہ كہہ سكے ؛

«ہمآرےزمانے مالات کے لحاظ سے دین پرقائم رہامشکل ہے"

رمانہ کے تقاضوں اور خرورات کے مطابق مسائل کی بیچیگیوں کو شکھانے کے لئے علمار واولی اور فرورات کے مطابق مسائل کی بیچیگیوں کو شکھانے کے لئے علمار واولی ارکا سلسلہ قیامت تک چاتا رہے گا، اور وہ لوگوں کو نفسس و شیطان کے چکرسے نکال کر رحمٰن کے بتائے ہوئے راستہ پرلاکھڑا کرتے رہیں گے۔ منصب ولایت جس طرح کسب سے حاصل ہوتا ہے ،اس طرح بسااوقات میں محض وہی ہوتا ہے ۔بعض اولیار اللہ کے عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں

سنے سے بہت بیشتر اللہ جل شاند کی طرف سے کھر ایسے آثار وخواص ظاہر و تمایی جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسامقبول بندہ اس دنیا میں بھیج رہے ہیں جو گم کردہ کو

راه لوگوں كودوباره منهاج نبوت كى طرف بلانے كا اسم فريضه انجام دے گا-

ہمارے صفرت اُقدس دامت برکاتہم وعمت فیضہم کے ساتھ بھی رہت اللہ یہ کا یہی معاملہ ہے، آپ کے دنیا میں رونق افروز ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے آپ کے مقام ولایت کی خبر دینے والے آثار بیرا فرا دیئے تھے۔

آپ کی ولادتِ مبارکہ سے بہت مدّت قبل ہی اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کو آپ کے مقام ولایت کی بِشارت دے دی تھی ۔

#### بنارت مبل ازولاوي،

حضرت والاکے دادامولانا محد خطیم صاحب رحمہ الٹند تعالیٰ بڑے صاحب مقام بزرگ اور کشف وکرامات میں بے حدم شہور تھے، آپ نے ایک خواب کی تعبیر اپنے شخصے دریا فسنٹ کی شیخ نے ارشاد فرایا :

"صالح فرزندکی بِشارت ہے،جوشاید محدسلیم (حضرت والاکے والد صاحب) کے کاشانہ کا چرائ ہو " والد صاحب) کے کاشانہ کا چرائ ہو " حضرت والا کو یہ بِشارت آپ کے والد صاحب نے کی بارشنائی۔

#### فقوش (ولين،

انسان جب دنیایس آبا ہے توایک لوج سادہ کی ماند ہوتا ہے، اسس کے اس پرجسب سے پہلے نقوش نبت ہوجاتے ہیں وہی آخر عمر کے قائم رہتے ہیں بلکہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ گہرے ہوتے ہیلے جاتے ہیں۔حضرت کے والدصاحب رحمہ الشرقعالی انٹرف الاولیا می السّنة ، ای البدعة حضرت حکیم الاتة مولانا شاہ می انشرف علی تعالیٰ قدس مرہ سے بعت اورصاحب مقامات بزرگ تھے ، رات دن حضرت ملی قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات کا گھریں چرچا رہتا اور بہی باتین سلسل مکیم الاتہ قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات کا گھریں چرچا رہتا اور بہی باتین سلسل کان یں پڑتی رہتیں ، جس سے اہل اللہ بالخصوص حضرت حکیم الاتہ قدس مرہ کی مجت کے قابل ہوگئے تو محرت حکیم الاتہ قدس مرہ کے مواعظ اور ملفوظات دیکھنے کامعول رہا۔

تقانى بھون ميں فاضري ،

منتسلم می حضرت والا دارالعلوم دیوبندین داخله سے <u>سئے تشریف ہے گئے</u>

توسيلي تفائه بعوئن مين حاضري دي حضرت حكيم الاتمة قدس مره كي زيارت ورم فوظات سے مترف ہوئے۔

## 

حضرت اقدس دامت بركاتهم في إلى ا

مم حضرت حکیم الاتمة قدس سترا کے بارہ میں حضرت والدصاحب رحمدالتٰدتعالٰ سے سناکرتے تھے:

'' آپ کی مجلس میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں''

اس پرہیں اشکال ہوتا کہ پھرحاخرین سے شکل مسائل کیبے حل <u> ہوتے ہیں ؟ اس کے جواب میں حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ</u>

"وہاں کست خص سے ذہن میں کوئی سؤال بھی آتا ہے تواسے وجھینے کی ضرورت ہی نہیں بڑتی ، بلا پوچھے ہی از خود اس پر سیان ت*ٹروع ہوج*ابآ ہے،بس وہاں تور حال ہے۔

اسے لفت او توجواب ہرسوال مشكل ازتوحل شودبيقييس وقال " تیری ملاقات ہی ہرسوّال کا جواب ہے ہرمشکل بلا پوچھے ہی تھے سے حل ہوجاتی ہے۔ مجهے بہلی ہی حاضری میں اس حقیقت کا مشاہرہ یوں ہوا کہ میں سسسہارنیورسے تھانہ بھون کی طرف جلنے والی ریلوے لائن کے بلیٹ فارم پر بیٹھاریل گاڑی کا انتظار کر رہاتھا ، صالح صورت سے

ایک صاحب میرے یاس آگر بیٹھ گئے ، ڈاٹر سی کے بالوں میں کھے مُسرخی اور مُجُورا بین تھا، شیروانی پہنے ہوئے تھے، میرسابھی ڈاڑھی نہیں تکلی تنی ،غالباً میراطالب علمانہ لباس دیکھ کرانہیں مجھ سے انس بوًا،اس لئے وہ میری طرف متوجہ ہوئے، مجھ سے مقصر معن دریافت کیا، میں نے بتایا:

° دا رابعام دیوبندمیں دورۂ صدبیث میں داخلہ لینے کی غرض سے جارہ ہوں، مگر بیہلے تھانہ بھون حاضِری دوں گا، اس سے بعد ديوبندجاؤك كا"

بھرانھوں نے اینا قصہ یوں بیان کیا:

" يس نجيب آباد كاريخ والا جون، ميري بإن اولاز بين جوتى، بهبت علاج کروائے مرکامیابی ندہوئی ، مایوس ہوکرہم نے بیسط کیا كركسى سے كوئى كمسِن بچەلىے كراسے اپنا بيٹا بناليں اوراس كى فيرزش كرين ،اس مقصد كے لئے بھى ہم نے بہت كوسسى كى مگركونى بچتر نہیں الا۔اب داوبندے قاری محرط اہرصاحب (برا درخر د حضرت قارى محرطيت صاحب رحمه الثدتعالي ن كمهاه

" بہاں ایک تیم بحیہ ہے،اسے لوك

اس لئے میں نے دیوبند کا سفر کیا گروہاں جاکریں نے دیکھا کہ بجيب كيم طراب اورم بهبت بي چوشاسا بجيه چاہتے ہيں، تاكه ابتدار ہي سے اس کی پرورسش ہمارے اعقول میں ہو، اس کے بیال سے بھی مايوسى بى بوئى، والىپى پرسوچاكە تھانە بھون حاضرى ديتا جاۇں " میں نے کہا :

"بہت اجھا ہوا، یس تھا نہ بھون بہلی بار ماضر ہور با ہوں،
آپ کی رفاقت سے تھا نہ بھون ریاوے اشیشن سے خانقاہ کک
پہنچنا آسان ہوجائے گا۔

ہم دونوں جب خانقاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت کیم الامتہ قدس برج مجلس میں کھے بیان فرما رہے تھے، وہ بیان اتنی جلدی ختم فرما دیا کہ کوئی بات ہماری ہمیں شاکسی، اس سے بعد فررا ہی کسی سم کی مناسبت اور ربط کے بغیری اولاد نہ ہونے کی بریشانی بربیان مروع فرما دیا۔ بہت مبسوط اور بہت مؤثر مضمون تھا، اس میں ایک بیر مثال بھی بیان فرمائی ،

د مقصد سے لحاظ سے گیپوں کی دوسمیں ہیں ، ایک وہ<sup>ست</sup>م جو کھانے کی غرض سے رکھی جاتی ہے ، اور دومری وہ جو بونے کے لئے بطورتخم رکھتے ہیں ، پہلی م اصل مقصود ہے اور دومری مم اصل مقصود نہیں بلکہ ذربعیم مقصود ہے اور میرقاعدہ مسلمہ ہے کہ ذربعیم مقصود سے مقصودافضل ہوتاہے۔اس سے ثابت ہؤاکہ کھانے سے گیہوں لونے سے گیہوں۔۔۔ اس پرانسان کوقیاس کرلیا جلتے جس محال اولادہے دہ خودمقصور نہیں بلکہ ذریعیہ مقصودہے اورجس کے إل اولادنهي وه خودمقصود ب حضرت آدم عليه السّلام سے كر اس تک جننے وسائط بیں وہ سب اس کے حق میں زرا تع مقصور ہیں ا ان سب ذرائع مع قصور شخص مداس لحاظ سے بیصاحب ولاد سےافضل ہے " اس کے بعد ہم مجلس سے اٹھے تو وہ صاحب کہنے لگے ا

"بيه بيان سن كر دل كوايسا سكون الأكه آج سند اولاد كى خوام ش بى دل سن كل گتى "

بعد میں ماضری مجلس کے قلوب میں آنے والے سوالات کا جواب ازخود بیان فرملنے کے بارہ میں حضرت کی الانتہ قدس مرہ کے ملفوظات میں وضاحت نظرے گزری جس کا حاصل ہے ۔ ملفوظات میں وضاحت نظرے گزری جس کا حاصل ہے ۔ در میرے قلب میں اس تفصیل سے کشف نہیں ہوتا کہ فلال کے ا

دل میں فلاں اشکال ہے، بلکہ میرے ساتھ الٹر تعالیٰکا معاملہ ہوں ہے دل میں فلاں اشکال ہے، بلکہ میرے ساتھ الٹر تعالیٰکا معاملہ ہوں ہے کہ حاضر نے مجلس میں سے سے دل میں جو اشکال ہوتا ہے، الٹر تعالیٰ میرے دل کو اس سے جواب کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اور اس پر بیان کروا دیتے ہیں "

التٰدتعالیٰ اصلاحِ امّت کی خدمت جسے تغویض فرماتے ہیں اس کی یونہی دستگیری فرماتے ہیں ''

ہمارے صفرت اُقدس دامت برکاتہم وعمت فیوضہم کے قلب مبارک پر مجسی اللہ تعالیٰ کا بعینہ بہی کرم ہے۔ حاضرین مجلس کے قلوب بی جواشکالات ہوتے ہیں اور ان بی جوروگ ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ صفرت والا کے قلب مبارک کوان کی طرف متوجہ فرا ویتے ہیں اور آپ کی زبانِ مبارک سے ان کا شافی حل وعلاج بیان کروا ویتے ہیں، جس کا حاضرین مجلس کو جمیشہ مشائمہ ہوتا رہتا ہے، مجلس سے اسطے کروا ویتے ہیں، جس کا حاضرین مجلس کو جمیشہ مشائمہ ہوتا رہتا ہے، مجلس سے اسطے کے بعد کوئی یہ کہتا ہے :

"کی کاسارابیان میرے بی بارہ میں تھا" اور کوئی ہوں کہتاہے:

" آج کے بیان سے میرنے سب آشکالات مل ہوگئے "

یں داخِلہ ہے لیا۔

جسال را الم

بحمدالله تعالی بیہاں بھی بیں حال نظر آریا ہے۔۔ اے لقب ارپر تو جواب ہوسؤال مشکل از توحل شود بے قیب کو قال ''تیری طاقات ہی ہرسؤال کا جواسب ہے، ہرشکل بلا پوچھے ہی تجھے سے حل ہوجات ہے '' مقانہ بھون میں حاضری اور حضرت حکیم الاقتہ قدس سروکی زمایات وفیوض سے مشرف ہونے کے بعد حضرت والا دارالعلم دیو بند تشریف سے گئے اور وہاں دورہ حدیث

بچردیوبندسے متعدد بار تھانہ بھون میں صاخری کا ترکف ملا ، بعض دفعہ تو غلب م شوق میں اتناطویل سفر سیدل کیا ۔

اس زمانیس حفرت کیم الامتہ قدس مرہ ضعف کی وج سے خود بیست نیہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے مجازین بیت کی طرف رجوع کامشورہ دیتے تھے ، اسس لئے حفرت والانے انتہائی تمنا کے باوجود حفرت کیم الامتہ قدس مرہ کی خدمت میں بیت کی وزو است بینی نہ کی مگرجورنگ حضرت تھا نوی قدس مرہ کا آنکھوں میں بس چکا تھا۔
اس سے مذِنظر اصلاحی تعلق سے بارہ میں ہمیشہ ایسی خضیت تنتخب کرنے کا رجحان رہا جس میں روک وک اور اصلاح منگر کی وہی شان جلوہ گر ہوجو حضرت کیم الامتہ قدس مرہ کا خاصہ تھی۔

## معين والله المراورون المالية

دارالعلی دیوبندین شیخ الادب حضرت مولانا محداعزازعی صاحب رحالتاتعال کو اس شان میں متازیاکر آپ کی طرف رجوع کیا ، آپ سے صرف جندمنٹ کے لئے

روزانہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت کی۔ حضرت مولانارحہ اللہ تعالیٰ کامعول تھا
کہ اپنے کرے کا دروازہ بند کر کے مطالعہ میں محروف رہتے، انھوں نے بڑی شفقت
اور مجبت سے اپنے خصوصی مطالعہ اور تصنیف کے اوقات میں اجازت مرحمت
فرائی۔ بیصرف ہمارے حضرت والای خصوصیت تھی، ورنہ عام طلبہ کو پھٹکنے کی بھی
اجازت نہیں تھی۔ حضرت والا حاضر خدمت ہو کر کچے دیر کے لئے خاموش بیٹھے رہتے،
باوجود مکہ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن باطن میں اس صحبت کی
تاثیر محسوس ہوتی تھی، میکن باطن میں اس صحبت کی
تاثیر محسوس ہوتی تھی۔ چندایام کے بعد صفرت والا نے مولانا محداع ازعلی صاحب
رحمداللہ تعالی سے بعیت کی درخواست کردی۔ مولانا نے بیس ایس ایس کے
درخیا انٹر تعالی سے بعیت کی درخواست کردی۔ مولانا نے تعجب سے فرایا :
میں نے حضرت گنگوہی قدس مرہ کے پاک ہاتھوں میں اپنائیاک ہاتھ
میں نے حضرت گنگوہی قدس مرہ کے پاک ہاتھوں میں اپنائیاک ہاتھ
دے دیا "

پھرحضرت والاکواستخارہ کامشورہ دیا۔استخارہ کے بعد حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہونے کا خواب میں اشارہ ہوا۔ آپ نے وہ خواب حضرت مولانا محمداع الزعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:
محمداع ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:
محمداع ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:

فراغت أن سے رجوع كريں "

لیکن ہوایہ کہ دوران تعلیم ہی حضرت مدنی رحماللہ تعالیٰ کو حکومتِ برطانیہ نے گرفتار کرلیا، اور حضرت والا تعلیم کمل کرکے گھرا گئے حضرت ہولانا محداعز ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہمار سے حضرت کے ساتھ اس قدر مجبت اور شفقت تھی کے جب ہمارے حضرت دارا تعلق دیوبند سے فاریخ ہو کرمانے گئے تو آخری طاقات کے لئے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں

مضبوط پکر کرایس بھر دور توجہ ڈالی کہ پورے بدن میں بجلی کی مانند لہر ہے ہوں ہے نے لگیں اور مولانا نے فرمایا ،

وجب مولانا (مَن) رِما ہوکرتشریف ہے آئیں گے بیں خط کے ذریعہ آپ کواطلاع کر دوں گا ،آپ جب یہاں آئیں گے بیں خود آپ کوساتھ لے جاکر بعیت کراؤں گا "

دارالعلوم دیوبندسے آنے کے بعد حضرت مولا مامحداع ازعل صاحب رحمالات تعالیٰ سے خط و کتابت رہی اور کہمی ہمارے حضرت سے خط لکھنے میں تاخیر ہو جاتی تواز خود ہی شفقت نامہ روانہ فرماتے ۔

مقام حیرت ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر استاذِ محترم کو اپنے بائکل نوعمر و نوآموز تلمیذِ رسنے بیائکل نوعمر و نوآموز تلمیذِ رسنے بیست کے علاوہ انتہائی عقیدت بھی تھی جنانچہ آپ نے حضرتِ والاک طرف ایک خطیس تحریر فرمایا ، چنانچہ آپ نے حضرتِ والاک طرف ایک خطیس تحریر فرمایا ، "خدانخواستہ آخرت میں مجھے کوئی پریشان ہوئی تو آپ ڈیکی فرمائیں گئے ''

اس سے بچین ہی میں حضرت اقدس کے بلندمقام کے علاوہ استاز محترم کا مقام فنائیت بھی واضح ہوگیا۔

#### المنافع المناف

دیوبند سے فارغ ہوکر حضرت والاجامعہ مدینۃ العلوم بھینٹروضلع حیدرآباد سندھ میں مدرس ہوگئے ، وہاں حصرت مولانا محداع از علی صاحب رحمہ التارتعالی نے بذریعیہ خط اطلاع فرمائی ،

ودحضرت مولانا مدنى رِما بهوكر ديو بندتشريف لا يك بي "

براطلاع طنت ہی ہمارے حضرت فوڑا دیوبند پہنج گئے ہوسَب وعدہ حضرت مولانا محداعزازعل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کے لئے حافِری کا الادہ تعامرات اللہ اہواکہ جب ہمارے حضرت مولانا مکنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے دولت کدہ پر حاضر ہوئے تو آپ نے آنے کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما اسے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما کے حضرت نے ابنا کا مقصد دریافت فرمایا - ہما کے حضرت نے ابنا کا مقتصد دریافت فرمایا - ہما کے حضرت نے ابنا کا مقتصد دریافت فرمایا - ہما کے حضرت نے کا مقتصد دریافت فرمایا - ہما کے حضرت نے کہا تھا کہ کا مقتصد دریافت کے دولت کردیا ؛

"بیت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں " حضرت مدکن قدس مرہ نے ازراہِ شفقت اسی وقت بیت فرالیا۔ بعدیں حضرت مولانا محداعزا زعلی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا توانہیں اس خصوصیت پر بہت تعجب ہواکہ حضرت مدکن قدس مرہ نے بدوں کسی جان پہچان کے پہلی ہی حاضری ہی درخواست بیش کرتے ہی فرا بیعت فرمالیا۔

### المعادل المعاد

حصرت والا فرمات بين:

رویس حفرت مکن رحمالله تعالی سے بیعت تو ہوگیا تھا، مگر علی مشاغل میں انہاک اور شیخ سے بعد مکانی بالخصوص تقسیم مکل سے بعد آمکد ورفت کی مشکلات کی وجہ سے سلوک کی طرف خاص توجہ نہیں تھی ۔ ایک دفع ملتان میں حضرت مولانا نیر محمد صاحب رحماللہ تعالی کی خدمت میں حاضری ہوئی ۔ کھ دیر گفتگو کے بعد مولانا نے خود انھ کر الماری سے تصوف کی کوئی کتاب نکانی، اور میر سے سامنے رکھ کر فرایا ،
الماری سے تصوف کی کوئی کتاب نکانی، اور میر سامنے رکھ کر فرایا ،
"الله تعالی نے آپ کو علم فضل اور کمال سے خوب نوازا ہے، مگر ذرا اس طرف بھی توجہ ہونی چاہئے ؟

یں نے اُس وقت تواس ارشادی طرف کوئی خاص توجہ نہ
دی، گرنہ جانے مولانانے دل کی کس گہرائی سے یہ بات فرمائی تھی کہ
جیسے یں دہاں سے نکلا تو مولانا کے الفاظ میرے دل میں اُتر تے چلے گئے
میں سوچنے لگا:

"کیابات ہے ، کھانے پینے اور توائج ضرورتیکی فرصت کیسے بل جاتی ہے ، یوی بچوں کی دیکھ بھال ، ان کی صرورات کی کمیل اور بیمار ہوجائیں توعلاج معالجہ کے لئے وقت کہاں سے بل جاتا ہے ، خود کبھی بیمار ہوجاؤں تو آرام کا موقع کیسے بل جاتا ہے ، بس حقیقت یہی سے کہ قلب میں جس جیزی اہمیت نہیں ہوتی اُس کے لئے فرصت نہیں ہوتی "

غوروفکرے بعدیہ را زکھا کہ مولانانے کیانصیحت فرمائی ہے،
اورکتنا بڑا قیمتی خزانہ مفت عطاب فرمادیا ہے ، جب بھی خیال آجا آہے
تو مولانا کے مشفِقانہ لب والہ سے بکل ہوئی نصیحت کے الفاظ میں رب کانوں میں گو بجنے لگتے ہیں ،
کانوں میں گو بجنے لگتے ہیں ،
میں نے عرض کیا :

ایس توشب و روز دریث وفقه کی تحقیقات اور تدریس وافتاریس اس قدر شنول رستا ہوں کہ تصوّف کی کوئی کتاب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں مِلتی "

اس موقع پرحضرب مولاناخیر محدصاحب رحمدالتّدتعالی نے ایک مختصر ساجلہ فرمایا جو آب زرسے لکھنے کے قابل ہے ، فرمایا :
"قلب میں اس کی اہمیّت نہیں "

#### و قلب میں اس کی اہمیّت نہیں ؟ اس سے بعد مبلد ہی مولانا مدُنی قدس مرہ کا وصال ہوگیا ؟

#### معارف في المالي المالية المالية

حضرت مرنی قدس مرہ کے وصال کے بعد صفرت والاکا حضرت مفتی محمدسن رحمہ اللہ تعالی حضرت حکیم الاتہ قدر مرہ کے حضرت حکیم الاتہ قدر مرہ کے خلفار اجتری سے عقص ، اور عجیب دلنواز اور مجبوب شخصیت کے مالک تھے ، تعلق مع اللہ اس قدر اُستوار مقا کہ حضرت کی صحبت بہت قوی تأثیر رکھتی تھی ، جنا بخ جما سے حضرت فراتے ہیں :

''ایک دفورسی حضرت مفتی محدحسن صاحب قدس مروکی خدمت میں حاضر تھا، ذکر وشغل میں عجبیب لذّت ادر جوش وخروش محسوس ہوتا عقابیں نے حصرت سے عرض کیا ؛

"مجھابینے مکان پر توریکیفیت حاصل نہیں ہوتی ،لیکن بہاں حضرت کے صحبت کی برکت سے ذکر میں بہت لذت اور عجب انبساط محسوس ہوتا ہے ؟

جواب میں حضرت مفتی صاحب قدس مرہ نے ارشاد فرمایا:

"بیسب اجتاع قلوب کی برگت ہے "
یہاں حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کی تواضع دیکھے کہ آہنے
صحبت کا اثر اپنی طرف منسوب نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کا سبب جہائے
قلوب بیان فرمایا:

بھرہارے حضرت نے محسن تربیت سے دوواتھے بیان فرمائے ،

ایک دفعین حفرت مفتی محمد ساحب رحمه الله تعالی کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے دوران گفتگو مجھ سے ایک مشلافتہ تی دریافت فرایا۔ میں نے عرض کیا؛

"حضرت المجھے یادنہیں، کتاب دیکھ کرع ض کروں گا" حضرت فرمانے لگے ;

"ایک دفعین حفرت رحمة الله علیه (حفرت کیم الاتمة قدس مره) کی خدمت میں حاضرتها، اسی طرح حضرت نے مجے سے دورانِ گفتگو کوئی مسئلہ دریافت فرمایا تویں نے مجی اسی طرح جواب دیا: محضرت ایاد نہیں، کتاب دیکھ کرعرض کرتا ہوں "
توحضرت نے فرمایا:

"اچھاکے آپ کا دماغ گرٹرگی کا گودام نہیں ہے " ﴿ \_\_\_\_ بیں نے حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کی خدمت میں کھانا کھاتے ہوئے کسی مسئلہ سے متعلق بات شردع کر دی ،اس کھانا کھاتے ہوئے کسی مسئلہ سے متعلق بات شردع کر دی ،اس پر حضرت نے فرمایا ،

ور میں ہیں ایک باراس طرح حضرت رحمۃ الدّعلیہ (حضرت محمۃ الدّعلیہ (حضرت علیم اللّمۃ قدس مرہ ) کی خدمت میں کھانا کھاتے ہوئے کسی سُلر کے بارہ میں بات کرنے نگا توحضرت نے فرایا ،

دوکھاناکھاتے وقت مسئلہ کی کوئی بات نہیں کرناچاہتے ، کھانا ایسی رغبت سے کھانا چاہئے کہ گویا آج ہی مِلاسبے ؟ یہاں یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ عمومًا علمار دمشائخ کسی سئلہ سے

لاعلى ظا بركرف ياكون نصيحت كى بات كسى سي نقل كرف بين اپن هفت سمجت بين ،

حضرت مفتی محرس صاحب قدس سره کی عالی حوصلگی طا خطر فرمائیس کنصیحت بھی فرملتے ہیں تو لینے شیخے سے اسی مسم کا واقعہ نقل فرماکر، مچر شیخ نے جو ہدایت فرمائی تھی بعینہ انہی کی طرف منسوب کرکے دُہرا دیتے ہیں، تاکہ چوٹوں کی ترمیت بھی اپنے بزرگوں کی سندسے ہو۔

حضرت مفتی محدس صاحب قدس مرہ کی بڑی عجیب شخصیت تھی مطرت کاوھال کراچی میں مسلم مطابق سلامی میں ہوا ، اور آپ سوسائٹی سے قبرستان میں ہجر سے قریب مدفون ہیں۔ تدنین سے وقت ہمار سے حضرت شریک تھے۔

جس وقت آب کوترس آناراجا را تھا اس وقت حضرت والا بھی مجاڑے۔ الله نی کر قرستان کی سی برس تشریف فراسے ، آپ کے قلب مبازک میں شجانب الله یکایک بڑی قرت کے ساتھ یہ القار ہوا کہ قبر پرجاکر دیکھیں حضرت مفتی صاحب کو کہیں چت ٹاکر موف ممند قبلہ کی طرف نہ کر دیا گیا ہو، جیسا کہ عام دستور ہوگیا ہے ، حالا نکم سنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو داہن کرو بی رقبلہ رُخ کر ایا جا ہے۔ آب فوراً خلاف طبح مجمع کوچیرتے بھاڑتے قبر پر تشریف لے گئے ، دیکھا کہ خدام قبلہ کی طرف ہم کو کوئی جھ رہے ہیں ، آب نے بالکل ملیک داہن کرو بی برقبلہ رُف کر وایا۔

الله تعالیٰ کا ہمارے حضرت پریہ بہت بڑا انعام ہے کہ عین موقع پراسیا اہم کام آپ سے لیے ایا، حالانکہ ویاں اور بھی کئی علمار موجود تنصے مگراس طرف کسی کا خیال نہیں گیا۔

حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا: "بعد میں حضرت مفتی محرسن صاحب قدس سرہ کے وصیت نامہ میں یہ وصیت دیکھی، اس سے ثابت ہواکہ جو شخص اتباع شنت کا اہتمام کرتاہے اور مابعد الموت کے لئے وصیت کرجاتاہے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد بدعات سے اس کی حفاظت کے اسباب پیلا فرما دیتے ہیں "

4

## المال الول الوران المالي المال

جب حضرت بیمولپوری قدس مرہ ہند دستان سے تشریف لاکرمستقل طور پر کراچی میں قیام پذیر ہوئے، اس وقت حضرت والا دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث تھے، آپ نے حضرت بیمولپوری قدس سترہ سے اصلاحی تعلق قائم کرلیا، اس سے قبل بی آپ نے ایک خواب دیکھا، فرماتے ہیں :

رجمه التاركي اس طرح زيارت بوئ كه مين دارالعلوم ديوبدمين بالائي منزل برمهان خاند مين تون محضرت شيخ الادب رجمه التارت عالى منزل برمهان خاند مين اون محضرت شيخ الادب رجمه التارتعالى بهت جلدي بين تشريف لائة اورمجه سعفر مايا: "آب كا الارم آيا ہے، سندعالى كرليجة، جلدى جِلتَ" معصف خيال مواكد ممارا توثيليفون آيا كرتا ہے، يه الارم آنے كاكيا مطلب و حضرت رحمه الله تعالى نے ميرساس ذہنی سوّال كواز خود معانب ليااور فرمايا :

'' ہماری اصطلاح میں اہم ٹیلیفون کوالارم کہتے ہیں '' بھرالماری سے ایک کتاب نکالی اور مجھے ساتھ سے کرایک باغ میں پہنچے ۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ''

جب حضرت بیولبوری قدس مره سے تعلق قائم ہوا توحضرت والانے یہ خواب این شرح کی خدمت میں بیش کیا جضرت شرح نے فرمایا:
اینے یہ کی خدمت میں بیش کیا جضرت کے خرمایا:
"اس کی تعبیر ہوگئی "

مقصدیہ تھاکہ سندعالی کرنے کے لئے باغ میں پہنچانا حضرت پھولپوری قدس سرہ سے تعلق اور اس ذریعیہ سے عُلوِ سُندکی پشارت بھی، روضۃ القلب کے عِلاوہ بھولیور سے بھی باغ کی مناسَبت ظاہرہے۔

یک دفعہ میں مورے الاشب جمعہ کو حضرت بھولیوری قدس مرہ کے بار تھے ،خواب میں دبکھا:

"حضرت بچولپوری قدس مرہ فرماتے ہیں ؟
"جلدی چلئے ایک بزرگ سے ملادوں "
باہر نکلے تومطرک پر مغرب کی طرف ایک بزرگ تشریف لے
جارہے ہیں جن کی شخصیت سے عجب جلال اور خطکت کی شان ہویدا
ہے، ن سے ملانے کے لئے حضرت بچولپوری آگے آگے اور ہمارے
حضرت بیجھے بیچھے ہما گے جارہے ہیں ۔ قریب پہنچے تو اُن بزرگ نے

ازخودہی بیچے مُڑ کر حضرت والاکو سینہ سے لگالیا '' صبح کو حضرت بھولپوری قدس مرہ کی خدمت میں یہ خواب بیش کیا تو آپ نے فرایا ،

ووه بمارے مرشریاک حضرت تصانوی قدس سرہ منے "

#### · Carcillo

حضرت والانے فرمایا ،

"بحدالله تعالی مجھاپی اصلاح کی فکراورطلب تو تھی ، مگر دومردل کی اصلاح کی ذِمّہ داری بعنی منصب خلافت سے بہت ڈرتا تھا اور بیخطرہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں یہ ذِمّہ داری مجھ پر نہ ڈال دی جائے۔

ایک دن حسب معمول حضرت والاحضرت بھولپوری قدس سرہ کی مجنس میں حاضر تھے ،حضرت بھولپوری قدس سرہ نے اچانک ارشا د فرمایا ؛

« آپ کوبیت کی اجازت ریبا ہوں <u>"</u>

ہمارے حضرت فرماتے ہیں:

رویس بیش کربہت پریشان ہوا، نہ تخلِ امانتِ گرانبار نہ مجالِ انکار۔ خیرا بیں نے دل میں تہتیکر لیا کہ کسی پرظا ہز ہیں کوں گا جفت قدس مرہ میرے بَشُرہ سے اس کیفیت کو بھانپ گئے، اس لئے فرمایا، اللہ اللہ کے احباب میں اس کا اظہار کریں " لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، بلکہ یہ بات میرے ظاہر کئے بغری

کیکن اس کی نوبت نہیں آئی ، بلکہ یہ بات میرے ظاہر کئے بغیری عام ہوگئی ۔ ابھی اس واقعہ کو ایک دودن ہی ہوئے تھے کہ ایک مجلس میں کسی صاحب نے حضرت سے مشورة عرض کیا :

"فلال مولوی صاحب کو اگر حضرت خلافت عطار فرمادین توخلق خدا کو بہت فائدہ کی امیدہ کیونکہ وہ بہت بااثر اور صاحب رسوخ ہیں "

حضرت قدس سرہ بیشن کرفورًا سیدھے ہو کر ببیٹھ گئے اور بڑے جش سے فرمایا ؛

ور کیا یہ میرے گھری چیز ہے کہ جسے جا ہوں دسے دوں؟ اگرایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنی اولاد کو دسے دیتا ، یہ تو میاں کی دین ہے جس کے لئے ہوتی ہے اسی کودی جاتی ہے "

یں بیرمعاملہ دیکھ کر مجھ گیا کر بس التہ تعالیٰ کو یوں ہی منظورہے۔۔ لطف عام اونمی جویدست ند افتاب سر مدخف می زند

و اسس کا لطفِ عام کوئی قابلیت نہیں چاہتا، اس کا اَفقاب تو نجاستوں پرجھی روشنی ڈالٹاہے ؟ اس کے بعد وہ پرلیٹانی کی کیفیت باقی نہ رہی اور اس وقت سے اس دُعار کامعمول ہوگیا ؛

اَللَّهُ مَّالَخِذَ وَعُدَومَنْ الْمُرهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ:

" یاالتٰد! یہ وعدہ پورا فرما کہ حبن شخص کو باصلاح لوگ مجبور کر کے کسی منصب پڑتھتین کر دیں اس کی رہنمائی اور مدد کے لئے التٰد تعالیٰ ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں "
ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں "



حضرت عَاجى إمرا دالله ومكل حضرت عَاجى إمراد الله ومكل قدس سِتره العزيز مجمع سلاسل اربع جنت انقتن المراج وريقادر حفرت ولانارشدا حركتكوني قدس سِتره حضرت ولانا فرانترف علقاني معرف والمنافي المنافي المناف صرف ولاناحين الحررك في المعرور في المعرور الماسية الم حضرت تولانامفى رئشندا مدصاحب داعت والنامفى رئيست والنامفى رئيست والنامفى وا



4. -



وُہ اعظی توضیح دوام ہے جو حکی توشام ہی شام ہے تیری چینم مست بی ساقیامیری زندگی کا نظام ہے

اصلاح نفس، تزکیهٔ باطن ، تجتنب النهید، رُوحانی ترقی اور وصول الی الله میں محبت نظر کو بہت بڑا دخل ہے ، جس قدر ابنے شیخ کے ساتھ تحبت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر ربخت کے ساتھ تحب ربانی سطے ہوتے ہیں ، اسی لئے مثنا یخ بیں «فنار فی الشیخ "کی اصطلاح مشہور ہے ۔ مثنا یخ عظام و اولیا رکرام رجم م الله تعالی کے حالات کا مطالع کی جائے تو بیعقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ انہیں مقامات رفیعہ کا حصول شیخ کے ساتھ والہانہ تحبت و فنائیت کا ملکی برولت ہوا ہے۔

کیمیائیست عجب بندگی پیرمغیان فاک پائے اوگشتم و چندین درَ جائم دادند «محبیت شیخ عجیب کیمیا ہے، میں ان سے پاؤں کی فاک بنا تو مجھے استنے بند درَ جات ہے "

ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کو اپنے شنے کے ساتھ جبیں والہانہ مَجت تھی اس دُور میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے ، آپ کے لئے شنے سے تھوڑی دیر کی جدائی بھی بہت کٹھن تھی ۔

جس زمانہ میں حضرت والا دارالعلوم میں شیخ الحدیث تصے آپ کے شیخ نے نے کچھروز دارالعلوم میں قیام فرمایا، جب شیخ وہاں سے رخصت ہونے لگے تواپ کے لئے

ماراجو آیک باته گریب نہیں رہا کھینچی جوایک آہ توزنداں نہیں رہا

لوگ جیران متھے کہ شیخ کے وراج کے وقت غائب ؟ بعد میں حضرتِ والا نے شیخ کی خدمت میں حقیقتِ حال عرض کی توشیخ نے اس حال کے محمود ہونے کی بشارت سے نوازا۔

ایک بارشیخ ہندوستان تشریف ہے گئے، وہاں اہلِ سلسلہ کے احرار کی وجم ایک بارکی وجم سے تقریباً جھ ماہ قیام رہا، یہ مدت ہمارے حضرت پر کیسے گزری ہبس کچھنہ پوچھتے، شب میں دردِ فراق سے بیره ل ہوتا ہے

نَّ الْكَ مِنْ لَيْلُ كَأَنَّ نَجُهُ وُمَ الْهُ وَالْكَ مِنْ لَيْلُ كَأَنَّ نَجُهُ وُمَ الْهُ وَالْكَ مِنْ الْكَ مُورِ الْكَ مُعْ وَالْمَالِ الْكُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"اے آفتاب تجھ پر تعجب ہے، گویا کہ تیری میں نٹھ سیاں مضبوط رسوں سے سخت بچھ وں سے ساتھ ہاندھ دی گئی ہیں " مطلب یہ کہ دردِ فراق سے دن رات گزرہی نہیں رہے، دن کو آفتاب اور رات کوشارے ایک ہی جگر بندھے نظر آرہے ہیں۔

اس مضمون کے بیاا شعار بھی حضرتِ والای زبان پر اکثر جاری رہتے ہیں۔ کیا جانے کس انداز سے ظالم نے نظر ک

مالت بى درگوں معمرے قلى مجارى

كاليفنهي كثنا ترى مندقت كاتمانه

ہوتی نہیں اب شام جو مرمر سے سحسر ک

يه كالما و الشب وروز را السترِغم بر

ہوتی ہے بری المئے لگی آگے جبگر کی

اس زمان میں محض شیخ کے دولت خاندی زیارت کے لئے دارالعسلوم سے ناظم آباد تشریف لاتے جس کا سبب خود حضرتِ والا ہی کے الفاظ میں بیش کیا حب آبا ہے ، کیا خوب فرایا ہے

ہوگئ الفت مجھے تیرے درو دلوار سے تونہیں ملیا تومکن ہی تراتسکین ہے کھینچ لایا کو بکو ہے یہ دلِ ضط۔ رقجے میرے دلبرتیرے در پر داروئے مگین ہے

حضرتِ والای طَبِع مبارک پر نزوج ہی سے سفر ہہت گراں ہے، ہالخصوص بس کی سواری توہبہت تکلیف دہ تھی بہجی ضرورتِ شدیدہ سے بس پرتھوڑی دیر سوار ہونا پڑا تو دن بحرطبیعت نڈھال رہی ، مگر دیا رِمجوب کی زیارت کے شوق میں دارالعلق سے صدرتک اور وہاں سے ناظم آباد تک بیوں پر اظافتہ جارہے ہیں ج از تحجہت سے تلخم اسٹیریں شود دو تحجہت سے تلخیاں میٹھی ہوجاتی ہیں۔" اسی زماندیں ہندوستان خط لکھا،جس میں شیخ کے القاب میں مسیحے کے القاب میں مسیحے کے القاب میں مسیحے کے قائی فی مسیم کے مسیحے کے قائی فی مسیم کے مسیمے کے قائمی فی مسیم کے ریوایا، شیخ نے مرتب سے میخط حضرت مولانا ابرارالحق صاحب خلیفہ محجاز حضرت حکیم الات قدس مرہ کو دکھایا۔ یہ لقب دیکھ کرمولانا بھی بہت خوش ہو گئے اور اپنا تاکڑوں ظاہر فرمایا:

« میں باکستان گیا توان (حضرت والا ) مصرور ملول گا<sup>4</sup>

حضرت والافي فرمايا:

«يلقب <u>لكمت</u>وقت ميرة قلب من قطعهُ مديث وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَقَ بِالْمَسْجِيدِ

کاخیال بھی تھا، بعنی میرا قالب تو پاکستان میں ہے گرقلب ہندوستان میں شیخ کے ساتھ معلق ہے۔"معلق" کے نعوی معنی تعکایا ہوا" کا تصور کرتا ہوں تو بہت مزا آیا ہے۔"

اس زماندین حضرت والااین شیخ کی خدمت میں داستان فراق کیسے تحریر فرماتے تھے ؟ قرطاس اس آتین سوزال کا متحل نہیں ایک ادنی سی جملک اشعب ارزیل میں ملاکظہ ہو، حضرت والاحضرت مجذوب رصالتہ تعالی کے یہ اشعار بہت پڑھتے ہیں ہے اس ختر جال میں ایک ویک دیا کیا مرسال میں

ہے شعد زن اک ایک کا دریا مرسادلیں

باقی نہیں اب کوئی تمت مرے دل میں موجود ہے عکسس رفیخ زیبا مرے دل میں موجود ہے عکسس رفیخ زیبا مرے دل میں

اب کیوں ہوکسی چیزی پروامرے دل میں ہے سیشس دوعالم کا مہیا مرے دل میں مت پوچپر کوش المحضی کیا کیا جرک این دن رات بس اک حشر ہے ریا مرے دل می

ہے روزِ ازل سے تیرانقشہ مرے دل میں رخ یہ ہے ترے خال سویدا مرے دل میں

سینہ میں جو ہردم ہے تھے گئا یہ عالم کیا عرسشی معلّی اتر آیا مرسے دل میں

بمرم جومصائب يس بحى بون يس فوش فرقم

دیتاہے ۔ بن کوئی بیٹھا مرے دل میں

فرصت کسے نظیارہ بیرنگب جہاں ک برلحظہ ہے اک ظرفہ تمانتا ہرے دل میں

او پرده سیس ایس ترسے اس نارکے قرباب

بنبال مرى بكصول سيبويلم سادلي

ترت ہوئی روتے نہیں تھتے مرے آنسو سٹ اید کہ در آیا کوئی دریام سے دل میں

اف اف رکے ستم ائے تری نیم گاہی اکلابھی نہیں ترسید کر بیٹھا مرے دل میں

س<u>وجھے مجھے</u>بس ظاہروباطن *یں توہی تو* آجامری آنکھوں میں سماجامرے دل میں

یہ برق صفت کون اٹھساد تیاہے پردہ ہوجا آ ہے اک دم جو اُجالا مرسے دل میں مند

جو داغ نظراً تے ہیں وہ نقشش قدم ہیں پایا ہے جواس شوخ نے رستا <del>مر</del> کول ہیں ہے عشق مجھے کس نب مشیری کا الہی کر در ربھی اطلقا ہے تو میطھا مرے دل ہیں ربھی اطلقا ہے تو میطھا مرے دل ہیں ربیا ہوں اک باری تجانب کر در جو ہنستا مرے دل ہیں ہے آئے۔ موہ شوخ جو ہنستا مرے دل ہیں ہے آئے۔

ایک بارشیخ چنداتام کے لئے لاہور تشریف لے گئے ،حضرتِ والانے در دِجَرِ سے بتیاب ہوکر''صدائے مجدوب بشوقِ لقائے مجبوب''سے بیراشعار لکھ بھیجے ہے نہیں جانا ہوا۔ہےجانب میخسانہ برسوں سے بھراہے دل میں شوق نغرہ مستانہ برسوں سے منجى كيره مقايدل،اب توسيب بنت خاند برسول سے ترستا ہوں تجھے اے جلوہ کانہ برسوں سے خد اباب رحت كعول در اباب رحت كعول در اباب کھٹرا کھٹکا رہا ہوں میں درمیخانہ برسوں سے صُرَاحی دربغسس، ساغربکف جمستانه وارآحا لگائے آسے سرابیضاہے اِک دلوانہ برسوں سے بس اب آجا،بس اب آجا، کرم فرماً ، کرم فسنسرها صدایس دے رہاہے کوئی بینا بانہ برسوں سے بعيدانصاف ہے ہے شب رکوترجی مجھ پر ہو وہ کل عاشق ہوا، میں ہوں ترادیو نہ برسوں سے غضب بيغيرسانا آمشنااب آمشناطهر وہ ہو بیگانہ جس سے ساتھ تھا یا رانہ برسوں سے

، حضرتِ والاشہرکی رنگ راب سے گزر کر حب شیخ کی خدمت میں حاصب ہوتے وشیخ کی شانِ داریائی دیکھیے ہی بے ساختہ آپ کی ربان پر بیا شعار جاری ہو حاتے ہے

نازہے گل کو نزاکت پہجین ہیں اسے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکسے والے ہائے رہے مجتزوب کس بیلی کامیں دیوانہوں جھانکتی ہے لیلی مجنوں مجم محمل سے مجھے حضرت والا اکثر فرمایا کرتے ہیں ؛

ہے:

آئکھوں میں شراب محبت کی ستی کا مسحور کن خمار سے

وہ آئکھیں نے بیل وہ پلکین تحسیلی

گرے جارہے ہیں مرے جارہے ہیں

نہیں مانت ہے نہیں مانت ہے

بہت دل کوہم اپنے سمجھار ہے ہیں

ارے اُف غضب ہیں یہ اُنکھیں نیل

ایک بار حضرت مفتی محد شفع صاحب رحمه الله تعالی حضرت والا کوساتھ ہے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی ،

"دارالعلوم میں سی بھی بخاری ختم ہوری ہے آب اس تقریب میں تقریب میں تقریب میں تقریب میں تشریف لائیں۔ اسایذہ ، طلب اور تمام عملہ زیارت واستفادہ کامشتاق ہے "

شخنے درخواست قبول فرملنے کے بعد حضرت والاک طرف اشارہ فرماتے ہوئے

فرايا ,

در مگری میرون گاران کے ہاں، اور کھانا ہمی انہی کے ہاں کھاؤں گا؟ حضرتِ والااُس زمانہ میں دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے، اور وہاں سیجے بخساری آپ ہی پڑھاتے تھے۔جب گاڑی دارالعلوم کی طرف ردانہ ہوئی توحضرتِ والا نے بوسٹس مسترت سے با واز بلندیہ شعر بڑھا ہے

تصوّرع ش برہے وقف مجدہ ہے جبیں میری مرااب پوچھنا کیا ہے فلکمے سازمیس میری

شیخ نے حسنب ارشاد حضرتِ والا کے مکان پرقیام فرمایا ، اورطعام بھی وہیں ناول فرمایا ۔ دارالعلوم کے ناظم صاحب نے چاہئے بیش کی میشیح نے فرمایا ؛

در العلوم کے ناظم صاحب نے چاہئے بیش کی میشیح نے فرمایا ؛

در صاحبِ خانہ کی اجازت کے بغیر نہیں پریں گا ؟

بصلاصاحب خانہ کے عشق کوغیر کا تحتل کہاں ؟ سے
محرطم خوا ہد زمن سے لمطانِ دین
خاک بر فرق قسن اعت بعد ازین
خاک بر فرق قسن اعت بعد ازین

" اگردین کا بادشاہ مجھ سے طمع چاہے (یعنی وہ خودہی چاہے کہ میں اس سے کچھ مانگوں) تواس کے بعد قناعت کے مئر پر خاک۔ مذکورهٔ بالاقص سے اس کا اندازہ بھی بخبی بہرجانا ہے کہ شیخ کے قلب میں بھی حضرتِ والاکے ساتھ کس قدرشفقت وتحب علی ج حضرتِ والاکا کیا مسام تصا اور شیخ کو حضرتِ والا کے ساتھ کس قدرشفقت وتحب علی ؟ شیخ حضرتِ والاکو خطوط میں مشفق "اور معبی وتحبوبی "کی شرابِ دواکشہ کی لڈت سے مرشار فرما یا کرتے تھے۔

شخے کے وصال کے بعد صدمہ کی رحب سے حضرتِ والاکو الت میں نین رنہیں آ رہی تھی، حضرت والاکو الت میں نین رنہیں آ رہی تھی، حضرت واکٹر عبد الحق صاحب خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامنہ قدس سرہ نے تفیق عنم کے لئے ہو میو بنتھی کی دواردی تب نیند آئی۔

حضرتِ والآیارِ شیخ میں بسااوقات بہت دردسے بیداشعار پڑھتے ہیں۔

یادِ ایّا ہے کہ درمیخانہ محف ل داشتہ

عام نے بردست وجانان درمقابل داشتہ

دران دنوں کی یادستارہی ہےجب کہ میخاندمیں میری محف ل

ہوتی تھی، شراب کلیبالہ ہاتھ پر اور محبوب سامنے ہوتا تھا ؟

از حالِ نود آگر نیم جزاین قت در دائم کہ تو

عرگہ بخاطر پگزری ہشکم ز دامان بگزرہ

درامان بگزرہ

درامان بگزرہ

درامان بگزرہ

میں سوائے اس کے کچھ خبزہیں کہ جب ہے ہی کی ل

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

میں تیراگزر ہوتا ہے بمیرے آنسودامن سے بھی گزر کر زمین تک ہے۔

تَحبَّت شَخِیْ ہی سالکین سے نئے مفتاحِ سعادت ومصباحِ سِیادت ہے، اللہ تعالی حضرتِ والاک مَحبِّت بیخ و دردِ دل کو اہلِ دل سے لئے مشعلِ راہ و کول الجواہر بنائیں۔

## المن المناق

حضرت اقدس کو بچین ہی سے صرت حکیم الاقمۃ قدس مرہ کے مواعظ بڑھنے کا بہت شوق تھا، بسا اوقات کسی ضمون کا قلب پرایسا اثر ہوتا کہ گرمیہ سے بےخود ہوجاتے اور اس حالت میں یوں رُعاء کرتے :

وريا الندا توخوب جانا ہے كەمىرے قلب ميں تيرے أسس مقبول بنده کی مَجتت ہے،اس کے طفیل میری حالت پر رحم فرما، تیرے مقبول بندول کی محبت کے سوامیرے یاس کوئی عمل نہیں " كجه برى عمر بونے برزمانه طلب علم بن حضرت حكيم الانتة قدس سره كے مواعظ میں کوئ جلیل القدر علمی دقیقه دیکھ کر بھی یہی کیفتیت طاری ہوجاتی اور یہی دُعارْ تکلتی۔ حضرت والاجب جامعه دارا مُهرئ تطيعرهي ميں براحصته بنص رمانه ميں بير بگيارو ك مربيون في اجو حركم الت تنهي يورے ملك من زبردست فتن يحيلاركها تها، حکومت برطانیہ نے بہت نقصان برداشت کرے بہت طویل مدت کے بعد بری مشكل سعان يرقابوبايا يحرون كيمنصوبه مي علماء حق كوقتل كرنائجي تصاجن ميس جامعه دارالبری عظرهی سے علمار مرفہرست تھے،اس سے جامعہ سے مہم، ساتدہ ا ورطلبه بروقست تندييخطره سے دوحيار تھے ، جامعہ كے طلب كا دارا لا قامر درسگا ہول سهبهت دورتها، گرحضرت والاا درآب سے بڑے ہولانا محدجمیل صاحب کا قیام اینے بہنوئ اوراستاذ مولانا محوراح مصاحب کے ساتھان کی درسگاہ میں تھا۔ ایک باریسااتفاق ہواکہ آپ کے استاذاور بھائی اینے گھرلیم آباد تشریف لے گئے، اوررات بی واپس ندائے ،حضرت والا بالکل تنہارہ گئے۔ گرمی کاموہم تھا اس لئے کمرے کے اندرسونہ ناممکن تھا ،اور درسگا ہوں کے سامنے بہت کٹ ادہ صحن میں برونی دافکت سے حفاظت کاکوئ انتظام ندتھا، بھاٹک اور دیواریں ایسی کہ کوئی بھی شخص بھاند کربہولت اندر آسکتا تھا، حضرت والااس شخن میں لیلئے توجروں کاخوف محسوس ہوا، فورًا اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئراستغفار کیا اورسب کھاس کے مپرد کر کے موگئے، اسی وقت نیند آگئے۔ رات بھربہت آرام اورسکون سے سوتے رہے۔ اس وقت حضرت اقدس دامت برکاتهم کی عمر صرف پندرہ برس تھی اس عربی اللہ تعالیٰ کے ساتھا یہ امضبوط تعلق کہ اس کی طرف ادن سی توجہ سے دل سے متمام خطرات چھی گئے۔

انہی دنوں میں ایک بارلوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بالکل اندھیر سے کمرے میں جاکر تہجد کی نماز میں شغول ہو گئے، سجدہ کی جگہ کوئی چاربائی تھی جس کا علم نہیں متھا، جب ہجدہ کی طرف گئے تو بیشانی بہت رور سے چاربائی کے بائے برلگی، س برالٹہ تعالیٰ کا بہت شکرادادکیا کہ آٹکھیں، ناک اور دانت نیج گئے اگر ان میں سے سی برایسی سخت جو ط لگتی تو کیا بنتا ؟

ایک بارتقریباً انظارہ سال کاعمرین رات کو آبنے والدِ ماجداور بھائیوں کے ساتھ سلیم آبادیں اپنے گھر کے بہت کشادہ صحن میں سوئے ہوئے نقے ، مُضندی اور کھلی ہوانے دنیا کونشہ خواب سے مست اور بے ہوش کر رکھا تھا ، ایسی حالت میں آپ کو در دِعشق نے آدھی رات کے بعد بہترسے اطایا اور خطرناک حیکل میں لے جاکر مجوب کے ساتھ مشغول کر دیا ہے

جاراشغل ہے راتوں کورونا یار دلبرمیں ہماری نیند ہے مجو خیالِ یار ہو حیانا

اس زمانہ میں آپ کی زرعی اراضی کا بنیٹنتر حصّہ غیرآباد جھکل کی صورت میں متھا ،اس میں خطرناک سانبوں کی بہتات سے عِلاوہ ایک دوبہت بڑے سانپ

ایسے بھی منفے کہ انہیں دن بین بھی کون انسان نظر آجائے تواس کے بیچھے بھاگتے تھے۔ علاوہ ازیں بعض لوگوں نے اس جنگل میں جنّات بھی دیکھے تھے، حضرتِ والا کا در دِعشق آب کو دیاں اندھیری رات بیں بے خطر لے گیا ہے عشق آمکد لا اُبالی فَاتَّقُوا،

و عِشْق كوكسى جَيزى بِروانهين اس كي يوط سيري."

انتیں سال کی عربی شوال سنات میں بصد اشتیاق حفرت حکیم الامۃ قدس مرہ کی بارگاہ میں بہلی ہارہ افری کی سعادت سے مشرف ہوئے، دہال ہنچتے ہی ایک عجیب کرامت دیمی ۔ اس کی تفصیل عنوان «مضانہ بعون میں حاضری کے تحت گزر میں ہے۔ گزر میں ہے۔

حضرت حکیم الرحمة قدس مرّه کی زیارت وفیوض سے بہرہ ور بونے کے بعب د دارالعلی دیوبند میں دورہ حدیث کے لئے داخلہ لیا، تعلیمی سال کے اختیام اجنی شعبان سالا اللہ تک دارالعلی دیوبند میں قیام رہا حضرت حکیم الاحمۃ قدس مرہ کے ساتھ غلبۂ عقیدت و محبت نے متعدد بار دارالعلی دیوبند سے بھی کھینچ کر تھانہ بھون پہنچ ادیا۔ بعض مرتبہ توجوش عشق میں بریرل ہی جل بڑے ، اکترش عشق نے اتنا لمباسفر پریل ہی

۱۹ررجب مرسی مصرت کیم الامّة قدس مره کا وصال ہوا تو صرت کیم الامّة قدس مره کا وصال ہوا تو صرت والا کے دردِ دل کا لا دا کچوٹ بڑا ، آب نے عربی اور اُردویس بہت در دناک مرتبے کے دردِ دل کا لا دا کچوٹ بڑا ، آب نے عربی اور اُردویس بہت در دناک مرتبے کے دردِ دل کا لا دا کچوٹ بڑا ، آب نے عربی اور اُردویس بہت در دناک مرتبے کے۔

أردومرشيّه كا آخرى شعربيب مه أردومرشيّه كا آخرى شعربيب مه المراجينا المهى كفت من يربعو يا خداً الما يَعْدُ الما يَعْدُ اللهُ عَبْدًا يَكُولُ المِينَا وَ مَيْرَحُهُ اللهُ عَبْدًا يَكُولُ المِينَا

ود الله اس بنده بررش كرے جوميرى اس دُعار برآس كے " عربى مرتبة كا ايك شعر ملاحظه ہوت اكتر بِرَ وْضَتَى فَقَدْ تَوَلَىٰ اكتر بِرَ وْضَتَى فَقَدْ تَوَلَىٰ عَلَى ابْنَى دَايتِى النَّسُرُ الظَّلُوْمُ

«وہ حادثہ میرے دوباغوں پر نازل ہوا تومیرے دوکووں پر ظالم سفید گدھ مستط ہوگیا "

تنشروکی میرے سراور ڈاڑھی سے بال سربزوشاداب باغ کی طرح سیاہ اسٹی میں اور ڈاڑھی سے بال سربزوشاداب باغ کی طرح سیاہ گئی اور خوبصورت تھے ، ان پر س جا نکاہ حادثہ کا بیا اتر ہؤاکہ کووں جیسے کا لیے بالوں پرسفید گدھ جیسی سفیدی غالب آگئی -

یہ شعر آتشِ عشق و در دِ دل کے علاوہ نوعمری ہی میں آپ کے تعمقِ علم افرنبل واستعارہ میں کمالی ہے مثال کا آئینہ دارہے، اس وقت آپ کی عرصرف بیسال تھی، اس عربی ایساشعر کہا کہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کامطلب نہیں تاسکا۔

ایک با رایک شامی عالم کے سامنے حضرتِ والانے اپنایہ شعر پیش فرمایا وہ بھی سمجھنے سے عاجز رہ گئے، حالانکہ وہ مادری عرب ہونے کے عِلاوہ علم میں بھی پختہ ہیں۔
پختہ ہیں۔

حضرت خواجه عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمه الله تعالی نے حضرت حکیم الاتمة قدس مره کی سوائخ بنام "انترف السوائخ" تین جلدول یس لکھی اکسی کے بعد آب سے وصال کے حالات برچوشی جلد بنام "خاتمة السوائخ" تحریر فرائی گراس کی طباعت سے قبل ہی ۲۲ رشعبان تلات المج میں حضرت مجدوب رحمه الله تعالیٰ کا بھی وصال ہوگیا تو حضرت مولانا شبیرعل صاحب رحمه الله تعالیٰ نے حضرت مولانا شبیرعل صاحب رحمه الله تعالیٰ نے حضرت

مجندوب رحمه الله تعالى سے وصال سے حالات بھی خاتمته السواری "بین مشائع فرا دیئے -الله تعالی نے حالاتِ حیات و موت دونوں کی اشاعت میں میتب شیخ کا شرف عطاء فرمایا-

الماساء من فاتمة التوائ وي كرشائع بوئ، انبى ايام بي حضرت والا حضرت ممكن قدس مره كى خدمت بين حاخرى كه لئے دوبرتشريف لے گئے آپكا وقيام دارالعلوم كے مہان خاند بين تقابو دارالعلوم كى مجدك ما ذنه سے تصل تقابھر سے پہلے آپ نے "فاتمة السوائح" كامطالعة شروع كيا۔ اس بين اليے ستغرق ہوئے كہ ساتھ بي تقل ما ذنہ سے لاوڑ اسپيكر برعمركا ذان ہوئى كرآپ كو سنائ نہيں دى كہ ساتھ بي تقل ما ذنہ سے لاوڑ اسپيكر برعمركا ذان ہوئى كرآپ كو سنائ نہيں دى ذراا فاقہ ہوا تو يہ ديكھ كرجيران ره كئے كرآ فناب غروب ہونے كو ہے ، جلدى جلدى عمركى نماز برحى ، اس كے بعد صفرت مولانا محداعز ازعلى صاحب رحمدالت تقالىٰ كى خدمت بين حاضر ہوكر يہ اعجوب بيان كيا تو مولانا نے ساھنے تسب ائى پر ركھى ہوئى خدمت بين حاضر ہوكر يہ اعجوب بيان كيا تو مولانا نے ساھنے تسب ائى پر ركھى ہوئى خدمت بين حاضر ہوكر كے درايا ؛

"مجھے ہیں ہیں۔ آج ہی ہل ہے ، یہ رکھ ہے، میں نے دیکھی تو مجھ پر بھی وہی کیفیت گزری جو آپ نے بتائی " "خاتمۃ السّوائح "کے مطالَعہ سے حضرتِ والا پر جو کیفیات طاری ہوئی وہ آپ نے اسی وقت بصورتِ نظم "فاتمۃ السوائح "کے آخری صفحہ پر لکھ لی تھیں ، ملاحظہ ہوں ہے

> تعزیت کیاا حے خرت مجذوب سے نمکیاشی برجروج ت لوب خفتہ جذبے جگا دیئے پھرسے قلب مضط۔ مرکوکر دیا مثقوب

زنم مُزمن میں جب لگانشتر موت اخست سرکو ہوگئی مرغوب م

جينا جابول توكس بعروسيرو

ُ زندگی ہو تو ہر درِ محبوسی آنششِ غم بجھالی تم نے تو ہائے ہم اب تلک ہیں یوں مجوب

تشریحات:

تعزیت سے مراد (فائمة السوائج "کی ابتدارمیں حضرت مجذوب رحمه التاریخ کی ابتدار میں حضرت مجذوب رحمه التاریخ التا

ود گواس واقعہ قیامت خیزاور ماد شہرت انگیزیرقلم اعفانا اوراس کو جیز تحریب لانا طبعًا سخت شاق ہے، لیکن عقلاً وصلحة فقام ومعقد بن حضرت رحمة الشعلیہ کی خاطر عگین کی آستی کی غرض خقام ومعقد بن حضرت رحمة الشعلیہ کی خاطر عگین کی آستی کی غرض سے جن کی ہے تابانہ ور والہانہ فرمائشیں چاروں طرف سے آرہی ہیں بالخصوص ان خدام کی جو بوقت رصلت موجود نہ تھے ، نیز خود ابنی دل کی بھی بھڑاس نکا لئے کے لئے مجبوراً دل پر بی جرکھ کر بفوائے مرا در دیست اندر دل اگر گوئیم زبان سوزد مرا در دیست اندر دل اگر گوئیم زبان سوزد وگر دم در شم کم خسب زاستخوان سوزد وگر دم در شم ترسم کم خسب زاستخوان سوزد بہت اختصار کے ساتھ بقدر بضرورت کی محالات وفات حسرت بی محالات وفات حسرت اختصار کے ساتھ بقدر بضرورت کی محالات وفات حسرت

بہت اختصارے ساتھ بقدرِضرورت کھے مالات وفات حمرت ایات لکھ کرشائع کئے جاتے ہیں، کیونکہ فردًا فردًا کس کس کوکہاں کہاں اطلاع دی جاسکتی ہے۔ نیزیہ صاکحت بھی بیش نظرہ کہ اِن شآء اللہ تعالی یہ مالات مبتی آموز وغم افزار علاوہ بھیرت افروز ہونے کے اللہ تعالی یہ مالات مبتی آموز وغم افزار علاوہ بھیرت افروز ہونے کے

غررده داوں کی بھڑاس کال کر باعثِ سکون بھی ہوجادیں گے ادر جراحتِ قلب برایک تیز مرجم کا ساکام دیں گے، جوہیئے تواضطرب بیدا کرتا ہے، بھرسکون "

﴿ حضرت کیم الات قدس مرہ کے وصال کے ایک سال بعد حفرت مجذف به وجہ اللہ تقدیم الات قدس مرہ کے وصال کے ایک سال بعد حفرت محفوت محفوت والا کے انتعار مذکورہ بیں سے آخری شعرت والا کے انتعار مذکورہ بیں سے آخری شعرت مسلم سے تو است سی میں مجلس الی تم نے تو میں مجوب واب تلک ہیں یوں مجوب

میں اسی طرف اشارہ ہے۔

صحرتِ والا کا تاریخی نام "سعوداختر" (۱۳۲۱) ہے، آپ عربی نظم میں بطورِ تخلص اپنا نام "سعود" اورار دوظم میں اختر" لاتے ہیں، جبیا کہ معارع ملایں۔

\* \* \* \* \*

بھرسلطان العارفین حفرت بھولپوری قدس مرہ کے ساتھ تعلق کے بعد توحیال ہوگیاست

> وه بیتابیان جن کی عادت نهضی شب وروز کامشعند له موکیا

ذکردوازدہ تبیعے وقت اس قدر روتے کہ دیکھنے والوں کو رحم آیا۔
ملاوتِ قرآن کے وقت ہرتھوڑی دیرے بعد بہت زور سے "اللہ "کے ساتھ ملی ہوئی بہت ہی پُردرد آہ نکلتی ہے، اکثر گریہ طاری ہوجا آ ہے بالخصوص نماز تہجرین بالت امامت بسا اوقات قرارت میں گریہ کا ایسا غلبہ ہوجا آ ہے کہ قرارت بندہواتی ہے۔ قرارت ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ قرارت ہے۔ آباد ہے۔ آب

حضرت والأكاشعر ه

دل وچیشم دونون میں طوفاں بیلہے ادھرشعلہ ہاری اُدھر لالہ زاری

آپ کی اسی حالتِ رفیعہ کا ترجمان ہے۔ دومرے اوقات کے علاوہ آفِسے گاہی کے وقت بھی اس قسم کے مختلف انتعار بڑھتے ہیں، مثلاً ہے یا رہے کا بہت کی اس قسم کے مختلف انتعار بڑھتے ہیں، مثلاً ہے یا رہ چھتی ہمائیست محبت کی ن ازان یا رہے قطرہ آب خور دم و دریا گربیست م

" بارب! محبت کاجشمہ کیا عجیب ہے کہ میں نے اس سے ایک قطرہ پیااور آنسؤوں کا دریا بہا دیا "

> صدیجے آب بست ام ازدیدہ برکنار بربوئے خم محسب کہ در دل بکارمت بارم دہ ازکرم سوئے خود تا بسوزِ دل در پائے دمبدم گہراز دیدہ بارمت میگریم ومرادم ازین سیل اسٹ کبار تخم محبت ست کہ در دل بکارمت

"میں اپنے دل میں تیری مجت کا جوتم بورہا ہوں ، اس کی خوشبو سے میں نے آنکھوں سے آنٹووں کی سیکٹروں نہریں بہادی ہیں۔ براو کرم مجھے حاضری کی اجازت دیجئے تاکہ سوز دل سے دمب م تیرسے قدموں برائکھوں سے موتی برساؤں۔

میں رور ماہوں ، آنسؤوں کے اس سیلاب سے میرامقصور تیری محبت کا دہ تخم ہے جویس اینے دل میں بور ہا ہوں ؟

سينه از آتش دل درغم حب نانه بسوخت آتشے بود درین خانه که کاسٹ نه بسوخت تنم از واسطهٔ دوری دلسب رنگداخت جائم از آنسٹس مهررخ حب نانه بسوخت سوزِ دل بین که زبس آتش و ایک مرکم دل شدہ دوسٹس برمن زمرم صدر چر پروانه بسوخت دوسٹس برمن زمرم صدر چر پروانه بسوخت

دومجوب سے غم میں آتش دل سے ٹیراسینہ جل گیا، اس گھڑی ایسی آگ بھی جس سے گھرہی جل گیا۔

ولبرکی دوری سے میرا بدن بھل گیا ، مجوب کے رخصار کے افتاب کی آتش سے میری جان جل گئی۔

میرے دل کاسوز دیکھ کرمیری آگ اور آننووں پر رحم کھاکررات شمع کادل پروانہ کی طرح جل گیا <u>"</u>

خاک برسسرکن غم آیام را مانمی خواهیم ننگ و نام را سؤخت این افسردگان خام را تحس نمے بینم زخاص وعام را کز دلم یکسباره برد آرام را هرکه دید آن سروییم ، ندام را ساقب الرخيز در ده حبام را گرچه بدنامی ست نزدعاقلان دود آه سينهٔ نالان من محرم راز دل مشيدا كنود بادلارا مع مرا فاطر خوشست بادلارا مع مرا فاطر خوشست ننگرد ديگرب رو اندر چن

"ساقی! مجھے شرابِ مجت کا پیالہ بلاکرمست وہے ہوش کر دے۔ یعقل مندوں کے نزدیک اگرے بنامی ہے گریم نام کی خواہن نہیں گھتے۔ میرسے نالال سینہ کی آہ کے دھوئیں نے افسردہ لوگوں کوجلادیا۔

مجهابيف دلِ شيرا كامحرم رازخاص وعام مين كوئي نظرنهي آيا-میرادل اس مجبوب کے ساتھ خوش ہے جومیر کے لئے آرام کو ایک کیا۔ جس نسائس مجبوب کو دیکھ لیا وہ دنیامیں سی دو*سے کونہیں <u>کھے</u>گا"* درخرابات مغان مانيزهمدسستان شويم كين جنين رفت ست درروزازل تقدير مأ عقل گر داندکه دل دربند زلفت چوجی شست عاقب لان ديوانه گر دنداز پيئے زنجسي ما بادل سنگينت آيا هيج درسيدرسي آهِ آنشبار وسوزِ نالهٔ سست مجيرِ ما مرغ دِل راصيرِ جعيت برام افتاده بود زلف بكشادى وبإزاز دست كشيخير ما تيرآهِ مازگر دون بگزر د حافظ خموست ش رحم کن برجان خود پرمسیبزکن از برسیبرما «ہماری تقدیر میں روزازل سے بہ ککھاہے کتم بھی عشاق کی برحالی میں متریک ہوں گئے۔ أكرعقل كومعلوم بوحائے كه تيري زلف كے بندس ميرادل كتنا خوش ہے توعقامند لوگ ہما رہے رنجبر کے دیوا نے ہوجائیں۔

ارس وسوا ، و جائے میری رسے دیوانے ہوجائیں۔ خوش ہے توعقامند لوگ ہما ہے زخیر کے دیوانے ہوجائیں۔ آیا ہماری آؤ آتشبار اور رات بھررونے کے سوزگوسی رات تیرسے خت دل میں پہنچنے کا کوئی دروازہ ملے گا؟ دل کے پرندہ کے دام میں سکون کا ٹنکار بھنس گیا تھا، تونے زلف کھولی توشکار ہاتھ سے چھوٹے گیا۔ ہماری آہ کاتیر آسمان سے ًزرجاتا ہے،خاموش رہو، اپنی جان پررهم کرو، ہمارہے تیرسے بچو ''

ا استه زین آنش نه نه که درسیدهٔ من ست خورست بیرشعله ایست که درآسمان گرفت آن روزشوق ساغ بیشت که درآسمان گرفت کاتش زعکس عارض ساتی دران گرفت بربرگ گل بخونِ شقائق نوست نه اند بربرگ گل بخونِ شقائق نوست نه اند کان کس که بخته شد میجون از فوان گرفت می ایک شعله به ایک شعله به آنگ سے ایک شعله به آسمان پر بهنج گیا -

اس روز نزاب کے بیالہ کے شوق نے میراخرمن جلادیا جب اس میں ساق کے رخصار کے عکس کی آگ لگی ۔

قدرت نے بچول کے بتوں پرگلِ لالہ کے نون سے لکھا ہے کہ جو خص بچتہ ہوگیا اس نے اغوانی شراب لے لی " چندان گریستم کے ہرکس کہ برگزشت دراشک ماچودیدروان گفت کین جوہت دراشک ماچودیدروان گفت کین جوہت

" میں اتنارویا کہ جو تخص بھی گزرامیرے آنسود مکھ کریے ساخت پکار اٹھا کہ بید کیا نہرہے ؟

بردش داغ آتشین بنہاد آومن جون بماه تاب رسید «میری آه جب جاند پر پہنی تواس نے اس کے دل پر آتشیں داغ ڈال دیا <u>"</u>

چھبیں سال کی عمریں جب آب نے پہلی بار حج کا قصد فرمایا تو ہروقت عجیب عالَم کیف وستی میں محور ہتے تھے ، اس ربودگی میں کچھ شوقتہ اشعار موزوں ہو گئے منه بجن میں سے بعض حضرت والاکو باد ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اللي كونسا دن ہوكہ ان آئكھوں سے جاد بكيوں تحبعي اسستاركعبه كحصبى روصه مدسيني كا زميح قسمت مرسامولي سبالون يراق جان ي وہی انوارکعسیہ کے وہی سبلوہ مدینے کا عمی خدمات کی ابتم سبھی اسے جامعہ والو! رجا برگزنه رکھو،اب نیاہے دُور بجینے کا عروج حال سے بہٹ کر دُرُوس قال کیسے ول ج بلندى مِل گئى توسيے خيال اب خام زسينے كا نمازون مي سجى لازم ہے مرى تم اقتدا جھوڑو نمازون مين تجي هياب سامنے نقشه مديينے كا مناجات وصلوة ونوم وأوراد وتهجيت دسب

تصورای تصورے محستد کے جینے کا عظم اللی وصل تک مجھ کو تُو توفیق شختل دے

يخصل كردل نكلتاجار بإيهيمير يسيفكا

ان میں ایک شعریں بید دُعار بھی ؛ «حضورِ اكرم صتى التُدعليه وستم كى بارگاه بين حاضري محدوقت وبين موت آجلت " آغازِسفرسے قبل ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے والرِمحرم کی خدمت ہیں پیش کیا ،جس میں میصنمون تھا :

دهمیری تمنّا ہے کہ کوئے دلبرہی میں میری رُوج پرواز کرجائے۔ جون رس بکوئے دلبرہ پارجانِ مضطر کرمب دابار دیگر نہ رسی بدین تمٹ دوجب دلبری گلی میں بہنچو تو وہیں جان بے قرار قربان کر دو، اس لئے کہ شاید بھریہ سعادت نصیب نہو " اگر اللہ تعالی نے اپنی رجمت سے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی تو،

عزیزه صفوره کی تربیت آب فرمائیں، (اس وقت حضرست والا
 کی صرف یہی ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً ایک سال تھی)

میرے ترکہ سے ہرچھوٹی بڑی چیز حتی کہ سوئی تا گے جیسی اسٹیار
 بھی تزییت سے مطابق وارثوں پڑھشیم فرمائیں ۔

ا تقسيم تُركه ك تخريج حسَبِ ذبل ہے: مُسِعَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْثُ

| رست پراحمد |      |      | منت <sup>ئ</sup> ئلە<br>مەسىت |                   |
|------------|------|------|-------------------------------|-------------------|
|            | اب   | ام   | بنت                           | زوج               |
| <u>"</u>   | Y. 4 | 14 🐺 | ۵۰                            | 17 <del>  }</del> |

حربین تغربفین میں بالحضوص مطاف میں مندرجۂ ذیل اشعار حضرتِ والا کے ور دِ زبان رہتے ہیں ۔۔

عَلَىَّ بِرَبْعِ الْعَاصِرِيَّةِ وَقُفَةً يُمُلِیُ عَلَیَّ الشَّوْقُ وَالذَّمْعُ کَاتِبُ وَمِنَ دَیْدِنَ حُبُ الدِیَارِلِاَهِلِهَا وَلِلنَّاسِ فِیْمَایَعْشَقُونَ مَذَلِهِبُ ود مجوب کے گھریں حاضِری مجھ پرلازم ہے ،عشق مجھ لکھوا رہا ہے اور آنسولکھ رہے ہیں۔

مجوب کے ساتھ تحبت کی وجہ سے اس کے گھر کو جب رکھنا
میری عادت ہے ،اور لوگوں کے طریقے عثق میں مختلف ہیں ؟
ممثی مَاتَلُقَ مَنْ تَهُوَیٰ دَعِ الدُّنْیَا وَالْمِهِلُهَا
منجوب سے طاقات ہو دنیا بھرسے مکی موجوا؟
مفلسا نیم آخدہ در کوئے تو
مشنی تا تا تا دار جمال روئے تو
دست بک جانب زنبیل ما
آفرین بردست و بر بازوئے تو
آفرین بردست و بر بازوئے تو

"ہم مفلس ہیں "تیری گلی ہیں آئے ہیں، لِٹند! اپنے چہرہ کے جمال سے کچھ عنایت فرما دیجئے۔

ہماری زنبیل کی طرف ہاتھ بھیلا، آفری تیرے ہاتھ اور مازویر ۔ چورسی بکوئے دلبرلیب بیار جان مضطر کہ میادا بار دیگر ندرسی بدین تمست وہ داک گاری بدنے آجان یا قال دیو مقال ایک د

د جب دلبرکی گلی میں پہنچو توجان بیے قرار وہیں قربان کردو کہ شایدیہ سعادت دوبارہ نصیب منہو"

متارع عفت ل ودانش جمع کی تھی عربھریں جو وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے دل وجان کی وہ دولت بوبہت بیاری ہی ابتکہ
درجاناں پر بھیر بھر کردہیں براسس کو وارآئے
بعدادہ دل بڑیں جس دل بہد دورے درد الفت کے
سکوں کس طرح سے آئے اسے کیسے قرارآئے
بیمالم کیف وسی کا بیرطوفاں اسٹ کب باراں کا
الہی عمر سی میری بھر آئے بار بار آئے
تری چو کھٹے تے سجدے بی ترب کوچہ کے جگری یہ میں میری عبادت ہے بہی ہے سعی دین میسری
حرمین شریفین بی قیام کے دوران کھی آپ کے قلب کی فیت آپ کی کی فیت آپ کی کھروں گوٹ کی کی کھروں گوٹ کی

سوچتے تھے حب کہی تنہا ملیں گے یار سے
یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے ہیار سے
جب دیئے دن وہ خدا نے اڑگئے ہوئش وہاس
رہ گئے ماسن برصورت ہم لگے دیوار سے
جب دہاں سے والیس کا وقت قریب آنا ہے توکئ روز پہلے ہی آپ کا دردِ
دل آپ کی زبان سے یوں ظاہر ہوتا ہے ۔۔۔

حیف در بیشم زدن صحبت یار آخرست در دو بیشت را در در بیری و بهب ارآخرست در دوئے گل سیبرندیدی و بهب ارآخرست در دوئے گل سیبرندیدی دیر بی بیں یاری صحبت ختم ہوگئ، ہم افسوس ا آنکھ جھیکنے کی دیر بی بیں یاری صحبت ختم ہوگئ، ہم نے ابھی بچول کا چہرہ دل بھرکر دیکھا بھی نہیں کہ بہا زختم ہوگئ، "
حربین شریفین کے درمیان آمدورفت میں جب دیار جبیب کے برقسم کے حربین شریفین کے درمیان آمدورفت میں جب دیار جبیب کے برقسم کے

آثارنظروں سے اوجس ہوجاتے ہیں اور اب کوئی نشان بھی نظر آنے کی کوئ توقع نہیں رہتی تو گاڑی میں آباب طرف میں سکھنے نہیں رہتی تو گاڑی میں آباب طرف میں سکھنے ہیں کہ سور ہے ہیں، مگرایک بار صررت والا نے ازخود ہی اینے چند مخلص خدام سے اس کے حقیقت اوں واضح فرمائی ،

درمکہ مکرمہ اورمزینۃ الرسول صتی التٰ علیہ وسلم کے درمیان آمدو رفت کے دوران بورے سفریس میرے دل و دماغ پرایسے خیلات چھاجاتے ہیں اورا لیسے تصوّرات مجھے گھیر لیتے ہیں کہ میں نہ توان کو روک سکتا ہوں اور نہ ہی ان کا تحمّل کر باتا ہوں، حال بوں ہونے کو ہوتا ہے۔

کہاں تک ضبط بے ای کہاں تک ماہی بادی

کلیج بہتمام لویاروکہ من بادی کرتے ہیں

اس دورسکون ہی جی آپ لوگ براید حال گا ہے گا ہے دیکھتے

رہتے ہیں گراب سقوط قولی کی عمر ش الیسی کیفیات کے سلسل آواد

سے ایسا شدید ضعف لائ ہوجاتا ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ جن
مقور می ہہت ٹوٹی بچوٹی خدمات کی توفیق ہورہی ہے ان سے جی
مذم اتار ہوں ، بعض اوقات تواہی کیفیات کا توار دا تناشدید ہوتا
ہے کہ باعث پرواز بن جانا بعید نہیں سے

ماراجوایک ماراجوایک این میاریا کلینچی جوایک آه توزندان نهیس را

صریت بی لذتِ نظرو شوق لقادی دُعادی ساتھ" صرادِ مضرہ وفتنهٔ مضلہ سے تقوز بھی ہے، غلبہ شوق بی صررے علاوہ خوف فتنہ

بھی ہے،اس کے کہ حالتِ میکر کے بعض اقوال واحوال فہم عوام سے بالا ہوتے ہیں۔

ان کیفیات سے بچنے کی غرض سے راستہ میں سونے کی گوشش کرتا ہوں تاکہ کی بھن گھڑیاں ہے ہوشی میں کٹ جائیں ، اسی سے پیش نظراس سفر کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کرتا ہوں جس میں سونے کا معمول ہے، معلم نما راستہ میں کچھ دیر تومت فی طور کر کی بھٹی نیند کہ اوالت میں کچھ دیر تومت فی طور کر کی بھٹی نیند کی نقل اتار نے میں مشغول رہتا ہوں ، غرض کے دراستہ یوں کڑتا ہے :

ہری مریدر سیری میں ہے۔ درکبھی نیند کے جھونکے کہھی نیم خوابی کہھی معمولی غنو دگی مکبھی مصنوعی ربودگی دسکون <u>"</u>"

عشق ومحبت کے دردو کرب کی ناقابلِ برداشت چوٹوں سے بچنے کے لئے یہ سبت کا بیرافتیارکرنے کے اپنے یہ سبت کا بیرافتیارکرنے کے باوجود بسااوقات فعام بین ظرد کی کے حیان رہ جاتے ہیں کہ وہ ب حالت کو نائد کی کامل ربودگی اور مکمل ہے ہوئتی مجھ رہے تھے بھیک اسی حالت ہیں چانک آئنکھوں سے آنسو واں کے فوار سے بچوٹ کرمیل رواں کی طرح بدر ہے ہیں جیسے کسی دریا

کی طغیانی وطوفان نے دہا نوں کی ہندشیں تو طوالی ہوں۔ بیر حالات دیکھ کرضبط ہے تابی کی گوشسشوں کی ناکامی کا نقشہ یوں ظاہر ہوتا ہے۔

لاکه کرلیتا ہوں عہدان کونہ ذکھوں گاکھی کھ نہیں چلتی ہے اپنی جب مجل جالا کو پھے رلیتا ہوں گاہیں روک لیتا ہوں خیال اوراد هرات نیں ہاتھوں سے کل جالا کو اوراد هرات میں ہاتھوں سے کل جالا کو

حرمین تریفین سے واپس کے وقت باربار گردن موٹر کر پیچھے دیکھتے ہیں اور

براے دردسے یہ شعر پڑھتے ہیں ہے

تَلَفَّتُ نَعُوالْحَيِّ حَتَّىٰ وَجَدُ تَّكِیٰ وَجِعْتُ مِنَ الْاِصْغَا إِلِیْتًا قَاخَہ دَعًا بَکُتُ عَیْنِ الْیُسْرَیٰ فَلَمَّا زَجَہ رَتُھُا عَنِ الْجُهَلِ بَعْدَ الْعِلْمِ اَسْبَلَتَا مَعَا «مِن الْجَهَلِ بَعْدَ الْعِلْمِ اَسْبَلَتَا مَعَا «مِن نَعْموب كَي طرف گردن مواركر اتنا ديكها كردن كى رگوں میں در دہونے لگا۔

میری بائیں آنکھ پہلے روئی (کیونکہ دل کے قریب ہے) میں نے اسے روکا تواس کے ساتھ دائیں آنکھ نے بھی رونا شروع کر دیااور ڈلاں مل کرخوب بہیں ''

رونے میں بائی آئکھ کی سنبقت کا ذکر شعریس تو بحض ایک شاء انہ کہتے ہوا ہوتا ہے۔ گراللہ تعالیٰ کی تحبت میں رونے میں حضرت اقدس دامت برکاتہ ہم کا حال واقعۃ کہی ہے، ذراسی بات پر رقت طاری ہوئی، بس بائیں آئکھ نے رونا تروی کو ریا، آئکھ کا بانی ناک میں بھی اثر آتا ہے ، اس لئے ناک کی بھی بائیں جانب سے پہلے دیا، آئکھ اور ناک کی دائیں جانب بعدیں بہتی ہیں۔

بیانی جاری ہوتا ہے، دائیں آئکھ اور ناک کی دائیں جانب بعدیں بہتی ہیں۔

آپ نے بچ اول سے بل جو شوقیۃ اُشعت ارکھے تھے ان میں سے آخی

الہی وصل تک مجھ کو تو توقیق تحت ل دے پگھل کر دل تکلیا جا رہا ہے میرے سینے کا اب بھی ہرسال سفر عمرہ سے دوتین ماہ قبل آپ کی زبانِ مبارک پرجاری دہتا ہے کہی بہت درد سے یہ اشعار پڑھتے ہیں ہے دل میرود زدستم صاحبدلان خدارا درداکه رازینهان خواهدست داشکارا کشتی نشستگانیم اسے بادست طرخیز باست دکه باز بینیم دیدار آست نارا آن تخوست که صوفی ام الخبار تشش خواند آشکی لَنَا وَ اَحْلِی مِنْ قَبْلَةِ الْعَذَادی

دوردِعش سے میرادل ہاتھ سے تکلام ارہا ہے، خدارا مجھے کوئی تربیر بتاؤ، ہائے امیر سے شق کا پوسٹ بدہ راز کصلام ارہا ہے۔ ہم کشتی نشیں ہیں، اسے موافق ہوا ! تیزم لی، شاید کتھیں دوبادہ اس یار کا دیدار ہوجائے۔

وه کووی سی چیز جید صوفی آخ الخدائث کرتا ہے، ہمارے
انتے کنواری کرکیوں سے بوسہ سے بھی زیادہ مرغوب اور زیادہ میٹی ہے۔
یہ در دائے برگمال کچھ دیکھنے کی چیزگر ہوتی
میں رکھ دیتا تہ ہے کا پیجر پیسے سرکرانیا

ايك بارمسجد حرام من البينة ايك خادم خاص مص فرمايا:

"مجھے اپنے قلب میں بہت بڑا شگاف نظر آر ہاہے جو تقریبًا دل کی بوری لمبائی کے برابر لمبا اور تقریبًا ایک ایج چوڑا ہے، جب آب زمرم بیتیا ہوں اُس میں اُتر تا محسوس ہوتا ہے اور بہت سکون ملنا ہے "

ایک صاحب حضرتِ واللسے کچھ بنتے کلف تھے، انہوں نے ابینے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرکے حضرت والاک خدمت میں گزار مشس کی ، ساتھی کی طرف اشارہ کرکے حضرت والاک خدمت میں گزار مشس کی ، "یہ دل کے اسپیشلسٹ ہیں ، حضرت چاہیں تو انہیں کی رکھا لیں "

حضرتِ اقدس دامت برکاتهم نے ارشاد فرایا :

و پیمیرادل کیا دیکھیں گے ، اپنادل مجھے دکھے ایس ، بلکہ بلا
دکھائے ہی میں ان کا دل دیکھ رہا ہوں "
ایک بار مکرم میں ایک امپیشا سے ڈاکٹر نے حضرت والا کا قلب مبارک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔
دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ۔

حضرت والافء ارشاد فرمايا:

دوکوئی ڈاکٹرمیرا دل کیا دیکھےگا، گر آپ کر کرمیس رہتے ہیں اس لئے آپ کی رعایت کرکے آپ کواجازت دیتا ہوں ؟ ڈاکٹر صاحب معاینہ کے بعد بہت چرت سے کہنے لگے: '' میں نے ایسا دل صرف دو بزرگوں کا دیکھاہے، ایک جھزت شنخ الحدیث مولانا محد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا دومرا حصرتِ والاکا '' ایک بارسفر عمرہ میں ظہر آن یا ریآض ایر پورٹ پرسعود تیا میکرلیشن کے ایک افسر نے حضرت والاکو بہت پڑتیا کہ ہجہ سے عمرہ متقبلہ کی دعاردی ، ہس حضرتِ الا ک آترش عِشق بحرک اعظی ،عجیب والهانداندازیں عربی عشقیہ اشعار پڑھنے گئے۔ وہ افسربہت توجہ وانشراح سے سنتے رہے۔ جب حضرت والا خاموش بوئے تو انہوں نے فرطِ مَرّت سے اُنھیل کرکہا ؛

زِدَ \_\_\_\_"اورسُنائين".

حضرتِ والا پھر متروع ہوگئے۔ ایمیگریشن کے عملہ کی ہما ہمی اور مسافروں کی ہما ہمی اور مسافروں کی ہما ہمی کے عالم میں بہ برم عشق جدر منط جاری رہی ۔ سعودیہ کے دو مرے حکام اور ایمیگریشن کی قطاروں میں لگے ہوئے عوام بدا عجوبہ دیکھ کر حیران تھے۔ ایسی معمولی سی بات بھی حضرتِ والا کے توسن عشق کو مہمیزلگا دہتی ہے اور ایسی حالت کے بارہ میں حضرت اکثریہ شعر میں حصرت میں سے

ب مصرت التربيه عفر بهضته بين سطه نظر نفرست و شحراً گئی توکسیا ہوگاہ مری محبت کوسٹ آگئی توکیا ہوگاہ

آنسوب اختيارب رسيبي-

یمبین بین بازین مجتن و محبّت نے ظلم کرکے بیے قرار کر دیا ہواسے قرار کیسے آسکتا ہے ؟

اے میرے رب اگرکس حالت بی میرے کے سکون ہے تو وہ مجھے عطار فراکر جب تک میں زندہ رہوں مجے پراحسان فرا ؟

خُدُ وَا فُوَّادِی فَفَیْشُوہ وَ قَلِّبُوہ کَمَا تُرِیدُوا فَوَّادِی فَفَیْشُوہ وَقَلِّبُوہ کَمَا تُریدُوا فَوَادِی فَفَیْشُوہ وَ قَلِّبُوہ کَمَا تُریدُوا فَانَ یَجِعَمُ اللهِ مِسْوَاکُمُ زِدُ وَاعَلَی الْحُضُورَ زِیْدُوا فَانَ یَجِعِم اللهِ مِسْوَاکُمُ زِدُ وَاعَلَی الْحُضُورَ زِیْدُوا میرے دل کو بکر لے بھراسے چرکر الله بکل میرے دیا ہے جوب اچھی طرح تفتیش کرے دیا ہے ہے۔ اس میں تجھے سوائے ترے اور کھنہیں ملے گا، مجھے حضوری میں اور زیادہ تق عطار فرا ؟

درون سینته من رخم بے نشان زدہ

بحسیدتم کر عجب ترب کان زدہ

"اے میرے قبوب! تونے میرسسینی زخم بے نشاں کردیا ہے

میں چران ہوں کہ تونے عیب تیرب کماں مارا ہے "

زخمی بھی کیاکس کو ؟ سینے میں چھپے دل کو

شاباش او تیرافگان! کیاخوب نشانہ ہے

کوئی میرے دل سے پوچھ ترب تیزیم کش کو

میزیش کہاں سے ہوتی جو مگرسے پار ہوتا

مردم ازین الم کہ نہ مردم برائے تو

اسے فاک برمرم کہ نہ شد فاک یائے تو

اسے فاک برمرم کہ نہ شد فاک یائے تو

غم نیست گرز محرتو دل پاره پاره شد
اے کاکش، ذرّه ذرّه شود در هوائے تو
می خواهم از خدا برعاصت دهزارجان
تاصت دهزار بار بمسیدم برائے تو
سی اس غم میں مراجارہ ہوں کہ میں تیرے گئے کیوں نہ مراہ
میرے سر پرخاک پڑے کہ تیرے پاؤں کی خاک کیوں نہ ہوا ؟
میرے سر پرخاک پڑے کہ تیرے پاؤں کی خاک کیوں نہ ہوا ؟
میرے سر پرخاک پڑے کہ تیری محبت میں میرادل ٹکڑے کڑے
ہوگیا ہے ، کاش کہ تیری محبت میں ذرّه ذرّه ہو جائے۔
میں اللہ تعالی سے لاکھ جانیں مانگتا ہوں تاکہ میں لاکھ بارتجھ پر
قربان ہوں "

حسن خوکیشس از روئے خوبان آشکارا کردهٔ پس مجینم عاشقان خود را تماست کردهٔ پر توحسنت مگنجد در زمین و آسسان درخسبریم دل نمی دانم که چون جا کردهٔ «عاشقوں کو ہرچیزیس تیرے سن کا کرشمہ نظر آ آ ہے۔ تیرے حسن کا پر تو زمین و آسمان میں نہیں سما آ، معلوم نہیں کہ تودل کی کوشری میں کیسے بس گیاہے ؟

> حسینوں میں دل لاکھ بہسلارہے ہیں مگر ہائے وہ بھر بھی یاد آرہے ہیں زعشق دوست هرساعت درتن نارمی تھم گہے درخاک می غلطم کیے بڑک رمی تھم گہے درخاک می غلطم کیے بڑک رمی تھم

نمی دانم که آخرچون دم دیدارمی رقصم مگرنازم باین ذوقے که پیشِ یارمی قصم

بیا ای مطربِ مجلس،سماعِ دوق زا در ده کهن از شادی و مستن قلندر وارمی قصم

زسھے شادی کر قرابِنٹس کنم هرشادمانی ا خوشامستی کہ گر دِیارچون پرکار می قرصم

شدم بدنام دخشفشش بیا لیے پارسااکنون نمی ترسم زرسوائی بہسسہ بازار می قصم

خوشارندی که پامالش کنم صدیارسائی را زیدهے تقولی کیمن باجتبه و دستار می قصم

بِیاجِانان تماشاکن که درانبوهِ جانبازان نیستان میسادر سان

بصدسامان رسوائ سسربازارمي قصم

ِبادرجان کدهردم کشتهٔ عثقت چومنصوم ملامت می کندخلقه ومن بردار می تصم

توان قاتل که از بهرتماشاخون ن ریزی من آن بسیم لکه زیرمجرخونخوار می قصم سان بسیم لکه زیرمجرخونخوار می قصم

"یں دوست کے عشق سے ہر وقت آگ یں قص کر ہاہوں،
کبھی خاک ہیں اوط ہو سے ہو رہا ہوں جھی کانٹونی قص کر ہاہوں،
میں نہیں جانٹا کہ آخر ہوقت دیدار میں کیوں رقص کر رہا ہوں،
مگریس اس ذوق پر نازاں ہوں کہ یار کے سامنے قص کر رہا ہوں،
اسے مطرب مجلس!آ، ذوق پیدا کرنے والاسماع عطاک،

کہ میں اس سے وصل کی خوشی سے قلندری طرح رقص کررہا ہوں، کیا ہی اچھی خوش ہے کہ اسس پر ہرخوشنی کو فیشسربان کر دوں 🕊 كيابى خوب متى بےكميارك كرديركارى طسىرج قص كررا بول، یں اسے بارسا! اب آ ، اسے پارسا! اب آ ، یں مرسوائی ہے نہیں ڈرتا، میں ہربازار میں رقص کررہا ہوں، كياخوب رندى ہے كرسيكوں بإرسائيوں كواس كايا تيدان بنادوں کیا اچھا تقویٰ ہے کہ میں جبتہ اور دستار کے ساتھ رقص کررہا ہوں ، اے محبوب اس تماشا دکھا، کہ جانب ازدں سے انبوہ میں ، میں رسوائی کے سیکڑوں اسباب سے سائقہ سرمازار رقص کر رہا ہوں، ميرى جان بين آجا، كرين بردم منصور ك طرح تيراع تقى كامقول من دنیا مجھے ملامت کررہی ہے اورس سولی پر رقص کر رہا ہوں، تودہ قاتل ہے کہ تماشا دیکھنے کے لئے منیدا خون بہار ہاہے، میں وہ مذبوح ہوں کہ خونخوار خخب رکے نیچے رقص کر رہا ہوں " دیے دارم جواھرخانۂ عثق ست تحویکش که دارد زیرگردون میرسامانے که من دارم « میں ایسا دل رکھتا ہوں ک<sup>ے ش</sup>ق کاجوا ہرخان اس کی تحویل ہیں ہے' جیسا خزایخی میں رکھتا ہوں دنیایں اور کون رکھتاہے ؟" مرا دردسست اندردل اگرگیم زبان موزد وگردم درسشه ترسم که مغیز استخوان سوزد ''میرے دل میں ایسا در دہے کہ تباتا ہو**ں تو**زبان جلی جاتی ہے، اور جیباآیا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ ہٹریوں کامغرجل جائے گا ؟

#### ہوگئی خشک جیٹم تربہ گیا ہو سے خوں جگر رونے سے دل مرا گر ہائے ابھی بھرانہیں

اکہ بوکسی دل سے بھتی ہے اک دردسادل بی ہوتا ہے میں راتوں بیں اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے

وہ مست ناز آتا ہے ذرا ہے۔ ارہ ہوجانا یہیں دیکھاگیا ہے ہے ہے مرشار ہوجانا نکلناان کا پر دے سے مراد اوار ہوجانا غرض کوئی نہ کوئی مانع دیدار ہوجانا کسی سے پردے ہی پردے ہی آنکھی کا بہوانا نگاہوں کا اُترنادل میں اور کسلر ہوجانا ہمارا شغل ہے راتوں کو رونا یا دِ دِلبریں ہماری نیندہ ہے بوخی نے سے کا رہے کی ہماری نیندہ بے بوخی بی ہے۔ ال یار ہوجانا عبت ہے جبح بحر بحبت کے کنارے کی بس اس میں ڈو عبانی ہے۔ اے دل پار ہوجانا بس اس میں ڈو عبانی ہے۔ اے دل پار ہوجانا

استنابیها مویا ناآستنا بهم کومطلب این سوزوسازے

جهان بهی بنطفته بین دکرانهی کاچیوریت بین

حضرتِ اقدس میمسراع بہت پڑھتے ہیں۔ ایک بارخدام سے فرمایا کہ عسلوم نہیں یہ صراع کس نے کہاہے ؟ اور اس سے ساتھ دو سرام صراع کیا ہے ؟ اس کی حیّق ک جائے تعمیلِ ارشادیں حتی المقدور خوب تخفیق کرنے سے بعد بھی کچھ تپانہ جلاتو فرما یا کسب بیس معلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیمصراع اس طرح منفردی میرال میں ڈال دیاہے، سوچنے پر بادنہیں آنا کہ یہ میری زبان پرکب سے جاری ہے۔ اس سے ثابت ہواکہ بیصرت دامنت برکاتهم کا حال ہے جو بے ساختہ زبان

پرجاری رہتاہے۔

اعشق مُبارك تجه كوبواب بوش الرائ طات بي جو ہوش کے پردہ میں تھے نہاں وہ سلمنے آئے جاتے ہیں جب سطرح يوف بيروك يلي وران ل كوكرزبرط الهوالمه كريجيل راتون مين كيه تيرنكائ واليابين خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَذَكُرُكَ فِي فَعِي وَمُتْوَاكَ فِي قَلْمِي فَأَيْنَ تَغِيْب

«میرے محبوب! تراخیال میری آنکھیں ہے اور تیرا ذکر میرے منہ

میں۔ہے۔

اورتبراطه کانام برے دل میں ہے سوتو کہاں غائب ہوگا؟" إِنَّ جَعَلْتُكَ فِي الْفُؤَادِ آئِينِي وَأَيَعْتُ جِسْمِي لِنَّ تُكُونُ جَلِيسِي فَالْجِسْمُ مِنْ لِلْجَلِيْسِ مُوَانِسُ وَجَمِيْبُ قُلِّيَ فِي الْفُوَّادِ اَنِيْسِي

«میرے مجوب! میں نے تجھے اپنے دل میں اپنا انیس بنالیا ہے، اورس نے اپنے مجلس کے لئے صرف اپناجم چھوڑا ہواہے۔ چنانچ میراجیم تومیرے ہم مجلس سے سے باعثِ اُنسس ہے ،

اورمیرے دل کا مجوب میرے دل میں میراانیس ہے'' عثق کو ڈھن ہے کہ جل کاس کو ڈھونڈ لوگ کہتے ہیں کہ سودا ہو گسیا آپ کی ڈھن ہے کہ سودا ہوگسیا ایک کی شھن ہے کہ سودا ہوگسیا ایک کیا جانے مجھے کیا ہوگسیا

منعم کنی زعشق وسے استے فتی زمن معسندور دارمت کہ تو اورا ندیدہ

"امدمفتی زمان! تو مجھے اُس کے عشق سے منع کرتا ہے ہیں سجھے معدور سجھتا ہوں، اس لئے کہ تونے اُسے دیکھا ہی نہیں " معذور سجھتا ہوں، اس لئے کہ تونے اُسے دیکھا ہی نہیں " پون دل بمہرنگارے نہستہ اُسے ماہ

ترا زسوزِ درون ونسیازِ ماچِنسر؟ "جب تونےکسی مجبوب سے دل نگایا ہی نہیں ، تو تجھے ہمارے دل کے سوزوگدازی کیا خبر ؟"

> مامقیمان کوئے دلداریم رُخ بدنیائےدون نی آریم

دوہم دلداری گئی میں رہنے والے ہیں ،ہم ذلیل دسیا کی طرف توجہ نہیں کرتے ؟ طرف توجہ نہیں کرتے ؟

توبچینمان دل مبین جسند دُوست هرسب بینی پدانکه ظهر سراوست دو تو دل کی آنکھوں سے سوائے دوست کے کچھ نہ دیکھ۔ جو چیز بھی نظرآئے بس یوں مجھ کہ یہ اسی دوست کامظہر ہے ۔

همة شهرمر زخوبان منم وخيال ماه چینم کرچنم میب بین نکندنجس نگاھے " اوراشہر حیینوں سے بھراپراہے، مگریں تواپنے مجوب ہی کے خَيال مِين مست ہوں۔ كياكرون كمحض أيك مجوب كوديكيف وال آنكوكس غيرى طرف ايك نگاه كرنامجي گوارانهيس كرتي " مآدر پیاله عکسسِ رُخِ یاردیده ایم اسع بينجرز لذبي شدب دكوام ما د اسے بہارے ہروقت پیتے رہنے کی لڈت سے بے خبر! ہم پیالیں رخ یار کا عکس دیکھ رہے ہیں <u>"</u> ساقیا برخسیه نز در ده جام را خاک برسسسر کن غم ایام را ود اے ساتی!اٹھ،سشسراب محبت کا پیالہ دے، دنیا بھر کے غموں کے مریر خاک ڈال " زهد زاهدرا ودين دينداررا ذرهٔ دردت دل عطسار را « زا بدکوزېرمبارک ېواور ديندارکو دين-دل عطار کوتوتير*پ* دردكا زره جاجة "

خقاکه درجانِ فگاروجیشم بیدارم تونی هرچه بیدامی شوداز دورسپندارم تونی « یقیناً میری زخی جان اورمیری بیدار آنکه میں تو ہی ہے ،

دورسے وکھے بھی طاہر ہوتا ہے میں مجھتا ہوں کہ بس تو ہی ہے ؟ مرحدا كردازتنم يارسه كهباما ياربود قصته کونه کرد ورنه دردِ مربسیار بود وممرساس بارنيج بميشه سدميراباد بسميرس بدن سدميرا مرحداكردياب -اس فقصة فخفركرديا ورنددرد مرببت تقا" سِهُ وَالْعَيُونِ لِغَيْرِ وَجُهِكَ صَالِعً وَبُكَاؤُهُنَ لِغَيْرِفَقْدِكَ بَاطِلُ ود تیرسے چہسرہ کے سواکسی دو سرسے عارضہ سے آنکھوں کا جاگنا صَائع ہے۔ اور تیرسے فراق سے سواکسی اور وجہ سے آپھوں کا <sup>و</sup> تا باطل ہے " بے جایانہ درا از در کاسٹ انہ ما كەكسےنىست بجز درد تو درخانهٔ ما دواسے مجبوب! ہمارے گھرے دروازہ سے بے بجابانداندراکجا، اس كترك تيرب در د كسوا جمار كم يس اوركوني نبيس " سركمبى تص باده پرست بم نهبس بیتروق شراسی لىب يارىچە <u>سەتھ</u>غواب بىس دېى دوقىمىتى خواس<u>ھ</u> بيرد يكه ولوبين برهايين متيال ميري وه بسيسر بون كم مقابل كون جوال نهروا برهابية يرسمي المخور بيحولانيان تيري اجل بھی ہنس رہی ہے واہ کیا بیار مستی ہے عجب ہے شان میری س نے دیکھا جھ کوکیاد کھا لبأنسيس مرُحد مين گويامجتنم مستيان ديکھيں

کیسی میں زیر گردون م نے اس پیراند سال میں ندانسي مستيال بجيين نابسي ثوخيان بجين پیری میں بھی وہ شان می*صبت شرا*ب کی جيد ہوبانكين كس سيست بابي يەمخورىيىسەرى مى بھى جۇسشى مستى نے مرسے پیرکیاسٹ باب آرہاہے فصل گل بیں سب توخنداں ہیں مگر گرباں ہوں میں جب چمک جاتی ہے بجلی یاد آجاتا ہے دل كجھ نہم كوعلم رستے كا نەمسنەزل كخىب ر جارہے ہیں ہس جدھرہم کو لئے جاتا ہے دل لا کھ کرلبیت ہوں عہدان کو نہ دیکھوں گانہی يكونهين جلتي بصاين جب محب ل جارا بعدل بيعيرليتا ہوں تگاہیں روک لیتا ہون خسيال

پھےرلیہا ہوں عابیں روک لیہ ہوں سے کا جاتے ہیں ہاتھوں سے کل جاتے ہیں ہاتھوں سے کل جاتا ہے دل سیجے کراسے خرد اِس دل کو پابندِ علائق کر یہ دیوا نہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑ ہے کہ ہا ہوں جی کہتا ہوں مگر تم ہیں نہ بیہ انکھیں نہ ترہے آسیں میری کسی کی یاد ہی سے اب تومیراجی بہلت اہے

اسی سے اب تو باتی ہے سکوں جان حزیر میری

انهی کا اب تونقشه جم گیا ہے میری آنکھوں ہیں انہی کا بیں ہوں ہیں میری آنکھوں ہیں گا بیں ہوں ہیں میری فرارا یوں نہ آ! بالوں کو کھو لے جھومتا سے آق ارے نیت نہ ڈانواں ڈول ہوجائے کہ ہیں میری میری میں گو کہنے کو اے مجد و بالس دنیا ہیں ہوں کیاں جہاں رہتا ہوں ہیں وہ اور ہی ہے مرزیں میری جہاں رہتا ہوں ہیں وہ اور ہی ہے مرزیں میری

جوتیری یاد فرقت میں مری دم سازین جائے
تومیرے دل کی ہردھ کون تری آواز بن جائے
اگر سینے سے نکلے ساتھ لے کردل کی آبوں کو
مری آواز بھر توصور کی آواز بن حب نے
کبھی میں جھکو چھیڑوں اور بھی تو جھکو چھیڑا ہے دل
کبھی میں جھکو چھیڑوں اور بھی تو جھکو چھیڑا ہے دل
کبھی میں سازین جاؤں کبھی تو سازین جائے

مجذوب کی اس شکل مقدس پید خوانا دنیا میں کوئی اس سانظر بازنہیں ہے حضرتِ والااس شعریں تصرّف کرکے یوں پڑیصتے ہیں۔ ہرگز مری اسٹ سکل مقدس پید نہ جانا دنیا میں کوئی مجے سانظ۔۔۔ریاز نہیں ہے

کوئی نہیں جو بارک لا دے خسب رمجھے اسے سیل اشک توہی بہادے اُدھر مجھے ىس ايك كىلى سى يىلىكوندى ئىلى كىكى كَانْ نْرَبِيْنَ مُرْجُوبِيلُوكُود مِكِيمة ابول تودل نېيى بې عَكْرْنېيى مُرْجُوبِيلُوكُو د مِكِيمة ابول تودل نېيى بې عَكْرْنېيى

دكهات بيرته بين جلوه بهت شمس وقمراب ا ذرا ہاں *کھول دے مجذو*ب دل ایناحبگر ایٹ <u>چلے جاتے ہیں وہ تو پھینک کر تیرِنظر ایٹ ا</u> کھڑارہتا ہوں میں تھلمے ہوئے بیروں جگرا پنا کھرے ہیں در سے جوتشنہ لب جام شہادت کے إدهريمي تينيكت جاؤكوئي تسيير ينظرابين میں یہ دوم اتھ لے کرامسس لئے دنیا میں آیا ہوں بھروں تھامے ہوئے دن رات دل اینا مگراینا یہ درداے برگمال کھے دیکھنے کی جیب زگر ہوتی میں رکھ دیتا ترہے آگے کلیجئے۔ چیرکراپٹ شے بے خوری نے عطاکیا مجھے اب لباس بینگی نه خرد کی بخسیب گری رہی نہ جنوں کی بردہ دری رہی چلى سمت غيب سے اكبواكد چن مسرور كاجل كيا مگرایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سوھسسری ری وه عجب گھڑی تھی کہ ہں گھڑی لیا درسس نسخۂ عشق کا ككتاب عقل كم طاق يرجود هري تقى سووه دهرى بى

حضرتِ اقدس ایک رمّضان المبارک خلوت میں گزائے ایک گاؤں میں تشریف لے گئے ، ابتدا پر رمضان ہی سے دیال مبحدیں اعتکاف بیٹھ گئے ، چونکہ ۲۰ رمضان کے نفل اعتکاف تھا اس لئے ان آیام میں روزانہ نماز عصر کے بعد مغرب تک قریب ہی آیک باغ میں تشریف ہے جائے ،کسی درخت یا پودے کے باس بیٹھ جاتے ،کسی بیٹے یاکسی بھول کی پتی پر نظر جا کرمغرب تک اللہ تعالی شان ربوبہت وعجائب قدرت کے مراقبہ میں مستغرق رہتے ، حالت مراقبہ میں بیانتعار پھے ہے ربوبہ سیار برگ درختان سبز درنظر ہوست یار محررگ دفتر ایست زمع رفت کردگار معارف کی نظریں مبز درختوں کا ہر ہر بیامعرفت الہت میں کا بہت بڑا دفتر ہے ۔

محکستان میں جاکر ہراک گل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی ہوہ

حضرت والا کسی زماند میں ہروقت دائیں ہاتھی شہادت کی انگلی انگوشھ کے بیٹ اور ناخن پرچلاتے رہتے تھے۔ ایک بے بکاف خادم کے دریافت کرنے پریہ را زمنکشف ہواکہ الله کیمتے ہیں، اور تخریک ایک مخصوص وضح ہے۔

بریہ را زمنکشف ہواکہ الله کیمتے ہیں، اور تخریک ایک مخصوص وضح ہے۔

مبنوں جگل میں تنہا بیٹ انگل سے رہت پرلیانی کا نام لکھ لکھ کردل کو تستی دیا کرتا تھا۔
دیا کرتا تھا۔

دیدمجنون را یکے صحب را نورد در بیابان خمشس بنشسته صند ریک کاغذ بود و آنگشتان قلم می نمود سے بہرسس نامہ رست گفت اسے مجنون شیدا چیست!ین مے نوبیبی نامر بہسپرکیست!ین گفت مشق نام اسب لی می نام اسب لی می خسم خاطر خود را تستی مے دِهسم ایک صحوا نورد نے مجنوں کو دیکھا کہ اپنے غم کے بیابان یہ تنہا بیٹا رست کو کاغذ اور انگلیوں کو قلم بنائے کسی کوخط لکھ رہا ہے۔
میں نے کہا: اے مجنونِ سندا! یہ کیا ہے ، یہ خط کسے لکھ رہے ، یہ خط کسے بی جو ؟

اس نے کہا: میں لیا کے نام کی شق کر رہا ہوں ، کس طرح ا اینے دل کو تستی دے رہا ہوں ؟

مجنوں کو تو یک کا نام ککھنے کی مثق اوراس سے دل کوتستی دینے کے لئے رہت کی ضرورت تھی مگر حضرتِ اقدس دامت برکا تہم کوتستی خاطر کی غرض سے مولیٰ کا نام ککھنے کی مثق کے لئے رہت کی ضرورت نہیں، بلکہ شہادت کی انگلی کوت کم اور انگوی کے کا نام مولیٰ میں مست رہتے ہیں۔ انگوی کے کا غذ بذائے ہمہ وقت مثنی نام مولیٰ میں مست رہتے ہیں۔

حضرتِ والأى نشست كے سامنے ديواركے ساتھ اللّٰا كا بہت خوبصورَت طغرىٰ نگامواہے، فَنِّ خطّاطِى مِن كمال كے ساتھ فناف أنوان كے ذريعہ انوار وتجلّیات كاعجیب دلكش منظرحِ آنكھوں اور دل و دماغ كو تازگى بخشتا ہے۔ اوار و حضرتِ والانے ایک دفعہ اس سے متعلق اینا ایک راز اینے خادمِ خاص پریوں مضرتِ والانے ایک دفعہ اس سے متعلق اینا ایک راز اینے خادمِ خاص پریوں

منكشف فرمايا :

"میں ایک عصد تک اس کامراقبہ کرتا رہا ہوں ، سامنے بدیھے کر اس کی طرف ہمہ تن متوقبہ وجاتا ، اس پرنظر جما کرخوب غورسے بہت دیر تک دیکھتارہتا ، اس سے نقوش اور انوار و تجلیات کو بذریع نظر دل پرنقش کرتا ، حتی کہ چند دنوں ہی میں یہ پورامنظر دل پرایسامنقش ہوگیا کہ سلفے سے اعظم انے کے بعد غائبانہ بھی ہروقت دل پرنظر آنے لگا۔
جوہیں دن رات ہول گردن جھکا کے بیٹھارہ تا ہوں
تری تصویرسی دل میں کھنچی معسلوم ہوتی ہے
دل کے آئینہ میں سے تصویر یار
دل کے آئینہ میں سے تصویر یار
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ گی۔"

عثق مونی کے ان کرشموں کی بدولت اللہ تعالی نے صرب والا پریفاص کوم فرایا کہ ایک بار حالت مراقب میں اپنے اسم عظم کا نقش مثلث آپ سے قلب مبارک بیں الفار فرایا ، کچھ عرصہ یفقش ہروقت قلب پر رکھنے کا معمول رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طوف سے اس نقش کا عطیة مرف حضرت والا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوص عنایت ہے یکسی دو مرب بزرگ سے نہ کسی کتاب میں منقول ہے اور نہ سینہ بسینہ۔ عشق مولی میں حضرت والا کے ان مراقبات اور ان پراللہ تعالیٰ کی خصوص عنایت کی ایک ہوئی بات کی ان مراقبات اور ان پراللہ تعالیٰ کی خصوص عنایت کی ایک ہوئی اس مرتصورت والا ہروقت مشاہرہ کرتا ہے یہ کی کا آپ پرایک بہت گہرا اثر جس کا ہر بابس بیٹھنے والا ہروقت مشاہرہ کرتا ہے یہ کے حصرت اقدس کی زبان مبارک سے ہرتھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بلندا واز سے کہ حصرت اقدس کی زبان مبارک سے ہرتھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ بلندا واز سے

"الله" كى چُردرد" آه "نكلتى ہے-ایک بارآب كے ایک بے تكلف خادم نے پوچاكر" الله "كے ساتھلى ہون يہ" آه "كِتن دير كے بعد تكلتى ہے ؟ اس وقت آپ نے لاعِلى كا اظہار فسرمايا ، پھر دومرے دن فرمايا ،

"مجھے تواب کے بہی علم نہیں تھا کہ میری زبان پراس طرح بلند آواز سے" اللہ عاری ہوتا رہا ہے، اب آپ کے دریافت کو نے پر غور کیا تومعلوم ہوا کہ ہرتھوڑی دیر بعد میرے سینہ یں گھٹن اور سانس یں تنگی محسوس ہوتی ہے اس وقت" اللہ "کے ساتھ" آہ" نکلتی ہے تب سانس ک رکا وطختم ہوتی ہے ؟
حضرت والا اپنے اس حال کے مطابق اکٹر بیشعر پڑھتے ہیں سہ
دَم فرکا سمجھواگر دم محربھی بیست غرفزکا
میرا دورِ زندگی ہے یہ جو دَورِ سِسَام ہے
صفرتِ اقدس کی برکت سے الٹارتعالی ہم سب کو یہ حال عطار فرمائیں ،

حضرتِ اقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بید حال عطار فرما میں ، ان "آہوں "کے کیا کرشمے ہیں ؟ اس بارہ یں ہی متعدّد اشعاراَ پ کی زبانِ مبارک سے سنے جاتے ہیں ، جو شوقِ اہلِ درد کے پیشینِ نظر درج کئے جاتے ہیں ، ان ہیں سے پہلا شعرخود حضرتِ والا کا اینا ہے ہے

برکیا بھے سے زاہر! کہوں ماجسا میں
 ان آ ہوں میں یا تا ہوں وہ داڑیا میں

ب بھونک ہی اک تُرحِ نوجیس مری ہرآھنے درددل نے میری رگ مگ کورگِ جال کردیا

﴿ مرى محفل من جوبيضا المضاآت بجال ہوكر
 دلوں بن آگ بھردتی ہے آوآتش میری

★ جس قلب کی آبوں نے دل پیونا کیے لاکھوں
اسس قلب یں یا اللہ اکیا آگ ہوی ہوگی
اسس قلب میں یا اللہ اکیا آگ ہوی ہوگی

اگرسیند سے تکلے ساتھ نے کر دل کی آہوں کو مری آواز بھر توصور کی آواز بن حب ائے

م حرت دیداریس کچه اس غضب کی آه کی دل به گریش نے کومضطراج برق طور ہے

دل به گریش نے کومضطراج برق طور ہے

صورت انجم ہیں میں سری آه کی چنگاریاں
اور مرا دودِ فغاں ہے آسماین دردِ دِل
اب تواعظ به آئیں ہیں سانیں ہی کی
دوک لوں ان کو توجینا مجھے شکل ہوجائے

عنوان سادگی "کے آخریں اور عنوان «شہرت سے اجتناب کے آخریں بھی داستان دردِ دل ملائظہ ہو۔

يەبطور بنوندان اشعاريس سے بندي جو وقتا فوقتا آپ كى زبان مبارك سے شخارسے ہيں۔ آپ كے خزيد سيندكا كھا اندازہ اس سے كياجا سكت لہے كم الك بارمكة كرم ميں ايك شخص نے اپناظيپ ريكار در آپ كى خدمت ہيں بين ايك بارمكة كرم ميں ايك شخص نے اپناظيپ ريكار در آپ كى خدمت ہيں بين كركے درخواست كى كماس ميں عشق و مجت كا شعار كھرديں۔ بعد ميں لوگ يكيس في من كرجيران دہ گئے كم آپ نے بون كھنا مسلسل روانى كے ساتھ عربى ، فارسى اور اردو كے عشقية اشعار يرسے ہيں۔

ېم اشعارسے تعلق مضمون مي کہيں حضرتِ اقدس کايدارشادنقل کر بھے ہيں : "مجھے اشعار سے طبعًا مناسبت نہيں "

علادہ ازیں مشاعل علمیہ وعملیہ میں شب وروز انہاک بدرجۂ استغراق ہمولاتِ متعدیہ و ذاتیہ میں ہمہ وقت مشغول اور خرب المشل زندگی میں جس کا ایک ایک منط بھی تولاجا آہے بشعرو شاعری کی طرف توجہ کی فرصت کہاں اس کے باوجود آپ کے سینۂ مہارک میں اشعارِ عشقیہ کا اتنابڑا خزینہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔



مگرُمکرُمرسے ایک استرشاد بصورتِ نظم آیا،اس کے حضرتِ اقدس نے ارشاد مجمع نظوم تحریر فرمایا -استرشاد وارشاد دونوں درجِ ذیل ہیں -

السيريش أوا

لطالف مشاق کے رہتے ہیں جاری
مگربندہ اب تک ہے کیوں اس سے عاری؟
مگربندہ اب تک ہے کیوں اس سے عاری؟
مذکیوں رُوجِ اخلاق ان ہی سے کیمیں
کہ اخلاق بندہ کے ہیں سب تجباری
نہ ہو کچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بسس ہے
کہ مالک کا تا زندگی ہو پچھپ اری
رہے ان کی جانب توحیت ہماری
کے اس طریعت سے پھر عرس اری

سّالاً ہے بندہ کو اے مُترعی کیوں؟

رہے گا ہمیشہ یہ اُن کا بھکاری

حرين حضرت يشيخ جواس كي اصلاح

جزااس کی التٰہ دے اُن کو بھاری

سلامت رہے ان کا سایہ مرول پر

جدائ ندان سے بھی ہوہمساری (اُر مرمد شکاری)

رہے ذکرجاری ، رہےسٹ کرساری

نه چُوٹے پیجب مک کہ ہے مانوحاری

لگارہ اسی میں کہ ہے اختیاری

یہی تینے ہے سب حجابوں پرمھاری

ندچیوٹے کہی ہاتھ سے پیکٹ اری

بیت مثیر تران ہے دہ بھی دو دھاری

یفس اورشیطان کی رکب پرہے آری

لگاتی ہے دونوں یہ بیضرب کاری

جهان ذکر،بس سانب اندرسیاری

تماشا دکھی کروہ ہھا گا مداری

کٹیں کی اسی سے رکیں باری باری

نه ہوگی سوا اسس کے مطلب برآری

نه برگر کبھی تھے پیغفلست بوطاری

وكرنه رسيه كاتوعب ارى كاعارى

ہوا اس سے غاض تواے دل تجھ نے

مے دنیا میں ذلت توعقبی میں خواری

جوتوباغ دل كےمزے چاہت اہے

ہے مردہ دلوں کی بہی آبسیاری

دل وحال کی لڈت دہن کی حلاوت

اس سے کلستاں ہدل کی کیای

مِرے دل کی فرحت ٔ مِری جاں کی <sup>حرات</sup>

یه شیروست کربی مرسه تن می ساری

تری باتیں پیارے! ہیں کیسی یہ پیاری

دلاری بیں بیاری، بدیاری دلاری

كهبي كانه جيورا بونى جب سے الفت

تمصاری ہماری متصاری

مَحبّت به کیاہے؟ بڑھی آہ وزاری

بری بے قراری ،بڑی بے قراری

دل وجیشم دونوں میں طوفاں بیا ہے

اِد هر شعله باری، اُد هر لاله زاری

شجانے بیکیاکر دیا تونے جاناں ؟

رزے بی کرم پرہے اب جاں ہماری

لگاترسيدرل مين جوت نيم بسمل

زهددل سیاری زهران شاری

ا ، الله آخسريس المخطفرائي ١٢

رزی زلف بیچان میں ہوں یوں پرستاں ایک شند

ابھی خندہ زن ہوں ابھی گربیطاری

تصوّر میں تیرے میں سب کھو کیا ہوں رنہ کے

یوبنی دن بھی گزرا یونہی شب گزاری

يبه ترى يادنے مجھ كوايسا سستة ايا

اسی بیں ترسیتے کئی عرست اری

مبھی توسطے گی جُدائ کی ساعت

کبھی رحم لاتے گی یہ اسٹ کباری

مجى تؤكرك تجم محصر برمائل

مری دل گدادی ،مری جاس فگاری

رں۔ نہیں، بلکہ پیجی تری ہی عطب اہے

خوست ادرد إز توكه تيست ار داري

يه كيا تجھ سے زاھد! كہوں مانجرا ميں

اِن آہوں میں باتا ہوں وہ دکرہا میں

یہ اشعار وجدان کے ساپنے میں ڈھلے ڈھلائے نکلے ہیں، ہرلفظ اوراس کا محل وقع قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجان ہے، کسی لفظ کی تبدیل یا تقدیم و تا کئے رسے مقصد فوت ہوجاتا ہے ، کیفیت واردہ کی جیج ترجبان نہیں ہویاتی ۔ اشعار کی ترجیب بھی مقامات سلوک کے تحت وجدانی ہے، شاعروں کی مکتہ شخیاں وارداتِ قلبیت کے ادراک سے قاصر ہیں ۔

ين وينه آينده صغربي المنظر فرائي -

#### التٰدتعالی ہم سب کوشوقِ وطن ، اپنی تحبت اور اپنے دیدار کی تراسپ سے نوازیں۔ آئین نوازیں۔ آئین رست پیدا حمد غرّۂ ربیع الاقل ہے بیام

یدان نسخهٔ اصلاح "مع تشریخ مستقل کتا بجه کی صورت میں شائع ہو چکاہے، یہاں حاشیبی صرف چند نکات درج کئے گئے ہیں ، یہ نکات اور ستقل کتا بچہ میں مندئج پوری تشریخ حضرتِ والا کے اپنے قام مبارک سے ہے۔

#### حواشي متعلقة صفحاتِ گزشته ،

اله "تمهاری" اوّل وآخریس اور" ہماری "درمیان س لانے سے برتبانامقصود ہے کہ تحبت کامب داً ومنتہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جومجبوب حقیقی ہے ۱۲

#### م اس میں بیزیکات ہیں:

- آنسووں میں گل لالہ جیسا مرخ خون۔
  - 👁 دارغ صنسراق-
  - 👁 مزاج گرم تر،جومزاج عاشق ہے۔
- کل لاله (بلیسٹلل) کے مربض کی خاص علامت بہت زیادہ رونا۔
- منت اوررون کاجلد جلد توارد، اس کابیان آسکے پون آرا ہے "اہمی خندہ زن ہوں اہمی گریہ طاری ۔
  - جسم كم محقالف حقول مي جگه بدين والمدرر، جبياك آگران به بخوشادردالز ۱۲

سكه اس شعريس رموز طرافيت بي ، اس ك حقيقت صرف ابل معرفت بي مجد سكت بي اوراس كى لذّت

مصمرف وي آسشنا بوتا ہے جد يدمقام حاصل ہو ١٧

مين وماجرى "كدىنوى معنى كداستحضار سے تطف دوبالا بوجاتا ہے ١٢

# الحَالَى المِنْ الم

ان الله الحالم عداده لجبرتيل عليه البيان فقال الى الحدة العالم المال المالية المالية



بعض الگاری بر دین پر برده ڈالنے کے لئے حضرت والا کی دین پر استقامت حق گونی، رڈ مُنکرات و مَنہی عن المنکر سے تنگ آگر سے پر و بیکن ڈاکر تے ہیں ہ " اکا بر حضرت والا کے خلاف تھے ۔" زیر ظرمضمون میں اکا برا علماء و مشاریخ دیو نبار کے حضرت اقدیں کے بارے یں ازادات ابتارات و شہادات سے اس الزام کا صبیح طور سے جائزہ لیا گیا ہے۔

# شهاوك كافرك

| صفحه             | عنوان                                                           | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444              | حضرت اقدس مولانامسيح التُه<br>خان صاحب رحمالتُّه تعالیٰ         | -4         | والدماجرخضرتِ اقدس مولانا على المعارض مولانا على المعارض مولانا على المعارض الشريع الله المعارض المعالية المعارض المع |
| ממץ              | حضرت اقدس مولانا فقير محمد <sub>]</sub><br>صاحب رحمه الله تعالى | 444        | دا دا جان حضرتِ اقدس مولانا }<br>محترظیم صاحب رحمه الترتعالیٰ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hhh              | حضرت اقدس فأكثر عبرالتي ع<br>صاحب رحمه الله تعالى               |            | استاذ المعقولات حضرت اقدس مولانام<br>ولى الشدر حمد الشد تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 445              | حصرتِ اقد <i>ی حاجی محدر شریف</i><br>صاحب رحمه الله تعالی       | 444        | شیخ الادب حضرت اقدس مولانا<br>محداعز ازعلی صاحب رسته تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401              | صاحب دائت بركاتهم                                               | 440        | حضرتِ اقدس مدنی قدس مرو<br>حضرت نظام الدین الاولیاء راسته مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700              | محدر کریاصاحب مهاجر مدن<br>رحمه الشد تعالی                      | لمضما      | سلطان العارفين حفرت مجول يوي قدير من المطان العارفين حفرت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700              | مهاجرمدنی رحمه الشد تعالی                                       | 445<br>445 | حضرتِ قدس مولا ناظفراحه عنمان وهم بعدال المستعمال وهم المعلقة المالية |
| الديما<br>الديما | استنداک<br>دارالافتاء والارشادک اہمتیت<br>اکابرکی نظسہ میں      | 64.X       | رحمه الله تعالى حضرت اقدس مولانا خير محدر الله تعالى معاصب رحمه الله تعالى معاصب رحمه الله تعالى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

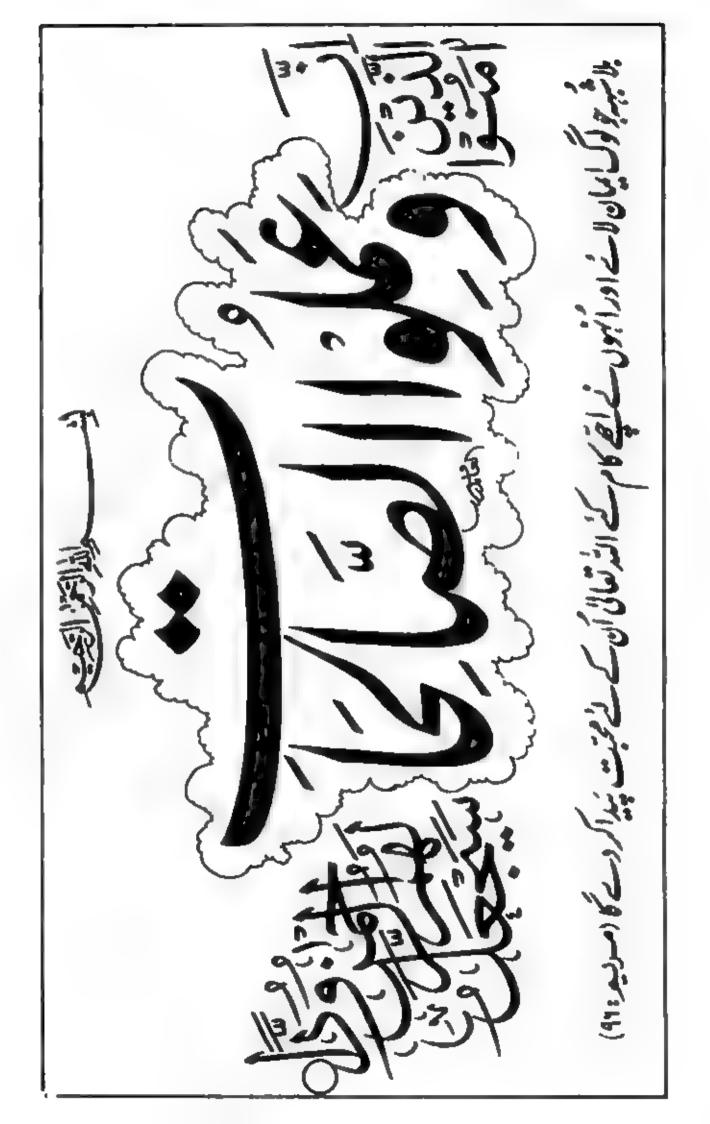

# يتهاول المالات

#### وَالدَمَا مِرْضِرَتِ لِقُرْسُ مُؤلانا مُحَرِّدِيمُ صَاحِبَ مِثَلِيثُ اللهُ تعالى،

() حضرت والا کے والدِما جدرجہ الله تعالیٰ کی نظرین، عنوان کی داتی اورخاندانی حالات کے سخت ماری اللہ بہو۔

﴿ والدِما جدك دومرى شهادت بعنوان يشارت بل ولادت ملائظه بو-

#### وَاوَاجَان حَضِرَتِكِ قَرْسُ مَوْلاَنا مُحَرِّيْهِم صَاحِبْ مِحَمِّ التَّرْتِعالى:

صحضرتِ اقدس کے داداحضرت مولانا محموظیم صاحب رجمالہ دتھائی ہہت اللہ تعلیم صاحب رجمالہ دتھائی ہہت اور نے در کھا ہے در کہ داللہ میں اعلی مقام کی ملا ہے در کہ در ک

خضرتِ اقدس کے والرِ ماجد نے مختاط اندازہ کے مطابق تقریباً ساتھ برس تک اس تسبیج پر ذکرالٹد کی دل گدار ضربیں نگائیں۔ ضربی بھی کیسی نگائیں ، بس جسے عشق کی جوٹ لگی ہو دہی بھے سکتا ہے۔۔۔

ا معشق مبارک تجدکو ہواب ہوش اُلطائے جاتے ہیں جو ہوش کے پردیس تھے نہاں سامنے آئے جاتے ہیں جب اس طرح چوٹ پچوٹ پڑے درانی دل کیوکر نہ بھے اسھ اٹھ کر بچھیلی راتوں ہیں کچھ سے سرکا ئے جاتے ہیں اسھ اٹھ کر بچھیلی راتوں ہیں کچھ سے سرکا نے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے والد ما حدسے بطور سند ملی ہوئی تربیج اپنے عالی مقام صاحب زادہ ہمار سے مفرت اقدس دامت برکاتہم کو تعلق مع التدی خصوص سند کے طور پرغایت فرائی۔

أستاذِ مَعِقُولاً تَحْضِرَتِ قَدْسَ مَوْلاَناوَلَ التَّهْ صَاحِتْ بَعِمُ لاتُتْ تَعَالَى ،

﴿ حضرتِ والا كاستاذِ معقولات حضرت مولانا ولى الته رحمه التا تعالى كى عظو و دُوربين في منطقة والا كان مائه طلب علم بي بين بصائب ليا تصاكه التا تعب الى مستقبل بين آب كوعلوم ظاہرہ وفيوض باطنہ دونوں بین كمال كى دولت سے فواز بي سمي ، اس لئے ايك مجلس بين ارشاد فرايا ؛

"آب إن شار الله تعالى رست يديثان بني كي"

يشخ الأركب ضررت ورن وكأنا محداع وازعلى صَاحِت بَعِمُ التُدتعالُ،

حضرت مولانامحداء ازعلى صاحب رحمه الله تعالى ك نظريس :
 عنوان فرعري بي من مقرق علم كانمبر اورعنوان مولانا محداء ازعل المنظم و-

#### حَضِرَتِ لَقَدْسَ مَدَنَ قُدِّسَ مِرْتُو،

المحضرتِ والا محصنیخ اوّل حضرت مدنی قدّس مرّه کے قلب مبارک میں حضرتِ والا محکمت علی اللہ مبارک میں حضرتِ والا محکما علی اندازہ اس سے کیاجا سکتا ہے کہ حضرت ولانا محمد اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ والاست فرایا تھا :

"حضرت مدنى سے بعت كروانے كے لئے بين آپ كوسائھ كے چلوں گا "

مگرہمارے حضریتِ والاوقتِ متعین سے پہلے صرف زیارت کے لئے حضرت

مدنی کی خدمت میں صاضر ہوئے ۔ حضرت مدنی نے آمکر کا مقصد دریافت فرمایا تو حصرت والا نے قصر ببعیت ظاہر کر دیا ۔ حضرت مدنی رحد اللہ تعالی نے اسی وقت ببعث فرمالیا ، نہ تو ببلے سے کوئی جان بہجیان اور نہی اس وقت کے دریافت فرمایا بسی ادھر قصد ببعیت کا اظہار اُ دھر فورًا ببعت ۔ حضرت مولانا محد اعراز علی صاحب نے جب یہ قصد سنا تو آب جیران رہ گئے ۔ ببعث کے معاملہ میں ایسی خصوصیت کی کہیں مثال نہیں ملتی ۔

## حَضِرَ يَظَامُ الدِّينُ الأَوْلِيَاء رَجِينَةُ تَعَالَ :

حضرت نظام الدین والاولیا رحمدالتُدتغالی مصحضرتِ والاکی مناسبت کاقصهٔ خود حضرتِ اقدس دامت برکانهم نے یوں بیان فرمایا :

دو دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہونے کے بعد جب کہ میری عمر اکیس برس تنی ہیں بہتی نظام الدین سے رمیو سے اسلیشن کی طون۔ جاریا تھا، تقریباً دن کے دس گیارہ نبچے کا وقت تھا اس زمانہ میں میری عادت ہوگئ تھی کہ جس کھی زبان پر بلاافتیاری الفاظ ذرا بلند کواز سے جاری ہوجاتے تھے ؛

"اَللَّهُ ٱلْكَرُّكِيِكِيَّا وَ الْحَمَّدُ لِلْهِ كَثِيْرًا وَسَبَعَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَآصِبُ لَكِ:

اس عادت کے مطابق وہاں راستہ میں بھی بہی الفاظ ذرا ملند اواز سے میری زبان سے نکلے تو فوراً کسی نے بہت بلند آواز سے اور بہت ہی مستانہ لہجہ سے ذکر لگرالک والگرانلہ شروع کر دیا یہ سلسلہ محموری دیر رہا بھر بند ہوگیا۔ وہاں مؤرک پرایک دروازہ بنا ہوا ہے۔ یس نے اس کے چاروں طرف چکر لگا کرخوب دیکھا کرسٹ اید یہ ذاکرصاحب بہاں کہیں ہوں، سرک کی دونوں جانب بھی خوب چی طرح دیکھا گروہاں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید کوئی جن ہے۔

یں نے دیوبد پہنچنے کے بعد حضرت مولانا محداعز ازعل ماحب رحمداللہ تعالیٰ کی ضدمت میں یہ قصّہ بیش کیا تو آپ نے فرمایا: دو وہاں حضرت نظام الدین رحمداللہ تعالیٰ کا مزار ہے، ان کی برکت سے وہاں کی فضاء میں تجلّیاتِ الہتہ ہیں، آپ کی زبان پر ذکراللہ جاری ہوا تواس فضاء سے بھی ذکراللہ کی آوازیں آنے لگیں؟ پیش کیا تو آپ نے بھی بعینہ بھی جواب دیا ؟

اس تصدیت تابت ہواکہ مرف اکیس ہی سال کی عمری حضرتِ اقدس دائت برکا تہم کے قلب مبارک بیں عشق الہی کی ایس تجلیات تھیں کہ جب آب کی زبانِ مبارک سے ذکر اللہ نکلا تو اس بیں آپ کے قلبِ مبارک کی تجلیاتِ الہتے سے حضرت نظام الدین رحم اللہ تعالیٰ کے مزار کی فضا، ذکر اللہ سے گو بج اکھی۔ میل طان لیکا وی ترجیم کے مولیوں قدیم ہم وہ ا

ک حضرتِ والا کے شیخ سلطان العارفین حضرت بھولپوری قدّس مترہ کی نظر میں حضرتِ والا کا کیا مقام تھا ؟ اس کا کھے بیان عنوان" محبّتِ بیری "کے تحت گزر چکاہے۔

🏵 حضرت مفتى محمرت صاحب قدّس متره سيجي حصرت والا كااصلاى

تعلق رہاہے آب کے قلب مبارک بیں حضرتِ والاک کیا قدرتھی ، اس کا کچھ بیان آب کے حالات کے آخریں گزر جیکا ہے۔

## حضِرَتِكَ قَدْمُ لِأَنَاظِمُ الْمَاظِمُ الْمُحْدَةُ عَمَانَ رَجِيلُةٌ تَعَالَى :

صفرت علیم الامّة قدس متره کے بھانجے حضرت مولانا ظفراحمد عثانی رحمالاتہ تعالیٰ آخر عمر میں اینے متوسّلین کو بغرضِ اصلاح ہمار سے حضرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔

# حضر سيافتر مفتى محر شفنع صَاحِر جيُّ اللَّه تعالى ،

ال حضرت مفتى محد في صاحب رحمه الله تعالى خليفه مجاز حضرت حكيم الأمّة قدس مره في جب البيد والرائعلوم بين شيخ الحديث وافتار كامنصب منها لندك فدس مره في جب البيد والرائعلوم بين بير تخرير فرمايا ؛

" میں دارالعلوم میں اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھنا جا ہتا ہوں جو اپنے مسلک میں بختہوں "

- المحضرتِ والانتار والالعلم جور كرناظم آباد من دارالافتار والارشاد المعلم آباد من دارالافتار والارشاد كري بنياد ركمي توحفرت مفت محمد فتع صاحب رحمالت تعالى كو دارالعلم سعضرتِ والا كري عليمد كي عليمد كي طبعًا بهت ناگوار تقي اس كه باوجود آب حضرتِ والاسم ملاقات كه كية "دارالافتار والارشاد من تشريف لاته رسم -
- حضرت من محد شفيع صاحب رحمالتاً وتعالى في ايك تحسيرين معنرت والأكود رسف يد ثانى كالقب ديائه يتحرير بالارفع الجابعن حكم الغراب مندرج "احن الفتاوى" جلد كاب الصيد والذبار كي بين ہے -

علوم ظاہرہ دفیوشِ باطنہ دونوں میں حضرت مولانا رشیدا حمصاحبُنگوی قدس مرہ کا اعلیٰ مقام کسی بخونی نہیں۔ ٭ مزید ﴿ میں ہے۔

#### حضرَتِ إِقْرَنْ مُولِانا خِيرِ خِرْصَادِ مِنْ اللَّهِ تِعَالَ:

﴿ حضرت مولانا خِرْمِحْ رصاحب رحمه الله تعالى خليفهُ مجاز حضرت حكيم الامّة قدّس مره نے سلطان العارفین حضرت بھولپوری قدس مره کی طرف سی حضرتِ اقدس کواجازتِ بیعت عطام ہونے پربہت مترت کا اظہار فرمایا۔

﴿ إِبْرَاءِ سَلُوكَ بِينَ حَضَرِتِ وَالانْ الْكِينَ رَمُضَانَ الْمَبَارَكَ بِعُرْضِ تَخْلَيْهِ كُوبِي بِي بِينَ الْبِينَ جُكُرُ اراجِي كاكسى كوعلم ندتها، البِينَ كَمْرِ بِينَ بِينَ البِينَ جُكُرُ اراجِي كاكسى كوعلم ندتها، البِينَ كَمْرِ بِينَ البِينَ عَلَى مَبَادِا كُونَ الشَّرَ ضَرَورِت بِياكسى كُونَهِ بِي بَيا، البَّهِ صَرِفَ فَي مُبِيلِيفُونَ مُرِدِكَ دِيا تَصَاكَهُ مِبادِا كُونَ الشَّرَ ضَرُورِت الْجَانَكُ بِينَ اللَّهُ الْمُتَلَانَا خَيْرِ مُحِد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ

مولانانے فرمایا :

وو تلاش كرف والے كہاں چھوڑتے ہيں ؟

بيعرفرمايا:

" میں آپ سے ملاقات کے لئے آنا چاہتا ہوں،آپ پہنچنے کا راستہ تبائیں <u>"</u>

حضرتِ والانے عض کیا کرجب آپ نے تلاش کرہی لیا ہے تو آپ زحمت نہ فرم ائیں میں خود حاضرِ خدمت ہوجا آ ہوں۔ چنانچ چصفرت والاجیکسب لائن تشریف نے محکے مولانا سے ملاقات ہوئی توبہت مُسرّت سے بہنتے ہوئے فرایا ، «رات میں دوآدمی بہت کم سوتے ہیں ایک نیاصوفی دو مرا نئی شادی والا "

بیحضرتِ والا کے اس حال کی طرف اشارہ تھاکہ سلوک میں واخل ہوتے ہی تخلیہ میں مجائبرہ کے لئے رویوش ہوگئے۔

ی حضرت مولانا خرمح رصاحب رحمه الله رتعالی جب بھی کواچی تشریف لاتے تھے۔
حضرتِ والاسے ملاقات کے لئے دار الاقبار والارشاد میں ضرور تشریف لاتے تھے۔

و حضرتِ والا نے ایک بار صفرت مولانا خیرمحمصاحب رحمه الله تعالی کی حضرتِ والا نے ایک بار صفرت مولانا خیرمحمصاحب رحمه الله تعالی کی خدمت میں خط لکھا تواس میں جواب کے لئے لفافہ بھی ساتھ رکھ دیا۔ مولانا نے اس خط کے جواب میں حضرتِ والا کے ساتھ خصوصی شفقت و تحبّت کا تعلق ان الفاظ سے ظاہر فرایا :

﴿ آَپُ نے جواب کے لئے لفا فہ بھیجنے کی زحمت کیوں فرائی ؟ یہ تواجنبیّت کی دلیل ہے ''

ایک بارحضرت مولاناخیرمحدصاحب رحمه التارتعالی ہے ہمارے حضرت کو ملاقات ہوئی تو مولانا نے حضرتِ والاسے اپنا جذبہ محبت یوں ظاہر فرمایا :

ومیرے پاس ڈاک کا بہت ہجوم رہتا ہے ، جواب بیں کئی کئی میں مفتے لگ جاتے ہیں ، گرآپ کا خطر ہنچتے ہی فررا بہلی فرصت بیں ہواب لکھتا ہوں ؟

جواب لکھتا ہوں ؟

و جس زمان میں صفرتِ والا دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث ہتھ، وہاں منجانب اللہ ایک بہت ہی عجیب لطیفہ عیبتیہ پیش آیا جو درجِ ذیل ہے: «دارالعلوم کے ایک استاذِ مدیث دارالعلوم سے لا پڑھی کالونی کی طرف تشریف بے جارہے تھے، وہ یہ دیکھ کرحیران رہ گئے کہ سامنے سے حفرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کی طرف تشریف لارہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا :

" میں مولانا رست بداحمد صاحب سے طف آیا ہوں بمجھے دارالعلق میں اِن کے مکان کا بیا تائیں ؟

انہوں نے بتا بتا دیااور ہے ماجراحضرت مفتی محد فیع صاحب رحداللہ تعالی سے ذکر کیا ،آپ کو بھی بہت تعجب ہوا اور حضرتِ والا سے دریافت فرمایا تو حضرتِ والا نے بھی نہایت ہی جیرت کے ماتھ بائکل لاعلمی ظاہر فرمائی سبھی جیرت میں ڈوب گئے کہ یکیا تعقیہ ؟ یہ قصفہ حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہی میں بیش آیا ، اس پرسب کی انتہائی جرت کی وجوہ یہ تھیں ۔

اس حضرت مفتی محمد تفیع صاحب اور حضرت مولا ناخیر محمد صاحب رحمهاالله تعالی است.
 اس میں بیر بیجائی تھے ، دونوں کے درمیان بہت پرانے تعاقبات اور بہت گہرا دوستانہ تھا ، اس لئے اگر حضرت مولانا کراچی تشریف لائے ہوتے تو وہ حضرت مفتی صاحب سے فون پر بات کرتے ، اور حضرت مفتی صاحب خود انہیں اینے ساتھ دارا لعلی لاتے ۔

 ۲ — اگرانہیں حضرتِ والاہی سے کو لُ ضروری کام تھا اور دارالعلوم بین تشریف
 لانے کی فرصت نہیں تھی تو بذریعہ فون حضرتِ والاسے بات کر سکتے تھے ملاقات ہی ضروری تھی تو حضرتِ والا کو اپنے پاس بلا سکتے تھے ۔

۳ — کرابی میں مولاناکے شاگر دوں ، مربیوں اور عقید تمندوں کی بہت بڑی تعداد ہے ، جن میں بہت اونچے صبقہ کے مالدار لوگ بھی ہیں ، مولاما نے نہ توان میں

سے کسی کی گاڑی لی اور نہ ہی ان میں سے کسی کو ساتھ لیا، بائکل تنہاہی تشریف لائے۔

الم سے فیکسی بھی نہیں کی ، بذریویس لانٹرسی کالون پہنچے اور وہاں سے دارالعسلوکی طرف بدل تشریف لارہے ہیں ،اس زمانہ میں دارالعلوم کے قریب بہت دور تک کوئی آبادی نہیں بھی ، لانٹرسی کالونی کے بس اسٹاپ سے آمکد و رفت ہوتی متحی ۔ وہاں سے دارالعلوم کک تقریباً دہن کلومٹر کا فاصلہ ، پھرراستہ کیسا ہوائی کی آبادی کے اندر پیچیوہ مولیس ، آبادی سے باہر کل کر بخرز میں میں منسان کیا راستہ کسی ناواقف کا اس راستہ سے منزلِ مقصود کک بہنچ بابہت شکل ، مولانا اس راستہ بر تنہا پیدل تشریف لارہے تھے ۔

مقصود سفر حضرت والاسے ملاقات ، اس مقصد کے لئے دارا العلوم کے بہت
قریب بہنچ چکے تھے ، حضرت والا کے مکان کا بتا ہی دریافت فرالیا تھا ، بتا
 ہی اتنا آسان کہ کوئی معمولی سا اشارہ مل جانے کے بعد دوبارہ کس سے دریافت
 کرنے کی کوئی حاجت بیش نہیں آسکتی تھی ، اس کے باوجود حضرت والا کے مکان پرتشریف نہیں لائے۔

حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فرمايا :

" بیصنرت مولانا خیر محرصاحب خود نہیں تھے بلکہ نجانب اللہ للہ اللہ اللہ علیہ نجانب اللہ اللہ اللہ علیہ نجانب اللہ اللہ علیہ نے بہتے کے طور پر مولانا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فرستا دہ تھا، اس میں منجانب اللہ میرے نئے اور دارالعام کے لئے بہت بڑی صلحت مضمر تھی "

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا حضرتِ والا کے ساتھ خاص قلبی تعلق اور گہرارہ حانی رشتہ تھا، اسی لئے اللہ تعالی نے حضرتِ والا سے متعلق ایک بہت اہم دین خدمت انجام دینے کے لئے، بینا فرستادہ حضرت مولانا کی صورت میں بھیجا۔ ★ مزید ﴿ اور ﴿ مِیں۔۔۔

### حضِرَتِاِ قَدُنْ مُؤَلِاناً مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى :

﴿ حضرت والاایک بارکم مرتبی وضوسے فارغ ہوکراپنے کرے میں شرف الے علیہ توبد دیکہ کرحیان میں حضرت مولانا مسیح الدخاں صاحب الممت کرکا تہم خلیفہ بجاز حضرت کی المت قدس مرہ تشرفی فرما ہیں اورکسی کام بین نول ہیں، آپ کی بزرگی ، کبرسی ، ضعف اور شغولی وجہ سے صفرتِ والا نے چاہا کرآپٹا قات کے لئے کھڑے ہونے کی زعت ندفر ایس ، اس لئے حضرتِ والا آپ کی بین بین کے لئے کھڑے ہونے کی زعت ندفر ایس ، اس لئے حضرتِ والا آپ کی بین بین کے دریا ہے اور مصافحہ کے اور مصافحہ کے ایم ایم برصائے ، دیکھا تو فرمایا ،

''اس طرح نہیں ملیں گئے '' کھڑے ہوگئے اور بہت مُسرّت سے پر تپاک معانقہ فرمایا۔ میں امدیق سے معان معومین میں میں اور میں ا

حضِرَتِكُ قَدِنْ تُولانا فَقِيرِ حِيْضًا رِحْبُ اللهُ تَعَالَ:

ا حضرت مولانا فقیر محدصاحب دامت برکانتهم خلیفهٔ مجاز حضرت حکیم الاتمة قدس متره این مجانس میں حضرتِ دالا کے بارہ میں بہت جوسشِ مَسرّت کے ساتھ یوں فرماتے رہتے ہیں :

"بیں نے آپ کومبحرحرام میں بیت اللہ کی طرف میں عالت میں متوجہ دیکھا کہ آپ برعجیب جلال تھا اور نسبت مع اللہ کی ایس میبت تھی کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ یہ حالت دیکھ کرمجھ برجیبت چھاگئے۔ یں نے ہیبتِ حق ادر محبتِ الہید کا ایسا غلبہ می کسی پریمی نہیں دیکھا ، مجھے اس وقت سے آپ کے ساتھ مہبت زیادہ مُحبت ہوگئی ہے "

وحضرت مولانا فقیر محرصاحب میں جب تک صحت وقوت بحال تھی حضرت والاسے ملاقات کے لئے خور دارالافقار والارشار میں تشریف لاتے تھے، ایک بار حضرتِ والا نے حاضری کی اجازت جاہی توفر بایا:

" نہیں ایس خور آپ کے پاس آوں گا"

صفرت مولانا فقیرمحدضاحب نیعضرتِ والا کا دنسخهٔ اصلاح "بهت شوق سے سنا، خوب خوب دا دری، بهت دُعائیں دیں، بہت دیرتک دعا وَں سے نواز تے رہے اورمجلس عام میں بہت مرابا۔

### حضِرَتِ قَرْسُ وْالطَّرْعُ الْحِيْ صَاحِرْ مِيالَّةُ بِعَالَ ،

شحضرت واکثرعبدالی صاحب رحمدالتدتعالی خلیفه مجاز حصارت حکیم الامة قدس مره بیاا وقات بمارے حضرت سے القات کے لئے براہ شفقت و تحبت ازخود تشریف اور بہیشہ تشریف آوری کے وقت اور بوقت و راع معائقہ فراتے تھے، معانقہ میں خوب دباکر اپنے سینہ سے لگاتے اور دیرتک لگائے رکھتے۔ فراتے تھے، معانقہ می خوب دباکر اپنے سینہ سے لگاتے اور دیرتک لگائے وقت دل کے صاحب نے ایک بار صفرت والا سے معانقہ کے وقت دل کے ساتھ دل ہے سے فرایا:

"اپنے دل سےمیرے دُل میں کچھنتقل کر دیں" اس ماجہ میں اللہ نہ چون میر شکون کا میں میں اور کی تربیق

ایک بارحضرتِ والانے حضرت ڈاکٹرصاحب سے مصافحہ کرتے وقت ازراہِ مَجّت آپ کے باتھ چوم لئے۔آپ نے اس خیال سے کہ صفرتِ والا تو اسپنے المحقوص نہیں دیں گے، اظہارِ محبّت کی یہ تدمیر فرمان کمآپ کے ہاتھوں کو چوہتے وقت جس مقام پر حضرتِ والا کے لب لگے تھے، آپ نے اسے چوما اور آئکھوں سے لگایا، پھر فرمایا:

ورآپ کے لبول سے میرے القومترک ہوگئے،اس لئے یہ کس قابل ہوگئے کہ میں انہیں چوں اور آنکھوں سے لگاؤں ؟ شحضرت ڈاکٹر صاحب نے لینے پرتے کے ولیمہ میں صفرت والا کو بہت خصوصیت سے دعوت دی حضرتِ والا تشریف لے گئے تو حضرت ڈاکٹر صاحب بہت ہی مسرور ہوئے اور بہت دیر تک کفیتتِ قلب کی ترجمانی مختلف الفاظ میں فراتے رہے ؛ الخصوص یہ الفاظ بار بار دُہراتے رہے ؛

"آپ کی تشریف آوری سے بہت ہی مُسرَّت ہوئی،آپ نے بڑاکرم فرمایا، میں آپ کا یہ احسان زندگ بھرنہیں تعبولوں گا"

ا حضرت ڈاکٹر صاحب نے '' نسخہ اصلاح '' دیکھا تواسے بہت دیرتک بہت غورسے باربار پڑھتے رہے ، مجلس میں دیر تک اس کی بہت تعربیف کرتے رہۓ خوب خوب داد دی اور خوب ڈعائیں دیں اور حضرتِ والاکی طرف لکھا ؛

"اس پرتحسین واظہارِ مَسرّت کاحق بدونِ ملاقات ادا پزہیں ہو سکتا ،اس لئے کبھی بالمشافَہ بیچق ادارکرنے کی کوسٹسٹ کروں گا" بھر پوقت ملاقات بھی مجلس میں خوب دار دی، بہت دُعا میں دیں بہت دیر تک تعربین کرتے رہے جس میں بیچیلے بھی تھے :

مضمون میں آوردنہیں آمکہ ۔

ماشارالله! اس میں رموزطریقت ہیں۔

اشارالتدااس میں مقامات سلوک سب آگئے ہیں۔

#### جب و نسخهٔ اصلاح "کے اس جمله بر تیہنچے : " شاعروں کی مکتہ سنجیاں وارِ داتِ قلبتہ کے ادراک سے قاصر

بں"

توبہت خوش ہوئے اورخوب خوب دادری۔

ورنسخة اصلاح "بركس نے كھا عراصات كك كرصرت والا خورت والا معروت والا معروب الله المراد والا معروب والا معروب الله وراد وراد ور معروب والا معروب الله ورد ورایا تو معروب والا نے آب سے بذریع خط اس بارہ یں آپ كى رائے معلوم كى، آپ نے ان لغوا وربیع ورد اعراضات كاجوجواب تحریف وایا وہ بلفظہ درج كیا جا ہے ، افادة عوام كے لئے فارس اشعار كا ترجہ بھى لكھ دیا ہے۔

#### حضرت ذاكطرصاحب كاخط،

۱۳رشوال س<u>ه</u> ۲رجولائ سههم كبسم الثدا ارحن الرحيم

وعلیکم السّلام و رحمة التّدوبرکاته حده کفرست درطربقت ماکینه داست تن آئین ماست سینه چوآئیست داشتن

'' ہماری طریقت میں کسی سے کینہ رکھنا کھنسہ ہے، ہمارا دستور سینہ کو آئیئنہ کی طرح صاف رکھنا ہے <sup>4</sup> دریائے فراوان نشود تیرہ بسب نگ

رریات مروس مرویرو به ساند عابد که برنجد تنک آب ست منوز

ور بڑا دریا پتھ۔ ر<u>یمینکنے سے</u> مکدرنہیں ہوتا،جوعابد

رنجیرہ ہو وہ اہمی تھوڑا سا پانی ہے " با مدعی مگوئید اسسلرچش وستی گزار تا بمیرد در رنج خود پرسستی اوعشق الہی سے چش وستی کے امرار جبو نے تدعی سے مت کہو ،اسے چھوڑ دو تاکہ خود پرستی کے رنج میں مرتا رہے " بیکار ہیں یہ قصتے کیوں ان کی طرف دیکھو ان سب کی کیا حقیقت تم اپنی طرف دیکھو

ميرامذاق:

الحددللد! ایسے اموریں برارتِ نفس کے شائب سے اختراز کرتا ہوں ا الحمد للد! لومتِ لائم سے اثر نہیں لیتا، بلکہ بق آموز سمجتنا ہوں -اص سه

اغسیار بدل طعنه زن ودل بتومشنول فطقے پسس دیوانه و دیوانه بکارے
دوران کی مساتھ شنول ہے اور دل تیرے ساتھ شنول ہے معلق کا انبوہ دیوانہ کے پیچے پڑا ہوا ہے اور دیوانہ کسی بہت بڑے کام میں شنول ہے گ

دعاكو احقرمحد عبدالحي عفى عنه

صحفرت ڈاکٹرصاحب کی خدمت میں حضرتِ والانے کتاب انوارالرشید" رطبع اول) بطور هیریته بیش کی توآپ نے اسے اپنے مرپر رکھا، سینہ سے نگایا اور بہت دیرتک اظہارِ مسترت اور دُعا وُں سے نوازتے رہے ۔

آ حضرت والعرصاحب ك خدمت ين حضرت والا في عرض كيا:

در مجھے اس نام (انوار الرسشید) سے بہت تثرم آتی ہے ؟ اس پر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرایا : در ایسا ہرگز نہ کہیں ،اس نام سے تثرم محسوس کرنا اور کسس کا اظہار انعاماتِ ربّا نبیّد کی ناشکری ہے ؟

#### حضرتيا قدي محرشريب بيات تعالى ا

صحفرت حاجی محد شریف صاحب رحمالله تنالی خلیف مجاز حضرت حکیم الامته قدس متره حضرت مولانا خرمح رصاحب رحمه الله تعالی کے وصال کے بعد مولانا کے مرشر نیف صاحب اور دومر سے جندم عزز خصارت کوساتھ کے رہمارے حضرت کے یاس تشریف لائے اور فرمایا:

"ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت مولانا نیے رقد صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد ان کی جگہ ٹرکرنے کے لئے علوم ظاہر
وباطنہ دونوں میں کامل اور اپنے مسلک میں مضبوط آپ کے سواکوئ
تضفیت نظر نہیں آتی ، لہٰذا آپ براہِ کرم ملیان تشریف نے جلیں،
خیر المدارس کے بہتام اور شیخ الحدیث کامنصب سنجھالیں "
حضرت والا نے" دارالافتاء والارشاد چھوڑ کرجانے سے معذِرت کر دی حضرت حاجی صاحب نے کتاب "انوارالرسٹ بید" (طبع اوّل) کے بارہ یں
صفرت حاجی صاحب نے کتاب "انوارالرسٹ بید" (طبع اوّل) کے بارہ یں
صفرت حاجی صاحب نے کتاب "انوارالرسٹ بید" (طبع اوّل) کے بارہ یں

"انوارالرست بررقت میرے سامنے رہتی ہے، میں نے اسے اوّل سے آخریک لفظ بلفظ پڑھاہے، مانتاء اللہ اسب انوار ہی انوار ہی انوار ہی انوار ہی انوار ہیں انوار ہیں میں نے اس سے اپنی متعدد غلطیوں کی اصلاح کی ہے "

@ حضرت حاجى صاحب نے ايك مجلس ميں حضرتِ والا كے بارہ بن فرايا: دريس نه جياروں طرف نظر دوٹرا کر ديکھا حضرت حکيم الانت تفانوی رجداللہ تعالی کی تحبت جو آب کے دل میں ہے کہیں نظر نہیں <u>آن"</u>

 صرت ماجی صاحب مسائل تثرعیّد معلوم کرنے میں ہمیشرصنرتِ والا ہی کی طرف رجوع فرماتے تھے خطوط میں حضرتِ والاکو اس قسم سے القاب اور دعاؤں سے نوازتے:

مكرّمي ، محترمي مجسني بسستيدنا ، مولانا ، مدخلة العالى ، دامت بركاتهم -( حضرت ماجی صاحب نے ایک خطیس تحریفرملا:

" بحدالته میرا دل آپ کی تحبت سے مرشارہے، یں آپ ہی کے فتوی پرعمل کرتا ہوں، ورنہ مجھے شی نہیں ہوتی،میرے نزدیک حضرت صيم الاتة تقانى رحدالله تعالى كمسكك برآب بوراعل كيفواك ہیں اوران کی تجت سے آپ کا دل لبرزیہے <u>"</u>

﴿ حضرت ما جى صاحب نے احوالِ باطنہ سے تعلق چندانشکالات حضرتِ الا ک طرف <u>لکھنے کے</u> بعد تحریر فرمایا:

«ناراصی نه فرمایس حکمت خرور بوگ مجمنا چهتا بون گستاخی ك معانى جامتا مول مقصور مجريس ابنى اصلاح جامتا مون مكبال آپ كهان بيجابل، يركياجان بزرگون كي حكمتين كيا بوتي بين مقصور تمجهنا 4-

رعاءكو ورعاءجو احقر محزرت رلف عفى عنه نوال شهرملتان

 حضرت والاندان اشكالات كامفقىل جواب تخرير فرمايا ، علاده ازيس مزيد ايك مسلئه سلوك كى مدلل ومبسوط تحقيق لكه كرارسال فرائي حضرت حاجى صاحب كى طرف سے اس کاجواب ملاحظہ ہو:

ودوالانامه ملا محضرت بي كياميري بساط كيا ، ميري استعدادكيا، ايك بات دل مين آئي يوجه لى، ابنى جرأت يرنادم بون، معاف فرماديوس -سب خدشات مرتفع ہو گئے، اگر آپ اجازت فرماویں سارے مضمون کی اشاعت ہوجا وے، تاکہ آیندہ کے لئے خدَشات سر ہیں ا ور بنضرورت نہیں جس طرح آپ فرماوی کے وہی مناسب ہے۔ جوابی لفافہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ ناکارہ تو آپ کا خارم ہے، بدوں جوابی کارڈیا نفافہ اِن شار اللہ جواب آئے گا۔ اس وقت تبرك بمحراب كابوابي لفافه استعال كرليا بها "

دعاركو

ناكاره محدست ربين عفى عنه ۲۰۹، نوان شهر ملت ان ١٣ر ذيقعده سيبهياج ۱۱ راگست ۱۹۸۴ع

@ حضرتِ اقدس دامت برکامتم ایک بارملتان میں ایک مسجد میں نماز فجر کے بعدبیان فرارید یقی اوانک حضرت حاجی صاحب وہال تشریف لے آئے ،سب لوگ بہت جیران، بیان کے بعد ملاقات ہوئی تو فرمایا ، « آپ کو لینے آیا ہوں ، ناشتہ میرے ہاں کرس <u>"</u> حضرت والاكےميزبان نےءض كياكه ناشتہ توہما رہے ہاں ہے،حضرت

بھی ہیں ہمارے پاس ناشتہ کریں۔

تصرت ماجی صاحب نے عجیب ناز کے انداز سے سرطِاکر فرمایا: در نہیں! لے کر جاؤں گا "

اب بھلاکسی کودم مارنے کی کیا مجال تھی ؟ حضرتِ والا کوساتھ لے گئے اور

سب لوگ دم بخودخاموش کھڑے جبٹیم حیرت دیکھتے رہ گئے۔ حضرتِ والانے راستہ میں عرض کیا :

. "اس دقت توآیتِ کرنمیه :

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُ مُ الْ الْحَنَّةِ زُمَوَاطُوه-27)
"اورجولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھوہ گروہ گروہ کروہ کرجنت
کی طرف ہا کے جائیں گے "

کامنظرسامنے ہے متقین کو طائکہ جنت کی طرف ایسی محبت اور ایسے شوق سے لیے جائیں گے کہ بظاہر اوں دکھائی دے گاجیسے زبر دی اللہ کا جائیں گے کہ بظاہر اوں دکھائی دے گاجیسے زبر دی اللہ کا اللہ کے گاجت ایک کی جبت اور شوق سے وشفقت کا بھی بعید یہی معائلہ ہے ، آپ مجھے محبت اور شوق سے یوں کھینچے لئے جارہے ہیں گویا میرے وارزف لے کرآئے تھے اور گرفار کرکے لے جارہے ہیں گویا میرے وارزف لے کرآئے تھے اور گرفار کرکے لے جارہے ہیں گ

#### حضرت عَاجى صَاحب رحمالترتعالى كاوصيت نامه:

﴿ آپِ نے ہمارے حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کامطبوعہ وصیت نامہ پڑھ کراپیا وصیت نامہ لکھا اور اپنے وصیت امہ کی تحریر میں حضرتِ والا دامت برکاہم وعمت فیضہم کے وصیت نامہ میں مندرجہ ہدایات کو پیش نظر رکھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالی کامقام: حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالی حضرت حکیم الاُمة قدس سنده کے خلفاءِ مجازین بیعت میں بہت بلندمقام رکھتے تھے، الله تعالی نے آپ سامت کوبہت فیض بہنچایا۔ آخر عمریں بہت بڑے بڑے علماء نے آپ کی طرف رجو تاکیا

اورآب سے باضابط اصلاحی تعلق قائم کیا جسی کرهن تعمرت مفتی محد هن قدس مرو کیون مجازین بیعیت علماء نے بھی حضرت مفتی صاحب سے وصال سے بعد آہے اصلاح تعلق قاکیا۔

## حضِرَتِكَ قَدِمُ كَالنَّا أَرُارا لَحَقْ صَاحِدِنِكُ مَنْ كَالْهُم ،

صحرت مولانا ابرارائتی صاحب دامت برکاتهم خلیفهٔ مجاز حضرت کیم الات قتس مرد کاجه خطرت والاسے کوئی تعارف نهیں تصا اور ابھی سلوک میں حضرت والای ایکل ابتدائی قدم تصا، اس زمانه میں حضرت والا نے اپنے شیخ کی خدمت میں بندستان ایک خطر لکھا کے شخر نے فرطِ مَسْرَت سے بیخط مولانا کو بھی دکھایا مولانا بیخط بڑھکاس قدر متا اُڑ ہوئے کہ حضرت والا سے اشتیاق ملاقات یوں ظاہر فرمایا :

قدر متا اُڑ ہوئے کہ حضرت والا سے اشتیاق ملاقات یوں ظاہر فرمایا :

دیس یاکستان گیا تو ان سے صرور ملوں گا۔ "

بی ایک بارموسم جے میں مکہ مکرمہیں حضرت والا کے پاس حالتِ احرام ہی میں تشریف لائے اور فرمایا :

" میں نے جب سنا کہ آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سے ملوں عمرہ بعدیں کروں گا'' سے ایک بارکراجی ایئرلوپرٹ پر اُرتے ہی جبکہ ابھی اپناسامان تلاش کرنے اورامیگرشن کی کارروائی سے بھی فارغ نہیں ہوئے، ایسی مشغولت کے عالم ہی بی استقبال کے لئے آنے والوں سے سب سے پہلے حضرتِ والاکی خیرتِ دریافت فرائی اور وہیں سے حضرتِ والا کے خیرتِ والا کے جارتِ والا کے جارت کا وقت متعین فراکر خدام کو تاکید فرادی کے حضرتِ والا کو اطلاع کردیں۔

الله مولانا فے ایک بارحضرتِ والا کے بارہ میں فرمایا: "آپ کے تشریف لانے سے میرے دل کا دروازہ یوں کھل جاتا

ہے جیسے بعض عالی شان عارتوں میں لگا ہوا خود کار دروازہ ، جوکس کے قریب جانے سے ازخود کھل جاتا ہے ''

😁 مولا نا فرماتے ہیں :

"يس جُب "دارالافتار والارشاد "بي بيان كرتابون تومنجانب للتر

دل میں اصلاح مضمون کی آمدخوب موتی ہے "

"علوم وفنون اورتفقه میں آپ کی مہارت اور شہرت کی وجہ سے کسی کو بیروم نہ ہوکہ آپ کا باطنی مقام کچھ کم ہے جصرت امام او حنیفہ جمہ اللہ تعالیٰ پرقیاس کرلیں۔ آپ کمالاتِ ظاہرہ وباطنہ دونوں میں بہت ہی بلندمقام رکھتے ہیں، گرعلمی شہرت کی وجہ سے آپ کامق م باطن عوام کی نظروں سے متوریب ؟

مولانانے نسخهٔ اصلاح "کیسٹ بہت شوق سے سنی ، در دِمحبت کی گذشتہ سے مرشار ہوکر خوب جھومتے رہے ، دل کی دھٹرکنوں کی چڑیں جب پرمجبی پڑ

رہی تھیں ، بعد میں فرمایا :

و حضرت مفنی صاحب توجیه رسم بیطی، ویستواک کامقا معلی می بید، ویستواک کامقا معلی می بید، می مید، می مید معلوم نهیس تصاکه آب پرجنبتیت سی قدر خالب می میم ارشاد فرمایا:

«أيك أيك شعركم ازكم دوبار ضرور بريضا جائع تضاء تاكراس برخوب غوراوراس مصازياده مسازياده اسلناذ كاموقع ملے " بهرحضرت والاسداس كى ايك كيسط ابين ليط طلب فرمائى -اس سے بعد مختلف مجالس می حضرتِ والا کیاس کمال کا مذکرہ فرط تے رہتے ہم وم مولانا في صربة حكيم الامتة قدس مره كالمفوظ نقل فرمايا ، «انسان میں تأثیراور تأثر کامادہ بالطبع رکھا ہوا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ مؤزا ورجومغلوب ہوتا ہے وہ متأثر ہوجاآ ہے اینے مذاق سے خلاف والے سے حبت ہونے یں تین صورتیں ہوسکتی ہیں وہ غالب ہوگا یامغلوب یا دونوں برار،جب وہ مغلوب ہو تنب تواس کی صحبت سے کچھ بھی حرج نہیں، اوراگر وہ غالب ہو توکسی طسیرح درست نہیں،اوراگر دونوں برابر ہوں توبہتراجتناب ہے غالبتیت اورمغلوبیت کے اسباب بے شمار ہیں ان کا احصاء نہیں ہوسکت ا۔ علامت بیسے کچودوسے کے سلمنے اینے عادات وحمولات دنیوی یا دبنی میں مجوب ہوتاہے اور بے دھڑک پورے نہیں کرسکتا ہے تو مغلوب بهاورجوبورك كرسكاب وه غالب بهي وجالس كمته الم <u> بچىرحضرت والاسسە مخاطب ہو كر فرمايا:</u> " آپ ماشادالٹد! 'غالب' ہ*س''* 

آپ آیک بار مندوستان سے کراچی تشریف لائے توحفرت والاسے ملاقات کے بلااطلاع اچانک دارالافیاء والارشاد" یس تشریف ہے ہے۔
 حضرت والا نے فرطِ مسرت سے فرایا ،
 ماشاء اللہ! نعمیت غیرمترقبہ ہے

نہ بزاری نہ بزوری نہ بزر می آید خود بخور آن سنسہ ابرار بہب می آید " وہ نہ زاری سے آتاہے نہ زور سے ، نہ زر سے، وہ شہر ابراز برشتۂ محبت خود بخود بغل میں چلا آرہاہے '' اس شعریں یہ بطیعۂ عجیہ بھی ہے :

"دومرے مراع میں لفظ" شہابرار "میں صفرت مولانات ا ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم کے اسم صفاتی کے علاوہ آم ذاتی یعنی نام نامی بھی مع لقب پورا آگیا ہے ؟

دفتریس تشریف لائے تو مولانا نے اپنے رفقاء اور دارالاف اور الارشاد "کے علماء وطلبہ کے معرب والاسے انتہال مجت کی باتیں کرتے ہوئے بیماع پرصابع علماء وطلبہ کے جمع میں حضرتِ والاسے انتہال مجت کی باتیں کرتے ہوئے بیماع پرصابع اللہ معربی ہود

"دورى صبركى دنسيك نبيس"

لعنی القات میں دیر مجت واشتیاق ملاقات میں کمی کی وجہ سے نہیں، اعذار کی وجہ سے ہے۔

پھرجہادِ افغانستان میں صفرتِ اقدس کے بےمثال استقبال میں توہیں گنوں اور راکٹ لانجروں گھن گرج کی کیسٹ بہت دیر تک سنتے ہے اوربہت مخطوظ ہوتے دہے ، زبان کے ماتھ جسم وجان بھی مرشار نظر آرہے تھے۔

#### يشخ الحَدِيثِ خِيرَتِ فَرَتُ لِأَنْ أَحْرَرُ كُرِيّا صَاحِبُ فِي اللَّهُ تَعَالَى ،

(۵) شخ الحديث حضرت مولانا محدز كريا صاحب مهاجر مدنى رحمه التقالى نه مدينة الرسول صلى الديملية على مين محدينه على صاحبه الصلام منتصل أور روضة الرسول صلى الديملية وسلم سه بهت قريب مدرسة العلى الشرعية بين بين روزانه كرمجاس مين بهار محضرت اقدس دامت بركاتهم كى تباب أحسن الفتا وي جلدا ول ساخة تك سبقاً سبقاً آب نے من اور مجاس مين حاضري دينے والے اپنے متوسلين كوبھي سنوائی - فور مجھي سنوائی -

۔ اس کتاب میں علوم ظاً ہرہ و باطنہ دونوں ہیں ،علیم کلام کے ساتھ علم سلوک کے مسائل جبی اس میں ہیں ۔

### يشخ العُراد فرك فتح مي من من المرك في من المرك في المرك المرتعالى المرتبي المرك المرتبي المرتب

شخالقرار حضرت قاری فتے محرصاحب مہاجر مدنی داست برکاتہم اسینے

پاکستانی متوبلین کو بغرض اصلاح حضرتِ والاک طرف رجوع کرنے کا حکم فواتے ہیں۔

(۱۹) حضرت قاری صاحب کے قلب مبارک ہیں رہیعالا قال کے مبارک ماہ میں مبیزیوی علی صاحبہ الصلاق والسلام میں صافیری کے مبارک وقت ہیں منجاب لشہ یہ القاربواکہ آپ خودہمی صفرتِ اقدس دامت برکاتہم سے اصلاحی تعلق قائم کرین جنانچہ آپ نے وہیں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاق والسلام ہی سے بیعت کی درخواست بذرید خط کراچی حضرتِ والاک خدمت ہیں بھیج دی۔

حضرتِ والاَ<u>نے بی</u>ت کی درخواست تبول فرماکراسی وقت ساتھ ہی آب کو خلافت ہجی عطار فرمادی ۔

#### حفرت قاری صاحب کی درخواست اوراس پرحضرت والا کے جوا کا عکس بغرض تبرک وعبرت شائع کیا مبالکہے۔



اصلاحِ باطن وفكرِ آخرت مع متعلق حضرت قارى صاحب كے بجد حالات جن میں سے پہلے تو نمبول كا حاصل حضرت والا كے استغمار پر حضرت قارى حاصب نے خود لكھوا كر بجوايا ہے -

- ۱ \_ آئپ بوراس سال جار ماه کی عمر شرحضرت اقدس سے بعت ہوئے۔
  - ٢ حضرت اقدس المحاتب عمرين الحماره سال تين ماه براه بير-
- ٣ \_ حضرت حكيم الامترقيس متروسي بيت كي بعددس سال اصلاحي تعلق رما
- م ۔۔ حضرت حکیم اُلامّتہ قدّس *مترہ کے وص*ال کے بعد *حصرت مفتی محدّ*ص صاحب قدّس مترہ سے اصلاحی تعلّق رکھا۔
  - ۵ حضرت مفتى صاحب قدس متره في آب كوخلافت عطاء فوائ.
- ۲ حضرت مفتی محدوس ماحب قدّس متره نصوصال کے بعد حضرت مفتی محد تفقیع صاحب محد اللہ تعالی سے تعلق قائم کیا۔
- 2 \_ حضرت مفتی محد شغیع صاحب رحمه الله تعالی کی وفات کے دس سال پانچ اہداد میں مال پانچ اہداد میں سے بعث ہوئے۔
- ۸ -- مقام تزکیدنفس کامعیاراس قدرمباندکه شیخ نالت کی فات کے بعد سادھے دس سال کسکسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا، اتنے طویل عرصہ کس پر کھنے کے بعد ہمارے صفرت دامت برکاتہم سے بیت ہوئے۔ حالا نکری شہرت، وجامت، منصب، قدامت ہر لحاظ ۔۔۔ ہمارے صفرت سے بہت بڑھے کئی مشاہ کے عظام موجود شھے۔
- ۹ کسی کو خلافت دینے کے معیار کا بہ عالم کرنے جا اول سے منصب خلافت پرفائز ہونے کے بعداب تک تیس سال کے طویل عرصی لینے ہزاروں متو تنلین بیں سے صرف ایک فرد کو خلافت سے نوازا۔

۱۰ ۔۔ غالبًا اکٹرنوگ آپ کوصرف فرن تجوید و قرارات ہی سے بہت بڑے امام سجھتے میں مرحقیقت ید ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوتمام علق اسلامیتریں غیر عمواق شل وكمال سے نوازاہے۔

ا ..... پاکستان اور دومرے مالک بی آب کے شاگر دوں اور مربیوں کی تعداد آتی زیادہ ہے کہ شمارے ماہر۔

17 \_\_ تقوى، زېد، عبادات بي بېت سخت مجابدات - رمضان البارك بي پورى رات تراوت مین قیام اور روزه توجمیشه یم ، رمضان وغیر رمضان سب برابر ، اب سے یہ کمالات دنیاجانی ہے اوران میں آپ کی نظیر ملاش کرنے پڑھی نہیں ملتی۔

اتغ برے فضائل و کمالات سے باوجود ہمارے صرت قدس دامت برگام سے بعت ہونے میں جہاں حضرتِ والا کے مقام عشق کی بلندی ظاہر ہوتی ہے وہاں دومروں کے نئے فکر آخرت واصلاح باطن کی طلب صادق کاعبرت آموز نمونہ بھی۔ محسن عظم صتی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ۸ رہا ۹ رزیع الاقل ہے ، اور حضرت قاری صاحب نے بیت کی درخواست ۱۲ر بیع الاوّل کو تحریر فرمانی ہے ا اس سے ثابت ہواکہ اللہ تعالیٰ نے محسن عظم حتی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں یا ایک دوروزبعدآب کے قلب میں حضرت دالاسے بعیت ہونے کا القساء

التُّدتعالىٰ كى طرف مصحصورِ أكرم صلى التُدعليه وسلم كى تاريخِ ولادت بن اور آب حتى التُرعلييولم محجوار مين حضرت والاست فيضِ نبوّت حاصل كرنے كى ہايت معمعلم بواكه رحمة للعلمين صلى الترعليه ولم كيفوض امست كربه بجانع ميس التدتعالي في حضرت والاكوبهت اعلى ومتازمقام مسانوازاهه-

اس مضمون کی کتابت مکمل ہوجانے کے بعد دارالافقاد کے دفتر سے بعض اکابر کی تحربیات دستیاب ہوئیں، ان کا اُکابر کی ترتیب مذکور میں داخل کرنا مشکل تھا اس لئے آخر میں بطور الحاق درج کی جاتی ہیں۔

کے حضرت مفتی محروث میں اللہ تعالی خلیفہ مجاز حضرت حکیم الات قدس سرہ نے خطیس حضرت والا کے مقام باطن کے بارہ میں تحریر فیرمایا ، " یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے "

هى حضرت مولاناخير محمرصاحب رحمه التدتعالى خليفهٔ مجاز حضرت حكيم الامّة قدس مره نے خطیس حضرتِ والا کو اِکھا:

‹‹ معدنِ تقوی و برایت ؟

الك نام خطرت مولانا خير محمد صاحب رحمه الله تعالى في حضرت واللك نام خط مي تحريفرمايا : من تحريفرمايا :

َ "اخلاص كے ساتھ آپ نے جودین كام شروع كيا ہے اس كو ترفِ عظیم حاصِل ہے "

کے حضرت مولانا محد یوسف بنوری رحمه الله تعالی مجازِ صعبت حضرت کیم لائمتہ قدس سرہ حضرت مولانا محد یا منظم اللہ تعالی محارت مولانا کے نام خطیس آپ کے مقام ورع و تقوی کا اس طرح اظہار فراتے ہیں ،

" زَادَكُمُ اللهُ وَرَعًا."

"التدتعال آب كوورع من اور زياده ترقى سے نوازي "

ه حضرت مولانا بنوری رحمه الله تعالی نه ایک خطیس حضرت والا کامقام تفقه بول تخری فرمایا :

" حضرت مفتى صاحب كے سامنے كون فتوى دے؟

## (البيدرات

و حضرت نجم احسن صاحب رجم التارتعالى خليف مجاز صحبت مضربت مجم اللات قدس مرو نع حضرب اقدس كى منقبت ميں چندا شعار كہے ، جن ميں آسيب كى نسبت باطند ، سلوك و تصوف اور شان اصلاح ميں بلندمقام كا ذكر تھا۔ حضرت والا نے ان اشعار كو شائع كرنے كى اجازت نہيں دى ، فرايا ، محصرت والا نے ان اشعار كو شائع كرنے كى اجازت نہيں دى ، فرايا ، محصرت والا نے اس سے شرم آتی ہے ؟

﴿ حضرتِ اقْدَسِ سَيْعِلِم وتقولَى أورشانِ اصلاح مِيں كمال إِكَارُأُمِّت سَيْمَكُمُل اعْمَادَى أَيْب مثال يَهِمِ ہے كہ آب نے دارالافتا، والارشاد في نبياد كھى تومندرجۂ ذیل اکابرنے مررسِتی فرانی اوراعانتِ مالیہ بھی :

٢- حضرت داكثر عبد الحق صاحب رحمه الله تعالى نطيعة مجاز به عنت حضرت حضرت حكيم الامة قدس مره -

س\_حضرت مولانامحد يوسف صاحب بنورى رحمه التدتعالي بانى دصدر جامع السلاميه بنوري طاؤن كراجي خليفة مجازِ صحبت حضرت حكيم الامته قدس سره-

۷ \_ حضرت نجم احس صاحب رحمالله تعالی مجاز صحبت حضر بینیم الامتر قدس مره -۵ \_ حضرت مولانا شبیرعلی صاحب رحمالله تعالی حضرت حکیم الامتر قدس مره که برا در زاده اور آپ کی خانقاه و مدرسه سے مهتم -

مصرتِ والأفي والاقاء والأرشاد علاف معدلية المن ثروت كو

ارکان بنانے کی بجائے ان اکابر کو سربہت بنایا، ان کی خواہش بلکہ حضرت مولا یا شبیرعلی صاحب سے عکم سے کام شروع کیا۔

## دارالافتاءوالارشادى ايمتيت اكابرى نظري :

حضرتِ اقدس کواکابرنے جس کام سے لئے منتخب فرمایا اس کی اہمتیت كا اندازه اس مصكياجا سكتاب كه دارالافست اء والارست اد "كي بنيادتك بإك ومندمين كهين بعبى علماء كے لئے تربيتِ افتاء كاكوني مستقل شعبہ نہ تھا، جب کر" افتاء "استحکام دین اورالتہ تعالی کے نازل فرمودہ قوانین کی حفاظت اوران كے اجراء واشاعت كادنيا ميں واحد ذربعيہ ہے، دنياو آخريت ميں سلانوں كى فلاح وبہبوراسى سے وابستہ ہے۔ اكابر علماء ومشاتخ كى تكاهِ دُوربين س خطره کوبہت شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ ملک بھر میں معدو دیسے پیرفتیان كرام كى وفات كے بعد حفاظتِ دين كى يہ بنيادى ضومت كون انجام دے گا؟ میدان بانکل خالی نظر آرا ہے جس کی سئولیت سب علماء پرعائر ہوتی ہے۔ حضرستِ والانے اسی فکر کے تحت' دارالافتاء والارشاد''کی بنیادرکھی وراکابر علماء ومشايخ نے دُعاوُں، مرربیتی اورخاص اپن جیب سے گرانقدرعطایاغرضیکہ بر مسے تعاون سے وصلہ افزائ فرمائی ۔

حضرت مولانا شبيرعلى صاحب رحمدالله تعالى فيهبت اصرار كصائق

"قيام پاکستان كاواحد مقصدى نفاز آئين اسلام هالتدى وحت سے بيمقصد حاصِل مروکيا تو ماہرين افتاء كي بغير كيسے كام جلے گا؟ اس سائے آپ تربيتِ افتاء كا اوارہ ضرور قائم كريں "

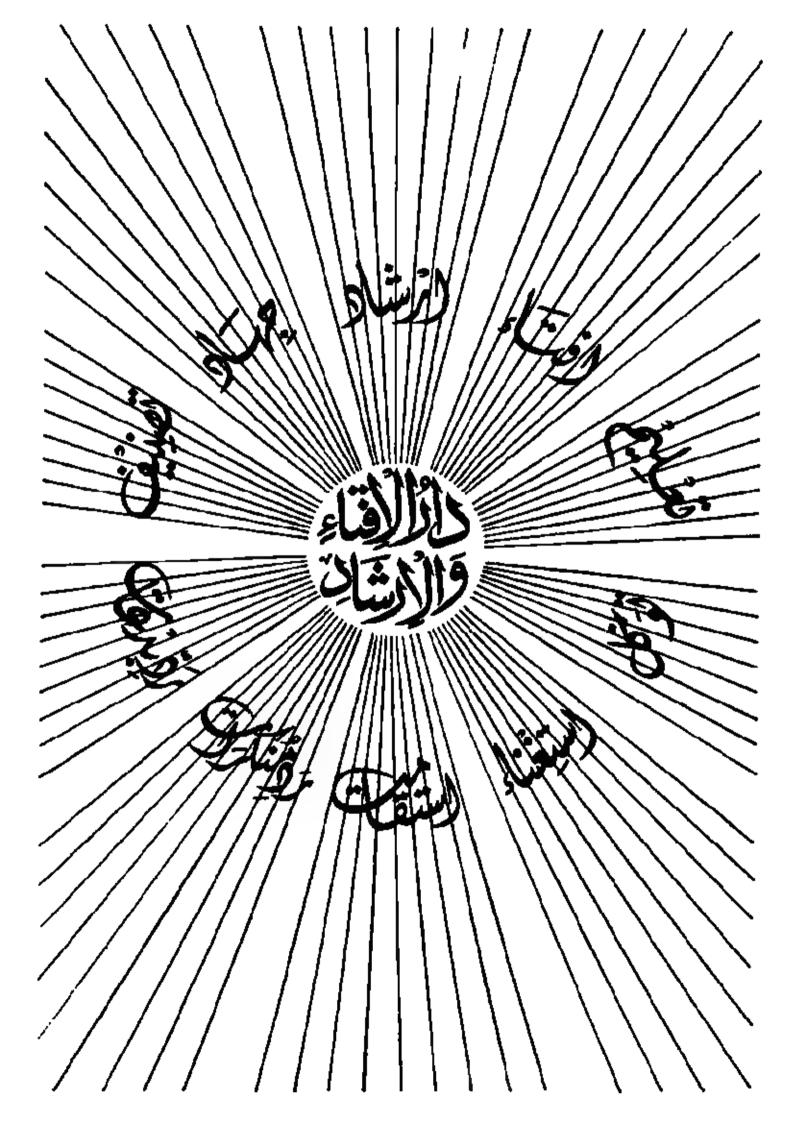

## بستمل سالكم التاليح المرابي

# وُلْمُ وَالْمِينَ وَمِنْ الْمُوالِيمُ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُوالِيمُ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُوالِيمُ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلْمِ لِمِنْ الْمِعْلِقِيلِي الْمُعِلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِيلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِيلِمِ الْمُعِلِمِ لِمِنْ مِنْ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمِعْلِقِيلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُع

كان (طلق على الله منزله جزأ ولى الله منزله جزأ دخوله ثلثة اجزاء جزء الله عزّ وجلّ وجزء الأهله وجزء النفسه تمرجز أجزءه بينه وبين الناس (ترمذى)



كياوقت عير باخواتا نهين لقول سنانهين

نظم وضبط اوقات کی نٹر عاوعقلاً کیا اہمیّت ہے ؟

نظم اوقات کے بغیر دین کیوں نامکمل رہتا ہے ؟

نظم وضبط کے بغیر آپ کی ایڈا اسے لوگ اور لوگوں کی ایڈا اسے بیسے بچسکتین و نظم وضبط کا فقد ان بے برکتی محرومی منیا ی عمر الحجنوں کا بیش خیر کیوں ہے ؟

زیرِ خطر مضمون میں حضرت والا کے ارشادات و حالات کے آئینہ میں اسب سؤالات کے آئینہ میں اسب سؤالات کے آئینہ میں اسب

## نظر وهبكط لأؤقال

| صفحه | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| 772  | بإبندئ وقت عيب يا ہسن۔ ر ؟             |
| MV   | بإبندئ وقست كاابتام نكرنے كاصل وجر     |
| MYN  | نظم وضبط كي حقيقت والهمتيت ببرايك مثال |
| 444  | ملاقات كامعيار_افاده يا استفاده        |
| 444  | علماء كرام سمے لئے اُسوہ حسنہ          |
| 44.  | تحریفتاوی کے دوران حادثہ اور درس عبرت  |
| 821  | بالخُ منه ـ بانج ہزاریا بانخ کروٹر     |
| 421  | استعمال كي چيزي استعمال كے بعد         |
| W2T  | ترتيب وسليقت فوائر                     |
| 727  | مستنت نبوتيج                           |
| 724  | باکار یا بریکار ہونے کا تقرامیٹر       |
| 727  | يوم الحوادسة                           |
| 724  | نظام الاوقات كيعين سمه فوائد           |
| 127  | حضرت والاكفظم كاأيك مجيب واقعه         |
| 20   | سیکنڈ بھی تولے جلتے ہیں                |



## العروس الوقاب

سربیتِ مطہرہ نے انسانی حیات کاکوئی شعبہ ایسانہیں چھوڑاجس سے تعلق واضح ہدایات اور رہنائی کا سامان مہیانہ کیا ہو، آج ہم اپنے ہی سرمایہ کوغیروں سے ہوتوں میں دیکھ کراوراس کے مصالح و فوائد کا معائینہ کرے عش عش کرا شختے ہیں ہیک یہ معلوم نہیں کہ غیراقوام ہمار ہے ہی رہنا اصولوں کی نوشہ جینی کرکے اس کے خطب میں نائج سے تہتے ہورہی ہیں ، انہی ہیں سے بابندی وقت اوظم وضط کے صفات ہی ہیں ، اور یہ ہیں ، اور سے بابندی وقت اوظم وضط کے صفات ہی ہیں ، اور سے ہاری ہی دولت ہے جو ہم غیروں کے باس دیکھ کر انہی کی ملکیت ہے ہے ہیں ، اور اس پڑمل کرنے کو دوسروں کی نقالی تصوّر کرتے ہیں ۔

#### بإبرئ وقت عيب يابنرو

آج اگرکونی دنیا دار طراافسر پاغیر ملی پابندی وقت کا اہتمام کرتاہے توہم اے نظرِ تحیین سے دیکھتے ہیں ، لیکن بہی علی ہم ہیں سے کوئی کرنے لگے تو اسے غیر ضروری بلکہ میوب خیال کیا جاتا ہے، اس کی شال توروزمرہ دیکھنے ہیں آت ہے۔ دنیوی زندگ میں ہر وقت اس کا مشاہرہ ہوتا رہا ہے۔ آب نے کسی کو وقت دیا یا کوئی وقت لیے کر آب سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے تواب وقت کی پابندی کو ایک غیر ضروری امر تصور کیا جاتا ہے ، اور جانبین کا قیمتی وقت محض انتظار کی مشقت اور زمنی کوفت کی نذر ہوجاتا ہے ، یاکسی جلسہ یا اجتماع کا وقت مقرر ہے مثلاً الم نیج شب ۔ اگر آپ اس وقت والی پہنچ جائیں تو معلوم ہوگا کہ ابھی دریاں ہی بچے رہی ہیں۔ یاکسی تقریب میں آپ مدعوم ہوتا ہے کہ آسیب نے وقت کی پابندی کر کے سخت حکافت کی ہے۔ وقت کی پابندی کر کے سخت حکافت کی ہے۔

ہمارے حضرت بابندی وقت کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ کہیں جانا ہو تاہے تو خصیک وقت پر پینچنے کی کوسٹ ش فرماتے ہیں اور کسی سے ملاقات کا وقت مقرر ہوتواس کی بھی بے حدیابندی کا خیال رہتاہے۔

#### یابندی وقست کاامتمام نه کرنے کی اصل وجر،

اصل بات یہ ہے کہ اگر پتاچل جائے کہ وقت کتنا قیمَتی سرمایہ ہے اور اسے ضائع کرکے ہم کس قدرانیا نقصان کررہے ہیں تو بھرانسان ایک لمح بھی اپنے ہاتھ سے کھونا پند نہ کرے ہے

#### گیاوقت پھر اِتھ آنانہیں بقولِ حسن کوئی پاتانہیں

ہمارے حضرت کا ایک آیک منط نظم وضبط کے شکنجہیں کساہواہے روزمرہ
کے جوجومعولات ہیں جسے سے کرشام کک اورشام سے لے کرجیج تک، ہرکام کا
بضابط نظام الاوقات مرتب ہے بعض اوقات لوگ دانستہ یا نا دانستہ اس نظم میں
دخل انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت بڑے تل کا مظاہرہ فرماتے ہیں،
لیکن اپنے نظام کو بگرنے نہیں دیتے ، خدام کو تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ بے وقت
اور خلاف اصول آنے والے لوگوں کے ساتھ سختی سے بیش ندائیں، نرمی سے جھائیں اور اپنے اصول پر مضبوطی سے قائم رہیں سختی مذموم ہے اور ضوطی محمود بھو کا مطلب
اور اپنے اصول پر مضبوطی سے قائم رہیں سختی مذموم ہے اور ضوطی محمود بھو کا مطلب
یہ ہے کہ کسی سے متا تربوکر اپنے اصول کے خلاف نہ کیا جائے۔

## نظم وضبط ك حقيقت والهميت برايك مثال:

حضرتِ والانظم وحفظِ اوقات کی مثال یوں بیان فرمایا کرتے ہیں : دوکوئی شنیشی خوب اچھی طرح بھرلی جائے کہ اس میں مزید ایک قطره کی بھی گنجائش نہ ہو، اب اگراس میں کوئی مزید قطره ڈالنا چاہت تو شیشی سیدھی، اُلٹی، آڑی، ترجی جس طرح چاہیں دیکھیں، اس یک کوئی قطره ڈال دیا تو گنجا مَشْ نظر نہیں آئے گ، اس کے باوجود آب نے کوئی قطره ڈال دیا تو پہلے قطروں میں سے کوئی قطره علی جائے گا، اس لئے خوب موجی لیس، نیا قطره پہلے قطره سے زیادہ قیمتی ہوتو اس کی خاطر پہلا قطره ضائع کریں ، ورنہ نئے قطره کو خیر باد کہہ دیں ؟

#### ملاقات كامعيار\_افاره يااستفاره:

فرمات بي :

درکہیں جانے یاکسی سے ملاقات کرنے سے پہلے خوب ہوئے کیا کریں کہسی تسم کے استفادہ یا افادہ کاکوئی موقع ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسی توقع ہو تو جائیں ورنہ ہے سود وقت ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں اوراس کی قیمت بہجانیں "

#### علماءكرام كے لئے أسوة حسند،

أيك بارارشاد فرماياه

"میری یہ کوشش رہی ہے کہ وقت کا کوئی لمے بھی ضائع نظائے

بسااوقات کسی کام سے ایسے وقت فارغ ہوتا ہوں کہ اس سے بعد

جس کا نمبر ہے اس سے لئے وقت اتنا کم ہے کہ اس میں وہ کام شروع

کرتا ممکن نہیں توان کمات کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کام

کے مقدمات پر صرف کرنے کی کوششش کرتا ہوں۔

مثلاً ملادت سے فارغ ہوا، اس سے بعدتصنیف کا بمرہ مگر ماز کا وقت آگیا، صرف ایک آدھ منٹ باقی ہے، یاکسی والاقات کے لئے وقت دے دیا تھا اس کی ابتلامیں صرف چند لمخات باقی ہیں تو یہ چند سیکنڈ بھی انتظامیں صائع نہیں گرتا، بلکہ ان لمخات میں تصنیف کے مقدمات میں سے جو کام بھی ممکن ہوا سے مثانے کی متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تصنیف سے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہے کہ اس میں تو اسے متعلق صرف کتا ہوں۔ اگر وقت اتنا کم ہم خال ایتا ہوں ہوں تو اسے متعلق صرف کتا ہوں کام نظا لیتا ہوں یہ متعلق صرف کتا ہوں کام نظا لیتا ہوں یہ متعلق صرف کتا ہوں کام نظا لیتا ہوں یہ متعلق صرف کتا ہوں کام نظا لیتا ہوں یہ کے دیا تھا کہ کام نظا لیتا ہوں یہ کام نظا لیتا ہ

#### تحریر فتاوی کے دوران حارثه اور درس عبرت ،

ایک باردارالافتاریس بیطے ہوئے بیرهادشہ پش آیا کرحفرت والاکا گھٹنڈدلیک

کونے سے مکراگیا، شب وروز دماغی محنت کی وجہ سے ضعف بہت ہوگیا تھا،

شدّ تِ خرب سے إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا ٓ الّهِ وَ لِحِعُونَ وَ بِرُصا، اورلفظ راجعون کے

ماتھ ہی بہوش ہوکر بیچے گرگئے ، ہر زور سے دیواریں لگا - حاخری پرشیانی کے عالم

میں ڈاکٹری طرف ہوگے ، چارمنط کے بعد ازخود ہوش آگیا - حادثہ ہے حاضری

سے بہت مختصری بات میں کر فوڑا قلم سنجھالا اور تحریر افتاریں مشغول ہوگئے ۔ حاضری

اس قدر ملبند ہمت اور حفاظت وقت کی اس قدر اہمیّت دیکھ کرحیران رہ گئے ۔

حضرت اقدس دامت برکا تہم نے بعدیں ارشاد فرمایا :

دیس عارضی موت کے وقت اللہ تعالی کی رحمت نے یوں

دیس عارضی موت کے وقت اللہ تعالی کی رحمت نے یوں

دیسگیری فرمائی کہ ایسے وقت میں بھی اپنی ہی طرف متوجہ رکھا، زبان پر

بھی اپنی یا دے الفاظ جاری کروا دیئے اور کوئی کلیف بھی نہیں ہوئی۔

ربِ ربِيم كى اس رحمت سے اميد بے كر حقيقى موت كے وقست بھى إن شارالله تعالى يونبى اس كى دشگيرى ہوگى -

میں نے اس وُعار کامعمول بنا لیا ہے کہ اس وقت جو رحمت می بی اس کے صدَرقہ سے آخروقت میں بھی ایسی ہی رحمت بلکہ اس سے بھی زیادہ فضل وکرم فرمائیں ہے

دنیا<u>۔۔۔جبہو</u>رخصت یارب غلام تیرا دل میں ہودھیان تیرا،لب پر ہونام تیرا "

### بإيخ مِنط = پائخ بزاريا بانخ كرور،

ایک بارایک مولوی صاحب نے کہا :

حضرت والافيار تادفرايا،

" میں سیٹھا بلکہ اُسیکھ (سب سے بڑا سیٹھ) ہوں اور کھی ہے، میرے یا ہے منٹ بالی کروڑ سے بھی ریادہ میتی ہیں، ہوسکے توکوئی یہ بات اُن تک بہنچا دے ؟

اسی نظم اوقات کی برکت ہے کہ افتار، تبلیغ ، تدریس اورتصنیف قالیف کے ساتھ ساتھ ساتھ اساتھ اصلاح و تربیت کی جوعظیم خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں اس کا عشر عشر بھی شاید ہی کوئی دو سراانجام دے سکے ۔

#### استعال کی چیزی استعال کے بعد:

بعض توگوں میں بیعادت ہوتی ہے کہ استِعال کی چیزیں جس مگرسے اعطاتے

ہیں استِعال کے بعد انہیں اپنی جگہ پر واپس نہیں رکھتے ، بلکہ إدھر اُدھر وال بیتے ہیں ،
پھرجیب دوسری بارضرورت پڑتی ہے تو ڈھونڈھنا نٹروع کرتے ہیں ،اور بعض دفی وفی اس فضول عمل میں صارئع ہوجاتے ہیں اور د ماغی کوفت الگ ۔ علاوہ ازیں بعض دفعہ وقت پر ضرورَت کی چیز نہ ملنے سے بہت نقصان ہوجاتا ہے ۔

ہمارے حضرت کی یہ عادتِ مبارکہ ہے کہ جوچیز جہاں سے اعطالی استعال کر کے فرااس کی مقرر جگہ پررکھ دی، تاکہ دوبارہ اس کی صرورت پر شے تو فورًا دستیاب ہوجائے۔

#### ترتیب وسلیقہ کے فوائد:

اس عادت میں بڑی خوبی ہے۔ وقت کی بچت اور نقصان سے حفاظت کے ساتھ انسان کو راحت بھی ہوتی ہے، ملاش کی مشقت اور ذہنی کو فست سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

ہرچیزکورتیب اورسلیقہ سے رکھنے میں جو قوائد ہیں اور انسان کو اس سے جو راحت ملتی ہے وہ ظاہر ہے، ہمار سے حفرت کا ہمیشہ بیا ہم ہوتا ہے کہ ہرچیز کو اس کی مقرر جگہ پرسلیقہ سے رکھا جائے اور کتابوں کو ترتیب اور قاعدہ سے رکھا جائے۔ چنا بخچہ تیجہ بیر ہے کہ آب کو جب بھی کسی چیز کی ضرور ت ہوتی ہے تو وہ اندھیر جائے۔ چنا بخچہ تیجہ بیر ہے کہ آب کو جب بھی کسی چیز کی ضرور ت ہوتی ہے تو وہ اندھیر میں بھی بلا تکلف بل جاتی ہے، راحت کے علاوہ ضیاع وقت سے حفاظت بھی۔ نظم وضبط اوقات کی اہمیت کے بارہ بیں حضرت والا کے مزید چندار شاداً ا

#### سُنتِ نبوتیہ ،

① حضورِ أكرم صلى الته عليه وسلم في نظام الاوقات ك ابه تيت محقت البيخ

اوقات مباركه كوتين حقول مي تقسيم فرمار كها تها:

۱ \_ عباداتِ ذاتيه كم لئه -

۲ ۔۔ اہل وعیال کے لئے ۔

۳ اشاعتِ کسلام کے لئے۔ (ترمذی)

باکاریا بیکار ہونے کا تقرمامیطر،

﴿ آپُسی کام کے ہیں یا بے کار ؟ اس کا تقوامیر لیجئے:

در آگرآپ کے روزمرہ کے عمولات سے زائد کوئی نیا کام آجائے
وکیا آپ کو کچر پریشانی ہوتی ہے اورسوچنا پڑتا ہے کہ عمولات کے عمولات کے معمولات کے معمولات کے معمولات کے منقطع ساسلہ میں اسے کہاں گھیڑوں ؟

مراآب کو اس فیصلہ کے لئے غورو فکر کی ضرورت جموس ہوتی ہے تو آپ باکار ہیں ورنہ ہے کار۔

يوم الحوادست:

و بحدالته تعینه المرسادة المرسادة المنظم بین که مولات متعینه سن الم کوئی در الله میر الله میر الم بیش که مولات متعینه سن الله کوئی در اسابی کام بیش آجائے تو یون محسوس بوتا ہے جسے کوئی حادثہ بوگیا ،کسی روز متعدد لوگوں کو وقت ملاقات دینا پڑجائے تو بیس اس دن کو المحوادث کہا محتا ہوں ۔

نظام الاوقات ك تعيين كے فوائد ،

﴿ نظام الاوقات کی تعیین میں بیر فائد ہے ہیں : ۱ ۔۔ معمولات میں ناغہ سے حفاظت رہتی ہے ۔

۲ \_ برکام میں مکسوئی رہتی ہے، ذہن منتشرنہیں ہوتا۔

#### س\_متعلقین کوسہولت رہتی ہے۔

## حضرتِ والاكنظم كاليكعجيب واقعه:

ایک بارحضرتِ والاغسل خانه کی طرف تشریف بے جارہے تھے ایک خادم نے کوئی بات منروع کر دی جس کی وجہ سے چند کھے تا خیر بروگئی، اتنی ذراسی تاخیر کا نتیجربیہ ہواکہ غسل سے فارغ ہونے تک دوہیری مجلس میں جانے کا وقت ہوگیا، آب نے اتن تأخیر می گوارانہ فرمائی کہ کرتے کے بین نگالیں، ویسے می حل دیلے، ہاتھ فارغ نہ ہونے کی دجے سے راستہ یں بھی نہ لگا سکے، دفر پہنچنے سے بعد اپنی نشست پر بیٹھ کربٹن لگائے۔ بھرحاضرین کوبوراقصہ بتاکرارشاد فرمایا ، " یہ نظم وضبطک مابندی نکرنے کا نتیجہ ہے، انہوں نے بے وقت بات کرکے پرلیٹان کیا، میں نے ان کو بروقت اس برنظمی پرتنبیہ کرکے مزید بات کرنے سے روک دیا، اگریں یوری ہات سن کراس برغورکرتا ، پھرکون فیصلہ کرکے اس سے متعلق کوئی كاررواني كرتاتو دفتر يهنجنه مي كتني تأخير بهوتي اور افتاء يسيمتعلقه كامول كأكتناحرج ببوتا بجوشخص ابهم وغيرابم بستمييز نهبي كربابآ اوراوقات منظم وضبط كاسليقه نهين ركصتا وهجيجي صحيح ديندار نہیں بن سکتا، تبھی اپنے اور دوسروں کے اہم مشاغل میں خلل والعركا بمجمى ابني أوردومرول كى اذبيت كاباعث بين كاجوحرام ہے،ایذاء سے بیخے بچانے کے لئے عدم قصدِ ایذا کافی نہیں قصدِ عدم ایدا و ضروری ہے ، ہروقت ایسا ہوشیار رہے کہ جی عفلت <u>سے غیر شعوری طور رکھی ایزاد کا سبب نہیں ؟</u>

#### سیکنر بھی تولے جاتے ہیں ا

حضرتِ اقدس کے ہاں وقت کی قدر وقیمت اور ظم وضط کا اس قدر اہتام ہے کہ سیکنڈوں تک کا بھی صاب رکھاجا باہے، آپ کی پوری زندگی سی پر شاہد ہے، اس وقت ایک تازہ مثال سامنے آگئی جو تحریر کی جاتی ہے:

میں بہج تک اور رات کو پونے دس سے سوادس تک ہیں نظم اوقات ہیں وفر ترکیا گیا، مگر میں نیقی سامنے آیا ،

وفر تشریف لے جانے کے لئے جے ساڑھے دس بھے کا وقت مقرر کرلیا گیا، مگر اس میں نیقی سامنے آیا ،

"اگریمیک ساڑھ دس بیج سکتے، اور اگر دفتریس ساڑھ میں ساڑھ دس بیج بیکتے، اور اگر دفتریس ساڑھ دس بیج بیکتے، اور اگر دفتریس ساڑھ دس بیج بین رہ دس بیج بین ہوئے دس بیج بین رہ سکتے، دونوں جانب میں سے سے سی ایک جانب کا چند سیکنٹر کا نقصان لاز ما ہوگا، اور اگر دونوں پرتقسیم کر دیا جائے تو دونوں طرف نقصان یا

آپ کے کمرے سے دفتر تک صرف بجیس سیکنڈ کا راستہ ہے ، ان کو جانبین برتقسیم کر دیا جائے تو فون کے وقت اور دفتر کے وقت میں ساڑھے بارہ سیکنڈ کا نقص رہ جاتا ہے ۔ میکنڈ کا نقص رہ جاتا ہے ۔

حضرتِ والأنه ادقات مع قرنظم میں بارہ سیکٹرکی تقدیم و تأخیراور استع ممولی سیفقص کو بھی گوارانہیں فرمایا ، اس سئے دفتر تشرفی لے جانے کا وقت سالہ ہے دس کی بجائے پونے کیارہ کر دیا۔

## صفال عاليان

## صفائ معاملات ، حكم شرعى اور حضرت كامعمول ،

حضرتِ والاصفاقُ معاملات کابہت اہمام فراتے ہیں۔ کسی کاکوئی بن وغسیب وا آجائے تواب یہ فکر کہ استِعال کے بعد حبلہ اسے واپس لوٹا دیاجائے یاکسی سے کوئی چیزمنگوائی توقیمت فورًا ادار کرنے کی کوشسش۔

## كرة ارضيه (كلوب) حكمتين اور صلحتين ،

حضرتِ والاکے کمرے بیں آپ کے بلنگ کی بغل میں میزیر ایک قلموان ہے اس کے اوپر ایک قطب نمار کھا رہتا ہے جوچھوٹے سے خوبھورت کرہ ارضیۃ (گلوب) کی تکل میں ہے اسے قلموان کے اوپر بہت سلیقہ کے ساتھ ایسی ہمیئت سے رکھا ہے کہ ہروقت قلم کے زیر سابھ رہتا ہے۔

حضرتِ والإفرايا كرِت بين،

دواس کرہ ارضیہ کواس طرح قلم کے زیرِسلیہ رکھنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مالک الملک کے احکام تخریر کرنے والے قلم کی حکمرانی بوری دنیا پر ہے "

حضرتِ والا کوصفال معاملات کے علاوہ دومرے عام حالات بن ہی اس کا اہتمام رہتا ہے کہ آپ کے کسی قول یا فعل سے غیرارادی طور بریعی کسی کوایذار نہ پہنچنے بلئے۔اس مقصد کے لئے کہمی کوئی یاد داشت رکھنے کی عرورت بیش آتی ہے توکرہ مذکورہ کو اس کے مقام سے سی جانب مرکا کر فرملتے ہیں ، " زین اینے مرکزے ب ب بے جب یک بیکام نہیں ہوجاتا اس دقت تک زمین اینے مرکز پر واپس نہیں جائے گی" حضرت والا فرملتے ہیں ،

ورصفائ معاملات جیسی خوبی اور ایسے مؤکد حکم تری کو لوگ فسادِ زمان وفتورِ از بان کی وجہ سے بہت بڑا عیب اور انتہائی ذلت کا باعث سمجھنے گئے ہیں، حالانکہ اس حکم الہی بڑمل کرنے سے آخرت کی راحت سے علاوہ دنیا ہیں بھی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، راحت وسکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور اس میں غفلت و سہل انگاری سے دین و دنیا دونوں ہواد، دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ، دونوں جہانوں میں رسوائی و ذلت ۔

الته تعالى كى نافرمانى كاسب سے بېبلا صلى عقل بر بہوتا ہے، دل و دمائ براس كا ايسا وبال بڑتا ہے كہ عقل بالكل سے بہوجاتى ہے اوراس كا ايسا ديوالا ئكلتا ہے كہ اپنے نفع و نقصان میں تمييز نہيں محرياتا ۔

ان سے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے : نَسُوا اللّٰهَ فَاکَسُهُ مُواَنَّهُ مُسَاهُ مُرْ (٥٩ - ١٩) "انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تواس نے ان کو ان کانفع وفقصان مجھلوا دیا <u>"</u>

مسموم وماؤف دماغ عزت كوذلت اورذلت كوعزت سمجفے للہ ، الينتخص كے سامنے صفائی معاملات كى بات كى جائے تو وہ اس كانداق اڑانے لگتاہے، مثلاً ،

آگرکسی کوسمجھایا جائے کہ گھریں میاں ہوی کے سامان میں امتیاز رکھنا ضروری ہے، ہرچیز کے بارہ میں یہ علم ہونا چاہئے کہ یہ دونوں میں سے کس کی ہے ؟

تو وہ بہت تعجب سے کہتا ہے:

"اجی میاں بیوی تو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں '' اور کوئی اس سے بھی بڑھ کریوں کفر بکتا ہے : "السامیال ایک بعد دیسان واکس میں میں اور کھارو مین اور ثرون

"ايسامعامله توكهبي بيهمانده لوگون مين بهوتا بهوگا،معزز اورنتريف خاندانون مين تواسق مم كابڻوارا بهت معيوب سمجھاجا تا ہے؟

اليه بن احقول كم باره بن حضرت رومى رحمه التاتعال فرطات بي ه السيم احتقول كم باره بن حضرت رومى رحمه التاتعال فرطات بي ه

چند پنداری تونیسی راست رف

و الهے نالائق! بیٹے آخر تو آدم زارہ ہے ، توکب تک ذلت من من نشر سم تا سیا ؟

كوعزت ومنرف جمحة اربها "

بھرجب طلاق ہوجاتی ہے تومفتیوں کے پاس بھاگے آتے ہیں جضور ابیسامان کس کو ملے گا ؟ بیں ان سے پوچھتا ہوں ؛ در آب بتا میں کہ اس کا مالک کون ہے ؟ بس جومالک ہے اسی کو ملے گا۔''

اسی کوسطےگا'' اگرطلاق نہ بھی ہوئی توہبرحال موت سے تو کوئی مفرہے ہی نہیں جب

کسی چیز کا مالک ہی معلوم نہیں تو وراثت کیسے قسیم ہوگ ہ<sup>یں۔</sup> حضرت دامت برکا تہم سے قلب میں صفائی معامَلات اور دوسروں کوا ذیت

سے بچانے کی س قدر قکرہے واس کی فصیل آیندہ عنوان آداب معاشرہ میں آرہی ہے۔



آج دینداروں پیس بھی ہاہمی اُلفت والفاق کی بجائے لفزت واختلاف ہے، کس کا پڑاسبب سُوءِ معاشرت ہے، یعنی شُور معاشرت ہے، یعنی شُور معاشرت ہے، یعنی شُور معاشرت بذات نور بھی ہے دینی ہے اور دیگر تمام دینی شعبوں کی تباہی کے لئے مرکزی کر دار بھی، الیسے وقت ہیں جبکہ دینداروں نے بھی اس شعبہ کواعتقادًا وَمَسَلاً مَرَّلُ کُر رکھا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کر رکھی کے کہ کیا تھا کی کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھا ہے۔

مرکزی کر رکھا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کے کہتا ہے۔

مرکزی کر رکھی کر رکھی کر رکھی کر رکھی کر رکھی کے کر رکھی کر رکھی کے کر رکھی ک

# ور المراقع الم

| صفح  | عنوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
| PAT  | آداب المعاست ره كاايك زرين اصول             |
| 444  | خادم کوانتظار کی زحمت ہے انا                |
| 410  | خادم اور شیلیفون کامِل                      |
| 774  | بازار سے چیزلانے والے کو فورًا قیمت دینا    |
| 474  | تفری سے دوران منٹریر برگگی کیلی مٹی         |
| 474  | كيى كے سامنے مسواك كرفے سے احتراز           |
| PA A | كسى كے سامنے چانچی میں ہاتھ دھونے سے احتراز |
| 444  | خلال کے لئے تنہائی کی تلامشس                |
| ۳۸۹  | چھلکے چوسنے کے بعد اُلطے رکھنا              |
| 449  | دنشخص كتنه فاصله سيبيطيس                    |
| 474  | حربین شریفین میں موزوں کے استعمال میں حکمت  |
| ۲٩.  | ابینے شاگر دوں سے معذرت                     |



## الواريث معاليرة

آج کل عوام وخواص ہر آیک نے آداب معامر کو دیداری اور انسانیت کی فہرست سے باہر نکال بجینکا ہے۔ لوگوں نے پنجیال کر رکھا ہے کہ آداب معامر کی فہرست سے باہر نکال بجینکا ہے۔ لوگوں نے پنجی کی کوئی تعلیم دی گئی ہے کے بارہ بین شریعت کی طرف سے مذکوئ حکم ہے نہرسی سم کی کوئی تعلیم دی گئی ہے اچھے دیدار لوگ اس بات کی فکراور اہمام نہیں کرتے کہ ہمارے سی قول یا فعل سے سی کوئکلیف نہ بہنچے۔

حضرت والاجس طرح نتربیت کی دومری تعلیمات پرضبوطی سے مل پراہیں اسی طرح آداب معافتہ وکا بھی خاص خیال رکھتے ہیں اوراس بات کا بہت اہتمام فراتے ہیں کہ ابنی طرف سے دومروں کو کسی می کوئ تکلیف نہ پینچنے پائے خواہ ابت کوئی شاگر دمریدا و رضادم ہی کیوں نہ ہو، آپ دومروں کو بھی بہت اہمتیت سے اس کی تاکید فراتے رہتے ہیں اوراس کی فصیل اوں بیان فراتے ہیں ، دوحضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا ارشادہے ،

آ لَمُسَلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسَلِمُ وَنَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسَلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. "مُسلمان وه ہے كماس كيكسى قول يا فعل سے كئ سمان كو "كليف شہنجے "

## آداب المعاشره كاليك زريس اصول،

کسی کو تکلیف سے بھانے کے لئے عدم قصد ایزار کافی نہیں بلکقصدِ عدم ایذار فرض ہے، بعنی اتنا کافی نہیں کہ آپ نے قصد اُتکلیف نہیں بہنچاتی بلکہ اس گناہ سے آپ تب نے سکتے ہیں کہ آپ ایسے مشیار رہی اوراسا اہتمام رکھیں کو فیرشوری طور رہی آپ کے سی
قول یا فعل سے سی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ، مثلاً آپ گاڑی چلار ہے
تصے غیرارادی طور پر گاڑی کہیں لگ گئی جس سے کوئی جانی یا للفضان
ہوگیا، یا آپ سورہ مصلے کروط بدلنے سے سی کا کوئی نقصان ہوگیا توآپ
یہ کرنہیں چیوط سکتے کہیں نے تصداً گاڑی نہیں نگائی اورقف را
نقصان نہیں کیا ، بلکہ اس کی وجہ سے آپ پر دنیا ہی جی موافذہ ہوگا
اور آخرت ہیں بھی ، اس کئے کہ آپ نے احتیاط اور ہشیاری سے کیوں
اور آخرت ہیں بی ، ماس کئے کہ آپ نے احتیاط اور ہشیاری سے کیوں
کام نہیں لیا، آپ کی خفلت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ ان دو تالوں
پراپی پوری زندگی میں اپنے ہرق وفعل کوقیاس کرلیں "

خصرتِ والاخوداس پرکتناعمل فراتے ہیں ؟ اور دوسروں کو ایزاسے بجانے کاکس قدراہ تمام فرماتے ہیں ؟ اس سے متعلق بطور نموند صرف چندوا قعات تحریکے جاتے ہیں :

#### خادم كوانتظار كي زحمت سي بحيانا،

آ حضرتِ والانے کسی کوجھ رات کی شام کا وقت دیا ہوا تھا۔ بعدیں خیال آیا کہ جمرات کی شام کو عصر کے بعد بغرضِ تفریخ سنہ ہے۔ باہر جانے کا معمول ہے ، مخرب کے بعد والیسی ہوتی ہے۔ یہ بات اُس وقت یاد نہ رہی وربندان سے فرما دیتے کہ وہ دیر سے آئیں جب تفریخ پرجانے کا وقت قریب آیا تواجانگ انہیں وقت دیا یا در یہ خیال بیدا ہوا کہ اگر تفریخ کے لئے چلے جائیں اور وہ اس دوران آجائیں تو اُنھیں انتظار کی زحمت ہوگی ، لہذا انہیں اس زحمت سے بجانے دوران آجائیں تو اُنھیں انتظار کی زحمت ہوگی ، لہذا انہیں اس زحمت سے بجانے دوران آجائیں تو اُنھیں انتظار کی زحمت ہوگی ، لہذا انہیں اس زحمت سے بجانے سے بائے اہر جانے کا ارادہ ترک فرا دیا۔ حالانکہ انہوں نے صرف شام کا وقت بتایا

تفااورشام کاوقت مغرب کے بعربھی ہوتا ہے۔ عِلاوہ ازیں وہ حضرتِ والا کے مرید اورخادم بھی سے کے حضرتِ والا سے اگر طاقات نہ ہوتی تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ جیسا کہ انہوں نے آنے کے بعد بتایا۔ اور یہ بھی احتال تفاکر شاید وہ دیر سے آئیں جیسا کہ ہوا کہ وہ عشار سے کانی دیربعد آئے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرتِ والا نے بہت بعید احتال پر نظر رکھتے ہوئے دو مروں کو تکلیف سے بجانے کی خاطر اپنامعول ترک فرا دیا۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہنے کہ باہر جانے کا یہ عمول عرف تفریح کی خاطر نہیں بلکہ آب سے لئے یہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ کی جِمانی صحت و دما عی صلاحیت اس پر موقوف ہے، علاوہ ازیں آپ سے ساتھ جانے کے لئے پھر دو مرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی خصت سے بجانے کے لئے جس کے قربان کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی دوسرے لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں ، گرایک خادم کو ذرا سے انتظار کی ایس انتہ ہی ہو۔ دوسرے لوگ بھی کرسکتا ہے جس کے دل میں فکر آخرت ہو۔

### خادم اورشيليفون کابل:

آنے والاتھاجس کی وجہ سے بِل جَع کرانے دست اتھا لیکن درمیان ہیں جعہ انے والاتھاجسس کی وجہ سے بِل جَع نہیں کرایا جاسکتا تھا۔ اور اگر جوات کے وفز ہی خادم کوبل دے دیا جاتا تو ہفتہ تک بِل جَع کرانے کا خیال ان کے دماغ پر ہوجیب ارہتا۔ اس کلیف سے انہیں بچانے کے لئے صفرت والانے اس خیال کا بوجیزہ دہی برواشت فرمایا اور ہفتہ آنے تک بِل اپنے ہی پاس رکھا، انہیں نہیں دیا۔ برواشت فرمایا اور ہفتہ آنے تک بِل اپنے ہی پاس رکھا، انہیں نہیں دیا۔ بات تو معمولی نظر آتی ہے لیکن جس کے دل میں فکر آخرت ہواس کے نزدیک معمولی بات بھی بڑی بن جایا کرتی ہے۔

#### بازارسے چیزلانے والے کو فورًا قیمت دینا،

شحضرت والابازاریس آمدورفت رکھنے والے خدام کے ذریع جب کوئی
چیز بازار سے منگواتے ہیں تواہیں تاکید فرماتے ہیں کہ وہ بازار سے جب مطلوب چیز
لائیں تو دارالا فیاریں جسے بھی وہ چیز پکڑا تیں اس سے اسی وقت اس کے دام وحول
کرلیں ،اگر کسی وجہ سے اس وقت دام نہ لے سکیں تو کم از کم آنا تو ضرد رکریں کہ کس
چیزی قیمت بتادیں تاکہ ان تک بہ خپلنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح دارالا فیار میں مطلبہ
و فقدام کو بہت تاکید سے یہ ہوایت فرماتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرے لئے
بازار سے کوئی جیزلا کر دے اسے اسی وقت اس کے دام دے دیا کریں ، بعدیں مجھ
بازار سے کوئی جیزلا کر دے اسے اسی وقت اس کے دام دے دیا کریں ، بعدیں مجھ
ان سے لیے لیا کریں ،اگر کسی وجہ سے اس وقت دام نہ دے کی تو اس جیزی قیمت
ان سے دریافت کرلیا کریں ،اگر کبھی کوئی چیزلا کر دینے والے اور اس سے لینے والے
دو فوں سے اس معاملہ میں خفلت ہوجاتی ہے تو اس سے صرت اقد س کو بہت کلیف
ہوتی ہے اور اس پریوں تنہیہ فرماتے ہیں :

درمعان واتنا برجائه و وقت بربیط اسکونیا و قت بربیط اسکونیا قیمت با نے بی بیم وقی اوراس تعلق محبت بی صفات محبت بی سال معاملہ می محبت بی اسے مالا کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بس کی صورت کر رہے ہیں اسے مالا کہ محبت کی حقیقت سے تن کلیف آپ سے تکلیف نہ ہنچ ، دیکھتے اس معاملہ بی عفلت سے تن کلیف بہنچ ہی ہے وقد الکا اوروہ و ہاں بھی نظا بہتے کہ جزیلا نے والے والاش کرکے اسے قیمت ادار کرے ، اگر وہ اس کے مکان پرگیا اوروہ و ہاں بھی نظا تو کی اکرے ، فکرا وا سے او جو سے سکون قلب غارت ، بھراگر و سے مقدار بھی معلی نہیں تو اور در در مرم بہلے اس تردی کوفت برواشت مقدار بھی معلی نہیں تو اور در در مرم بہلے اس تردی کوفت برواشت

کرے کہتن قرم اٹھائے پھرصاحب تن کی تلاش میں پریشان رہے ؟

اگرچیز خودمنگوانے والے کے باتھ میں دی ہے توفنگوانے والے کا
فرض ہے کہ اسی وقت قیمت دریافت کرکے اداء کرے ، اوراگر اسس
کے سی خادم کودی ہے جیسا کہ بیاں ہوتا ہے تو بروقت معامل صاف کرنا
خادم کا فرض ہے ، اگر اس سے خفلت ہوجائے تو چیز لانے والاخود اس
سے تعلق تر جی مردر جیسے مردر حقیقت اسے تکلیف بہنچار ہا ہے ،
بازار سے سامان لاکر دینے کی خدمت کی مگر ساتھ ہی رقم اداء کرنے کی
فکر می دور عی دوراغ پر سلط کر کے اسے بہت سخت ادبیت بہنچائی "
فکر می دوراغ پر سلط کر کے اسے بہت سخت ادبیت بہنچائی "

حفرت اقدس دامت برکاتهم سے اس قول وعمل سے بداندازہ لکا یاجا سکتا ہے کہ ادا چھوق وصفائی معاملات کا آپ کے قلب مبارک بی کس قدرا ہتا م ہوادر اس کہتن فکرہے ۔ بظا ہر عوام وخواص کی نظریں یہ کوئی بڑی بات نہیں، یوں سکھتے ہیں کہ صاحب حق سے جب بھی ملاقات ہوگی اس وقت اسے رقم دسے دیں گے، اور اگرم مجول گئے قودہ خود طلک کرلے گا۔ گرجس قلب میں فکر آخرت ہے اسے اداء حق سے بغیر سکون کہاں ؟ اس مے صفر ت اقدس اکثر فرماتے رہتے ہیں :

در انسان کو آخرت کے لئے ہر وقت اس طرح تیار رہنا جا ہے کہ کہی وقت ہو ایک منط کی ہی اور کہا ہے کہا ہو تیار مہنا جا ہے کہا کہ کہی وقت بھی در وقت ایک منط کی ہی ایک ملک الموت آجا ئے تو ایک منط کی ہی میں مارٹ سے سے موس مارک ہیا ہے۔

تفری کے دوران منٹریر پالگیلی مطی:

﴿ حضرت والانماز فجر مع بعد تفرق كے لئے باغ مِن تشریف ہے جاتے

ہیں، وہاں بسااوقات جوتے کے تلے ہیں گیلی ٹی بھرجاتی ہے، بلاکوں کی منڈر کے ذریعہ باغ کو مختلف جفتوں ہیں تقسیم کیا گیا ہے، حضرت والاکبھی بضرورت اس منڈر سے جوتے کا تلاصاف کرتے ہیں تومنڈر پر لگی ہوئی گیلی مٹی اس پر سے صاف کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کرمنڈر پر اس طرح لگی ہوئی گیلی مٹی دیکھ کر طبع سلیم کو گھن آتی ہے؛ اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس سے صاف کر دیتا ہوں۔

### كسى كے سامنے مسواك كرنے سے احتراز ،

﴿ آبِ کسی کے سامنے ناک صاف کرنے ، تقو کنے اور مسواک سے زبان تالواور گلاصاف کرنے سے بہت احتراز فرماتے ہیں اس لئے کہ اس سے دیکھنے والے کوگھن آتی ہے ۔

### كسى كے سامنے چاہمی میں ہاتھ دھونے سے احتراز:

آب حق الامكان چلجی وغیرہ میں ہاتھ نہیں دھوتے، اگر کہمی کسی کے ہاں بمجوری چلجی وغیرہ میں ہاتھ نہیں دھوتے، اگر کہمی کسی کے ہاں بمجوری چلجی وغیرہ میں ہاتھ دھونے ہی بڑگئے تواس میں کلی کرنے سے اختراز فرماتے ہیں بسااوقات کسی کے یہاں میس کے بنچے کا پائٹ ٹوط جاتا ہے تواس کے بنچے بالٹی فیر کھ دیتے ہیں جس میں بانی جمع ہوتا رہتا ہے، آب ایسے بیس میں کلی نہیں کرتے۔

### خلال کے لئے تنہائی کی تلاش،

﴿ آبِ سَى وقت بھى كوئى جِزِ كھاتے ہیں تواس كے بعد كلّى كے ساتھ وانتوں میں خلال كا النزام فراتے ہیں اور اس مقصد کے لئے تنہا لى گوجگہ تلاش كرتے ہیں ، كى كے سامنے خلال نہیں كرتے تاكہ اسے دیكھ كركسى كوطبعی اذریت نہ بہنچے۔

### <u>چھلکے چوسنے کے بعد آلطے رکھنا:</u>

. ﴿ آم ياموسى وغيره كھاتے ہيں تواس كے چھلكے في سنے كے بعد أكثے ركھے ہیں اور دوسروں کوبھی اس کی تلقین فرماتے ہیں اس لئے کہ چھلکے سیدھے رکھنے سے ان برلگی ہوئی رَطوبت دیکھ کرطبع سلیم کوا ذبیت بہنچتی ہے۔

### روخص كتنه فاصله سي بيطيس،

@ حضرت اقدس دامنت برکانتم اس ادب کی بہت تاکید فرماتے ہیں کہ د تخص تمنے سامنے بیٹھ کرآئیس میں کوئی باست کرنا جاہیں تو دونوں سے درمیان کم از کم ایک میٹرفاصلہ رکھنا ضروری ہے تاکہ بات کرنے والے سے سانس کی ہُوا دوسرے تک مذہبیجے اوراس کی ناگواری کا باعث نہ ہے۔ ایک طرف بیٹیس تو بھی زیادہ قریب نہ ہوں بالخصوص بات *کیتے وقت منہ زیادہ قریب نکری* ۔ حرمین شریفین میں موزوں کے استعمال میں حِکمت ،

🛈 حضرتِ والاحرمين تتريفين مين موزية بهي پينتے تھے بعض خدام نے موزے پهننے کی درخواست کی تو فرمایا ،

"میں حرمین تربفین کے فرش سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس پر برمہنہ پاؤں رمہنا جا ہتنا ہوں، فرش اور پاو*ن سے* درمیان مو<u>ز</u>یہ كايرده گوارانهيں "

اس کے بعدایک بار فرمایا :

<sup>در</sup> حرمین شریفین مین حشکی اور زیاده وقت مسجد میں برمبنهاؤ*ل بسیخ* بالخصوص طواف يس برمه باؤل چلنے سے بہت سے لوگوں سے باؤل سے تلوے بہت بیطے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص ایریوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، ان پرنظر پرل ہے تو دل میں کچھ بدنسائی کا احساس پیا ہوتا ہے۔ ایک بارخیال آیا کہ خود اپنے باؤں کے تلوہ تو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے ؟ دیکھا تو ایر ایوں پر بہت ممولی سی بھٹن کے کچھ نشان نظر آئے، اس سے مجھے دوسبق ملے۔

ایک بیرکہ اگر کہمی دوسروں سے عیوب کی طرف نظر جائے تو فوڑا اپنے نفس کا محاسبہ کرکے اپنے عیوب کی اصلاح کی طرف متوج ہوجانا چاہئے۔

بحدالله تعالی می اصلاح نفس کے اس اصول برعمل کرنے کا اہتاً کا کرتا ہوں ، اس واقعہ سے اس کی إفادتیت کا آزہ ظہور ہوا۔

دومراسبق برطا کہ جیسے مجھے دومروں کے باؤں دیکھ کر کھیات اس مورج مکن ہے کہ میرے باؤں کی ایر ایوں میں کھیٹن کے بہت معمول سے نشان بھی کسی نازک طبع کی نظر میں کھیگتے ہوں ،اس عبر میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ آیندہ حزین شریفین میں موزے بہن کر حاضر ہوا کہ وں گا، تبرک حاصل کرنے کی بنسبت دومروں کو ایزاء سے بچانے کی فکر زیادہ آئی ہے۔ اور اس کا زیادہ تواب ہے ؟

### الين شاكر دول مصمعذرت:

معرت والا کامعمول ہے کہ زیرتربیت علماء کی اصلاحِ ظاہروباطن کے علاوہ ان سے علمی مؤالات کا سلم بھی بکشرت جاری رکھتے ہیں، اس کے تین فائدے ارشاد فرماتے ہیں ، ۱ \_\_\_ زیرتربیت علماء کی علمی ترقی \_

٢ \_\_ اينے علوم تازہ رستے ہیں \_

۳۔ کبھی کسی عالم سے کوئی نئی بات مل جاتی ہے جس سے اپنے علم میں ترقی ہوتی ہے ۔

ایک بارسفری صفرت والای خدمت بین علماء کامجمع تقابین بین سے بعض حضرت والاک خدمت بین علماء کامجمع تقابین بین سے بعض حضرت والا کے شاگر دیتھے ،ان کی طرف توجہ ہوئی توغلبۂ شفقت کی وجہ سے دوسر علماء سے نظر میں سے نظر میں کے جاسب علماء سے نظر میں کی مجلس ہے ،اسس کے خلاف سے علماء سے عادت ان سے سؤالات علمیۃ کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

بعد میں احساس ہواکہ اغیار کے سلمنے اپنے شاگر دعلما وسے جی اس قسم کے سؤالات کرنے میں ان کی خفت ہے ، جو آداب المعاشرہ کے خلاف ہے اگر جبہ یہ فعل قصدًا نہیں کیا مگر قاعدہ یہ ہے ؛

"عدم قصرایا اکافی نہیں قصد عدم ایذا، ضروری ہے "
یعنی ایذاء غیرے گناہ سے بچنے کے لئے یہ کافی نہیں کہ آپ نے قصد الذاء
نہیں بہنچائی بلکہ ایسے ہوشیار رہنا عزوری ہے کہسی کو آپ کے کسی قول یا فعل
سے بلاقصد غیر شعوری طور بربھی کوئی ایذاء نہ کہنچنے یائے۔

حضرتِ واللف البنان شاگردون مصعافی چابی، انہوں نے وض کیا، اور میں کوئی خفت محسوس نہیں ہوئی بلکہ ضرت کی شفقت مصرب ہوئی ؟ مسربہت مسرت ہوئی ؟

# الناف وزالات عام ووراطن

حدیث میں نظافت ظاہرہ کی بھی بہت تاکید آئے۔ حضرت والا كيريبان نطافت ظاهره وباطنه دونون كالبهت زياده اجتمام ب اینے احباب و تعلقین کوجی اس کی بہت تاکید فرماتے رہتے ہیں۔ نظافت باطن مین گنا ہو<u>ں سے بچنے</u> اور کنزتِ توبہ واستغفار کی تلقین و تبلیغ تو آپ کی زندگی کاجزر اور آب کی روزانہ و مفتہ وارمجالس رُنٹدو ہدایت کامحرہے، بالخصوص عوام کوایسے گنا ہوں۔سے بچانے کی فکر جومعار شرہ میں اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ انہیں گناہ ہی نہیں تھاجاتا علمار وصلحارا ور دیندار گھانے بھی ان میں مبتلاہیں۔ آب كيم طبوعه مواعظ مثلاً "تركب كناه"،" حفاظت نظر"،" ايمان كيسول،" " عِلم كه مطابق عمل كيون نهي بوتا ؟" بدعات مرقط" " تركب منكرات سے كيے ہرریشان اور سکل دور ہوجاتی ہے ؟، "مترعی بردہ"، " زندگی کا کوشوارہ" وغیرہ بڑھنے والعصفرات برواضح بهكران مواعظين تركب منكرات بركس قدر زور دياكيا ب آب بارباربہت قوتت وشترت سے بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کامعیار اور بہم سے نجات كا مدار اورا دو وظائف اوتسبیجات و نوافل پرنهیں، بلکه ترکب معاصی اور توب واستغفار يرب -اس يرقرآن وحديث ك نصوص التدتعال اورحضور اكرم صلى التدعلية ولم ك واضح ارشادات كى بهت طوي فهرست بيش فران مح بعرعقلى دلائل سيعبى ثابت فرماتے ہیں، اور *مجرمخت*لف مثالوں سے اس حقیقت کو دلوں میں اتار دسیتے ہیں ڈاڑھی کٹانا یا منڈانا ،تصور رکھنا،گانا بجانا،غیبت کرنا یا سننا، ساری جائیدا دہی<u>ٹوں کو دیکر</u>

بیٹیوں کو محردم کردیا، بہنوں کو صدر وراثت نددیا، سودی لین دین، بنک اور بھیہ وغیرہ جیسی ناجائز اور حرام ملازمت، ایسی حرام آمکہ نی والوں کی دعوت یا برتیہ قبول کرنا، خلاف شرع بہاس، فضول ولا بعنی کام وکلام، عور توں میں بھیردگ، دیور، جیٹھ، نندوئ، بہنوئی، خالہ زاد، ماموں زاد، چیازاد، بھوتھی زاد وغیرہ سے پردہ شرکزا وغیرہ منکرات اور کسی کی موت والیصالِ تواب کے موقع پر مرق حب بدعات کے خلاف جہادیں آپ کو ایسا امتیاز وانفرادیت حاصل ہے کہ جوتنص بھی ان گناہوں مسمتعلق کچھ کہے گااس کے بارہ میں عوام وخواص سب کو بھین ہوجا آج کہ کہ سسکا حضرتِ والا کے ساحة تعلق ہے۔

عِلاوہ ازیں اللہ تعالی پر توکل واعتماد اور غیراللہ سے استغنار وقطع نظر پر بھی آپ بکٹرت بیان فرماتے ہیں، اور غضب ،حسد، عجب ،کبر، ریار، حُرب مال، حُرب جاہ وغیرہ رذائل سے ترکیئہ باطن و تنظیفِ قلب آپ سے مطیب روحانی و مجالس ر شدو ہدایت کا خاص حصر ہے۔

اس نظافت بطنہ کے ساتھ نظافت ظاہرہ کا بھی بہت اہتمام فراتے ہیں اوراحباب متعلقین کوجی بہت اہتمام فراتے ہیں اوراحباب متعلقین کوجی بہت اہمتہت کے ساتھ اس کی تلقین و تبلیغ فراتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی التدعلیہ ولم کا ارشاد ،

نَظِفُوا اَفْنِيَتَكُمْ - رَوَاه الترمذى . "اينے گھروں كى فِناصاف ركھو"

بكثرت نقل فرمات بين اوراس ى تشريح يون فرمات بين:

"جب گھری فنائین مکان کی صدور سے باہر قرب وجوار میں مکان سے کھی فنائین مکان کے صدوات رکھنے کا حکم ہے تومکان کے کئی کے فال کا حکم اس سے بھی زیادہ مؤلّد ہوگا، اور کموں کی صفائی اس سے بھی

زیاده مؤکر، بستروں کی صفائی اس سے زیادہ مؤکر، اباس کی صفائی اس سے زیادہ مؤکر اور قلب کی صفائی اس سے زیادہ مؤکر اور قلب کی صفائی اس سے زیادہ مؤکر اور قلب کی صفائی اس سے بھی زیادہ مؤکر، اس لئے بیت الخلام غسل خانہ ، باور چی خانہ ، کمرے ، برآ مَدہ اور صحن وغیرہ کے فرش یا درود یواروغیرہ برکہیں بھی کسی سی مکا کوئی داغ دھتا نظر آئے تو اسے فور اصاف کیجئے اور ساتھ ساتھ قلب کی صفائی کے لئے استعفار بھی کرتے رہئے۔

فرش اور درود اواجیسی ظاہری چیزوں پر داغ دھتے دیکھ کر اگرکسی بیجیس کے دماغ پرچوٹ نہیں لگتی اور وہ انھیں جلدانجلد صاف کرنے کے لئے بے تاب نہیں ہوجاتا تو اسے اپنے قلب کے داغ دھتے صاف کرنے کی کیا فکر ہوگی ؟

شہریں مختلف مقامات پر لگے ہوئے بورڈ ؛ ''ابینے شہرکوآئینہ کی طرح صاف رکھتے'' پرجیسے ہی نظر پڑے فورًا استغفار کر کے اپنے دل کے آئیب کو صاف کرلیا کرس۔

ظاہری صفائی اس کئے بھی ضروری ہے کہ ظاہر کا باطن پراڑ بڑیا ہے ؟

آپ کے مکان میں صفائی کااس قدراہ تام ہے کہ دنیوی کاظ سے بہت اونچے طبقہ اور بہت ترقی یافتہ گھرانوں اور مغربی تہذیب والوں بلکہ یورپ میں رہنے والوں سے باں اس کاعشر عثیر بھی نہیں۔ ایک بارایک نواب صاحب کی اہلیتہ آپ کے مکان میں آئیں ، صفائی و شنی سلیقہ دیکھ کر ایسی متأثر ہوئیں کہ گھر جاکر و معضرت مع مکان میں توماشاه اللہ افرار برس رہے ہیں " آپ فرمایا کرتے ہیں ،

«مغرب زده لوگوں کی صفائ بوشاک براستری اورچہرہ پر بھاوڑا (سیفٹی) جلانے تک محدود ہے "

صفائی کے خلاف چیزوں کا اس قدراحساس کداگالدان کی صورت بلکاس کے تصور سے بھی شدید نفرت ہے ،جی متلانے لگتا ہے ۔آپ اگالدان کو محیض اروال ' مردوں کے بیض کی جگری ہے ،ہی متلانے لگتا ہے ۔آپ اگالدان کو محیض کی بیٹے الارت کے بیٹے الارت کے اللہ دارالعلوم کورنگی ہیں شخالار کی سے آس زوامہ ہیں دو سرے اساتذہ صدیث کی صورت کے لئے دارالحدیث میں انگالدان رکھارہ اتھا،حضرت جب درس صحیح بخاری کے لئے دارالحدیث میں تشریف الگالدان رکھارہ اتھا،حضرت جب درس صحیح بخاری کے لئے دارالحدیث میں تشریف لاتے تو وہاں سے اگالدان اُس طھوا دیتے تھے ، بلکہ ایک خادم کے ذِرِ دیکارکھا تھا کہ وہ دارالحدیث میں حضرت اقدیس کی تشریف آوری سے قبل ہی اگالدان کال دیا کریں۔ آم وغیرہ کھائے ہیں تو چھلکے اللے رکھتے ہیں۔

حق الامكان رومال سے ناک صاف نہیں کرتے، پانی سے دھوتے ہیں۔
بانی نہ طنے کی صورت ہیں ناک صاف کرنے کے لئے پہلے کبڑے کارُومال
استعال کرتے تھے، جے ایک بار استعال کرنے کے بعد دھوئے بغیرجیب میں
نہیں رکھتے تھے۔ ابٹش استعال کرتے ہیں، اسے بھی استعال کے بعدجیب
میں نہیں ڈالتے اور نہی کہیں ایسی جگہ بچین کتے ہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔
میں نہیں ڈالتے اور نہی کہیں ایسی جگہ بچین کتے ہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔
اوپر آپ کے خصوص کم سے میں جین نگا ہوا ہے، اس کا بان نیجے پوروں ک
کیاری میں گرتا ہے، آپ اس بیسن میں جسی بناک صاف نہیں کرتے بلکہ عاب ک
رطوب بھی نہیں ڈالتے۔

آپ نے ایک باراس کی بید دجوہ بیان فرمائیں:

۱ — بیربان گشرین نہیں جاتا کیاری میں بھیلتا ہے اس لئے اس میک تھے کی رطوبت شامل ہونے سے کیاری میں تعقن بیدا ہوگا،جس سے دوسروں کوایزار پہنچے گی۔

۲ — تعفّن ہے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔

۳ — ممکن ہے کہ وقت کیاری میں رطوبت کاکستیم کاکوئی نشان ظاہرہو،اس يكسى كى نظر يوگئى تواسى كليف بوگ-

ال كوتكليف بوگ۔

 میری سی قسم کی کوئی رطوبت کسی کے سامنے ظاہر ہو ، اس سے مجھے بہت مثم آتی ہے۔

آب زله وزکام کی شدت میں ہیں اس بیس میں ناک یا گلے کی رطوبت نہیں والسلق - پيرنجى اور لکھا جا چڪا ہے کہ آپ کو اگالدان سے خت نفرت ہے اور چکمي **دغیرہیں بھی کلّی تک نہیں کرتے۔ اوپر سیجی بتایا جاچکا ہے کہ جب تک پان میتر** مواكب رومال سے ناك صاف نہيں كرتے، بلكه بانى سے دھوتے ہيں۔ انعاداتِ نظیفہ وخصائلِ لطیفہ کی بناپر آپ اپنے کمرے سے باہر دورصحن میں جاکر ناک اور م الم معربت گٹریس بہاتے ہیں اور بانی سے ناک صاف کرتے ہیں۔ نزلہ و زکام ك شدت مين جي باربار كمر اساط كربابردور جان كرجمت كوارا فراليت مين مخرنظافىت طبع ولطافت مزاج كے خلاف مذكورہ صور توں بیں ہے كسى پڑلى زا گوارا نہیں۔

لباس پرکہیں بہت معولی سااور بہت ہی باریک دھیانظر آجائے تو بے قرار موجلتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی ارشاد فراتے ہیں : دو دل سے دھیوں کوصاف کرنے کی فکر س سے بھی کئی گن

زياده بهونا چاہئے "

مزید فرماتے ہیں:

"جنہیں ظاہری دھتے نظرنہیں آتے ان کی نظردل میں پوشیرہ دھتوں کے کیسے بہنچ سکتی ہے ، جب دہ نظری نہیں آتے توانہیں صاف کرنے کی کیا فکر ہوگی ؟

عام طور پرلوگ مستی اس طرح لیستے ہیں کہ جب جگہ پاؤں رکھے جاتے ہیں اسے اسماکر سجدہ میں بیشانی کی جگہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں جعفرت والا اس سے اختراز فرملتے ہیں اور دو سروں کو بھی ہدایت فرماتے ہیں کہ اس میں دوقباتیں ہیں :

۱ سے یہ نظا افت طبع کے سخت خلاف ہے۔

۲ ۔۔۔ باؤں کامقام اوپراور موضع سجوداس کے بنیجے ، یہ خلافِ ادب ہے۔
 ۲ میصیح تہ سگانے کی دوصور تیں ارشاد فرماتے ہیں :

مصستی کی پوری لمبائ میں دائیں جانب اٹھا کر بائیں جانب پررکھیں۔
 آب ٹوبی کسی کرسی یا بستریا خالی چار بائی یا مصتی دغیرہ پر بیٹھنے کی جگرا درباؤں کی طرف نہیں رکھتے ہیں۔
 کی طرف نہیں رکھتے ، بلکہ مراب نے کی طرف یا تکیہ پر یا کرسی کے بازو پر رکھتے ہیں۔
 موزے خواہ دُسے جو ہوئے یا نئے ہی کیوں نہ ہوں مصتی یا بستر بلکہ خالی چارائی
 پرجسی مراب نے کی طرف نہیں رکھتے ۔

آپ نہلف کے بعد جو تونیا استعال فراتے ہیں اس کی ایک طرف سراور چہرہ کے لئے مخصوص ہے اور دوسری طرف سینہ، شکم، باز و اور بیٹھے کے لئے، بھر سراور چپرہ ہراکی کے لئے الگ الگ حصتہ متعین ہے۔ تنجلا دھڑ شفو سے خشک کرتے ہیں، تولیا نہیں گلنے دیتے، اس کے باوجود آنظافت کا یہ عالم کہ تولئے کی جو طرف سینہ اور شکم برگئتی ہے اسے سراور چیرہ سے نہیں چھونے دیتے۔ علاوہ ازیں ناک کے سامنے سے دخویا غسل کا پان خشک کرنے کے لئے تولئے کی ایک جگر تعین ہے، جسے برن کے سی دو سرے حصتہ سے نہیں چھونے دیتے۔ ایک بارا آپ نے اپنے خادم خاص کو اپنی رزائی کی ایک طرف پڑھوص قیم کے علامتی نشان دکھلاکر ان سے دریا فت فرمایا:

"بتائيے بيد نشان كس مقصد كي كئے لكوائے كئے بيں " ان سے يہ محمی حل نہ ہوا توارشاد فرمايا ،

' رزائ کی پائنتی کی طرف یہ نشان بطورِعلامت لگوائے ہیں تاکہ بھی پاؤں والی جانب سرکی طرف نہ آ جائے'' آپ رزائ ہیں جہرہ نہیں چھیاتے اس کے باوجود آپ کی نظافت طبع کو اس کاتھ ٹی نہیں کہ رزائ کی جوجانب بھی پاؤں پر آئ ہے وہ سرکی طرف چہرہ کے قریب بھی آئے، حالا نکہ آپ کے پاؤں نہایت صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل تطیفہ میں آپ کے جو توں کی نظافت کا حال ملاحظہ فرماکراس سے اندازہ نگائیں کہ پیروں کی نظافت کا آپ سے ہاں کتنا اہتمام ہوگا۔ لطب فہ ب

ایک بارسفریس آپ سے جوتوں پر کچے بلکا ساغبار نظر آنے انگا ایک جگہ ایک ساخیار نظر آنے انگا ایک جگہ آپ نے جو تعنیت پاکر بصدات تیاق آپ نے جوتوں نے موقع غنیمت پاکر بصدات تیاق اپنی جیب سے بہت تی بھی ، نیا اور نہایت صاف سخفرار و مال نکالا اور اس سے جوتے صاف کرنے لگے۔

حضرتِ والانعِجيب دلكش مسكرام سے فرمايا ، وضرتِ والانعِجيب دلكش مسكرام سے فرمايا ، وفاق ميں کہيں بالش تونہيں لگی ہوئی ؟

حضرتِ والامسجد کی صفول میں سجدہ کی جگہ پاوئ رکھنے سے اختراز فرماتے ہیں ' دومروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے ہیں۔

عام لوگ تومصلی پرجھی سُجدہ کی جگہ باؤں نہ ریکھنے کی احتیاط نہیں کرتے ہمگر حضرت اقدس دامت برکانتہم کے قلب مبارک میں نظافت کا اہتمام اور سجدہ کے مقام کا احترام دیکھنے کہ فرش پرجھی سجدہ کی جگہ باؤں نہیں رکھتے ۔

«دارالافقاء والارشاد "کے دفترین حضرت والای شسست سے دائیں جاب مشرق کی طرف آپ کے نائب کی نشست ہے، درمیان میں ایک ڈلیک ہجس پر اصلاحی ڈاک اور فقاوی سے متعلقہ کاغذات رکھے رہتے ہیں، حضرت والا بھی دفتر میں نفل پڑھنا چلہتے ہیں تو اپنی نشست برہی پڑھتے ہیں، جس کی وجسے شرق جانب ہیں ڈلیسک پر کھے ہوئے کاغذات کی طرف بیشت ہوتی ہے؛ اس مخطور سے جانب ہیں ڈلوات ہیں اس کاغذات کو جھیانے کے لئے کوئی صاف کیڑا منگواکر ان پر ڈلوات ہیں، اس قدر تکلف گوارا فرما لیتے ہیں گر ابنی نشست سے ہط کر دور مری جگہ قالین پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی مقعد کی جگہ ہی وکر دل ویں ارشاد فرماتے ہیں، ویر میں مقعد کی جگہ ہی وکر دل

نہیں چاہتا" لطبعث ہ

حضرت والامرديون يس مراورگردن بررومال ليبيتية بي، ايك بارگارى ما يس جات بوئ بيرومال خادم خاص كه مربرد فرما ديا، ايك جگرگارى سائت مين جائت بوخادم نه رومال خادم خاص كه مربرد فرما ديا، آب نه فرمايا:

و خادم نه رومال گاری بین این نشست برد که دیا، آب نه فرمایا:

"ارسه نالائق ااین" انگیرهی کی جگرمیرار ومال رکه دیا، اتها!
اب اسه این مربرد که "

آب بہی ہیں بیان کے بیرخشک خلال نہیں کرتے، ہمیشہ کلی کے ساتھ خلال کرتے ہیں۔خلال منہ سے کا لئے کے بعد دھوئے بغیر دوبارہ دانتوں میں نہیں لگاتے، منہ سے کال کر دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ خلال کرتے ہیں، جب مکتی کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ خلال کرمنہ سے کالا، منہ دانتوں کی پوری صفائی نہیں ہوجاتی یہی سلسلہ رہائے کہ خلال کرمنہ سے کالا، دھویا، کلی کی اور بھرخلال کیا۔ آب کو بغیر بانی کے خشک خلال کے ذریعہ دانتوں کو کرید کران سے غذاء کے ذریات کا لئے سے بہت گھن آتی ہے ،حتی کہ آپ گلی والا معلی کرید کران سے غذاء کے ذریات کیا لئے سے بہت گھن آتی ہے ،حتی کہ آپ گلی والا میں کسی کے سامنے نہیں کرید ،خلوت ہیں کریتے ہیں۔

آب بهنف کے کوساس ترتیب سے رکھتے ہیں ،

"سب سے نیچے موزے ، ان کے او پر شلوار ، اس کے اوپر کرتا ، اس پر بنیان ، اس کے اور ٹویی ؟

مستعمل کیڑے اُتاریتے ہیں توان کی تہ اٹھا کران کو بھی اسی ترتیب کے ماتھ سلیقہ سے رکھتے ہیں۔

دھلنے کے لئے اتارہ ہوئے پڑے کھلے نہیں چوڑتے، فور اکبڑے دھونے کی مثین میں ڈال دیتے ہیں یا تہ لگاکر ترتیب مذکور کے مطابق رکھ کرکسی تھیلی دغیو میں ڈال دیتے ہیں۔

یں میں اور اس اس اس اس اس اس است ہا تھے ہا گریسی صرورت سے ہاتھ لگانا پڑتا ہے تو فور ارد صونے کی فکر۔

ناك كيسوراخ كوانكل جيوجائة تودهوت بغيرجين نهين آيا-

آپ بنوٹ کی ورزش کے گئے کیٹرے کا بندجوتاً پہنتے ہیں، جوتا آبارتے ہیں توجوتا پہننے کا اَکہ جوتے کے دائیں پاؤں میں اورصاف کرنے کابرش ہائیں پاؤں میں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ كاغذون بين انگلنے كى سوئى ياكلب مندس كر اليتے بين مضرب والا ان كويوں برايت فراتے بين :

" بیعقل ونظافت دونوں کے خلاف ہے، والٹر اُعلم بیسوئیاں کس کے مندیں ہوکراتی ہیں، مردوں،عورتوں، بھنگیوں، شرابیوں کے لعابِ دہن میں نہاکر''

بعض لَوَّ نو مُ كنت وقت أنكل كولعاب لكات بين بحضرست والا

ارشاد فرماتے ہیں ؛ "نوط کو کیسے کیسے ہاتھ اور کیسے کیسے لعاب لگے ہوں گے جوآپ اینے مندمیں نے جارہے ہیں "

بعض لوگ لفافہ بند کرتے وقت گوند پرانگل سے لعاب لگاتے ہیں ، معال فرات سوری ،

حضرت والافرات بي :

"بدنظافت سے سخت خلاف ہاوراس سے بڑی عاقت توکیا ہوگی کرزبان سے گوندکو چاط کر ترکر کے چیکا یا جائے ، والٹادُ علم یا گوند کیسے کیسے مراصل سے گزراہے "

حضرتِ والأفرمات ميں :

«أِس زمانه كا "بزعم خود ترقى بإفته انسان " دكھلاوے كے بين توبہت كرتا ہے مگراس كونظافت كالجھ خيال نہيں ، بلكه ان كے حالات سے ثابت بوتا ہے كمان كونظافت سے خت نفرت ہے "

اس باره میں حضرتِ والا دوعجیب قصے مجانس میں بیان فرماتے ہیں : ١ \_\_\_ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زین کے لئے ٹر مکیٹر خسس میلا، کمپنی نے کچھ۔ نے کے لئے ایک مکیتک بھی ساتھ دے دیا، ایک بار وہ طریکے کے ساتھ ایسٹ کراس کے بنیجے کام کررہا تھا، بوشرٹ کے سنین سے میری نظراس کی بغل پر بڑگئی، اتنے بوسے بال کمتلی ہونے لگی، اس سے اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ دومرے پوشیدہ مقامات کا کیا حال ہوگا ہے جہوبر سیفٹی اور کیڑوں پراستری روزانہ بلاناغہ اور اندر کالا۔

٧ \_ ایک بارمکه مرموس میرست قد سے ساتھ والے شقرمیں اندن میں رہنے ولي لوك مقيم بوك، حام منترك مقا، من خوش بواكرية ترق يافت انسان"صفائ كاخوب ابتمام ركيس محد، مكرحالات بالكل رعكس، بیت الخلاویس پان نہیں بہاتے تھے ، مرایہ زیادہ سے زیادہ جمع رکھتے تھے۔ میں نے بیت الخلاء کے دروازہ پراکھوایا کہ بان بہایا کریں ، کھراڑنہ بواتوربان كهلوابا برمعلوم بوتاب كمياخاندسو مكصف كانشد سيجبور تص ان کے ساتھ ایک بچیہ تھا جو اپنی خالہ کودر آنٹی "کہاتھا ، ہروقت" آنٹی، آتنی"کیرٹ نگائے رکھتا تھا، یں نے ان لوگوں کی غلاظتِ طبع کو ذکھ محربه اصطلاح بنالى كه برگندى چيزكو" ليرين آنفي آف لنڙن كينے لگا۔ حضرت والأكرميون ميهم مجديا ذفتر تشرنيف لاتعه وقت موزم بهنته بین، ایک بارمبس خدام مین اس کی به دجوه ارشاد فرمائین ، ا۔۔ موزے کے بغیر جہا یاؤں کے درمیان ابھری ہوئی ہٹی پر جب اے جس سے زخم ہوجانے کاخطرہ ہے۔

حالانکہ آب کے جوتے نہایت نفیس اور بہت زم ہوتے ہیں۔ پاس قدر نزاکتِ جلد کے ساتھ فنونِ جہاد میں کمال اور محتیرالعقول مجاہرانہ کارنامے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجوبہ اوراس کی طرف سے عنایتِ خاصت ہو

كرامت ظاہرہ ہے۔

۲ — خال فرش پربرہنہ پاؤل رکھنے سے پاؤل کے تلوے یں غبارلگ جاتا ہے، پھراسی طرح مصلی اور قالین پر چلے جائیں تو وہ میلے ہوں گے، موزے کے بیچے گئے ہوئے غبار کامصلی پراتنا انزنہیں ہوتا۔

سسبعض مرتبکسی جیکنے والی چیز کاکوئی ذرہ باؤں کے توے میں چیکہ جاتا ہے جس کا بتانہیں جلتا ، اسی طرح وصور کیا تو وصور ندنماز۔

ایک بارحضرت والا دفتریس تشریف فراستے، تلامذہ یس سے ایک مولوی صاحب کی نظرآپ کے قدم مبارک کے تلوے پریڑی تو بخور کا ذرہ جبکا دیجھا، انہیں نے حضرت والاکواس کی خبر دی تو آپ نے فرایا ،

من جانب التديير مادية بيش آف سيتين سله ،

ا \_\_ آینده موزے پہننے کامزیداہتمام کیا جائے ، اگر اس وقت اس دھیے کا علم نہوتا تو وضوء کیسے ہوتا ، نماز بریاد ۔

٢ - آينده ہروضورسے قبل ياؤں كے تلوے ديكھنے كا اہتمام كروں گا۔

۳ — دل کود صبول سے بچانے کے لئے اس سے بھی زیادہ ہتا رہے۔

حضرت والالبن گاڑی کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ اندر، باہر، نیچ، اوپر صفائی کا نوب اہتمام فرماتے ہیں، نظا فت وصفائی کے ساتھ گاڑی کے ہرمعاطہ بین صلیقہ بھی سب سے متاز، شلاً گاڑی سکا نے بین امور زیل کا اہتما)،

۱ - گاڑی بالکل اس طرح سیدھی کہ چاروں زاویہ بے برابر۔

٢ - الكيبية بالكل سيده -

٣- استيرنگ بالكل سيرها-

كالرى چلانے يس مجى حضرت والاطريفك سے قواعد وضوابط كا پوراخيال

رکھتے ہیں، مزید بریں نہایت سلیقد اور بہترین طریقے سے چلاتے ہیں، دوسروں کو بھی قواعد و صوالط کی بابندی اور بہتر طریقہ سے چلانے کی بار بار ہوایات و نسوات و سے قواعد و صوالط کی بابندی اور بہتر طریقہ سے چلانے کی بار بار ہوایا ہے ، رہتے ہیں، اس بارہ یں آپ کے ارشادات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے ، سے قاعدہ گاڑی چلانے کی عمومًا دو وجوہ ہوتی ہیں ،

۳ ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرانی کا وبال ہے، تافرانی کے وبال کاسب سے بہلا حلی عقل پر ہوتا ہے، ایسے نافرانوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

نسُوا دلله فَانسُهُ مَراَنْ فُسَهُ مَرا ( ۱۹ – ۱۹)

«الهنهوس نے اللہ کو مجھلا دیا تواللہ نے اس کی پاداش میں

ان کوان کے نفوس کے نفع وضرر سے غافل کر دیا "

ان میں اتن عقل نہیں رہتی کہ اپنے نفع ونقصان کوسوچ سکیں،
عقل پراللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافر بانیوں کا پر دہ چڑھ جا آ ہے "
حضرت والا ایسے ڈرائیوروں کے حالات، گاڑی لگانے اور چلانے ہیں بے
اصولی اور ہرموقع پرعقل وقانون کی خلاف ورزی دیکھ کرچی جے ڈرائیور بننے کا نسخہ یوں ارشاد
فرات ہیں ،

متى تكون سائقا صحيحا واذاخالفت السائقين جميعا. "توضيح درائيوركب بنے گا وجب سب درائيوروں كے ضلاف كرے گا؛ زاکتِ ظاہرہ وباطنہ کی ہیں کیفیت ہے۔ کوئی چیز بےسلیقہ رکھی ہویا
ابینے مقام سے ذراسی مط جائے یا رکھنے کی ہیئت بیں ذراسی تبدیلی آجائے تو
اسے دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی غیر موجودگ بیں آپ کے کرے
میں کوئی شخص خواہ کتن ہی احتیاط سے جلئے اور کسی چیز کو نہ چھونے کا خواہ کتناہی
اہتمام کرسے تو بھی آپ کرسے میں داخل ہوتے ہی فورًا بلکہ جی اندر داخل ہونے ہیں وقبل دروازہ سے باہری فرملتے ہیں ؛

" كريم من كون آيا تها ؟

ٹیلیفون،اسکااسٹینٹ،رسیوراوروائررکھنےکاایک بخصوص اندازہے، ناواقف کواس کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوسکتا کہ بیسب چیزیں کسی خاص سلیقہ کیابندہیں۔

جیب کے قام تعمیر کے علاقہ قلمدان میں بہت قیمتی پاریخ قام تعمیر کے لئے ہروقت مستعد کھڑے رہتے ہیں۔ایک قلم کی لمبال ذراسی کم تھی،اسے ادنچائی میں دومروں سے برابرکر نے کے لئے اس قدر اہتمام فربایا کہ جس خان ہیں یقلم کھڑا ہے۔ اس میں بلاشک کا ایک مخصوص قسم کا خوصورت خول رکھ کراس قلم کواتنا اونچاکیا کہ اس کا مرد دمرے قلموں کے مروں سے بالکل برابر ہوگیا۔

ان قلموں کے ہارہ میں ایک بارارشاد فرمایا،

"میرے قلمدان میں بانخ قلم کھڑے ہیں ،ان میں سلیقہ کے لیا طلب سات چیزوں کی رہ بت رکھی گئی ہے " کے لحاظ سے سات چیزوں کی رہ بت رکھی گئی ہے " ایک بار اینے خادم خاص سے فرمایا :

"آپ میرے پاس چارسال سےرہ رہے ہیں،آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سلیقاکتنا سیکھا،میرے بہتری تکیہ سلیقہ سے رکھیں ؟ فادم نے تکیہ کئی طرح اُلٹ بَلٹ کربار بار رکھا، مگرحتی المقدور محنت کے باوجود حضرتِ والا کے معیار کے مطابق حشنِ سلیقہ کے امتحان میں کامیاب نہ ہوسکے تو حضرتِ والا نے فرمایا:

"آپُنے توجارسال میں تکیہ رکھنا بھی نہ سیکھا " آپ کے جُسنِ سلیقہ کا بیہ عالم ہے کہ شیشی میں دوادگ گولیوں تک کی بالان سطے برابر رکھتے ہیں -

کہیں تھوڑی دیر کے لئے بھی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تواس سے پہتے سید ہے کر سے کھڑی کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں عمومًا لوگ اس کا خیال نہیں کرتے حضرتِ الا کو کھڑی گاڑی سے ٹیڑھے پہتے دیکھ کربہت کوفت ہوتی ہے۔

کپڑے یا کاغذی تَد نگاتے ہی توہبت اہتمام سے دونوں طرف کے کنارے آئیس میں بائکل برابرکرتے ہیں، کیا مجال کہ بقدرِ سرموجمی فرق رہ جائے - سُرپر ٹوبی رکھنے کا ایک خاص انداز ہے ، اس میں بھی شین سلیقہ سے تعلق کئ چیزی محوظ رکھتے مد

۔ جس کرسی پر بیٹھ کروعظ فرماتے ہیں ، اس سے بارہ میں خدام کو ہدایت دے رکھی ہے کہ اسے رکھتے وقت ایک خاص ہیئت اور اس سے چاروں زاویوں ک استقامت کا اہتمام کریں۔

ترقی یافته ممالک کی دنیا بھری شہور کمپنیوں کی مصنوعات پر دُورہی سے محض ایک سرسری ہی سی نظر ڈال کو فورًاان میں کئی عبوب بتا دیتے ہیں ، بلکہ حاضر بن کو دکھا مجمی دیتے ہیں۔

چنا بخدا می چند ہی روز کا قصتہ ہے کہ آب نے مشہورِ عالم جاپانی کمین شارب کا رائی ہے کہ آب نے مشہورِ عالم جاپانی کمین شارب کا رائب کا واقف بلکہ عقید تمند تھا، اس لئے آپ نے اس سے

فرما دیا کہ فلاں نوعیّت کا اور فلال سائز کا ریفر کیے پرٹیز بھجوا دیں ، ساتھ ہی اے اسس بات کی بار بار بہت زیادہ تاکید فرمائ کہ سامنے سے اس سے دروازہ کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔

دوکاندارنے پورا اطمینان دلایا کہ آلین شہورکہ بنیوں کی باضا بطر در آمت کردہ مصنوعات میں ایساکوئی عیب ہوہی نہیں سکتا، مع نزا وہ بھیجنے سے پہلے خواجی طرح دیکھی کے۔۔۔۔ بھی طرح دیکھی کے۔۔۔۔۔ کا۔۔

اس کے باوجود رلفیر بجیر بیٹر مکان پر پہنجا تو حضرتِ والانے اس کے بند دروازہ پر دور ہی سے ایک نظر ڈالیتے ہی فورًا اس میں چارعیب حاضرین کو دکھا دیتے، لیے مواقع میں حضرت دامت برکاتهم عموماً یوں ارشاد فرماتے ہیں :

"التُّدتعالىٰ بميں اَپنے عوب ديکھنے کی صلاحیّت اوران کی اللح کی فکرعطاء فرمائیں "

آپ نے ایک بار دیواریس نصب کردہ ایک برکیٹ پرنظرڈال کر فرمایا ،
در اس میں کچھ کجی محسوس ہورہ ہے "

کسی دومرے واس کا قطعًا کوئی احساس نہیں ہورہا تھا، پیائش کی گئی تو ایک مٹیرکے فاصلہ پر صرف دولی میٹر کا فرق نکلا یعنی بر کمیٹ کی ایک جانب زمین سے ایک مٹیر ملز تھی گردومری جانب کی بلندی اس سے دومل میٹر کم تھی۔ صرف نظر ڈللنے سے استے فاصلہ پراتنے باریک فرق کا احساس ؟اس دِقتِ نظر پرجت ابھی تعجیب کیا جائے کم ہے۔

حضرت اقدس دامت برکاتیم اکثر ارشاد فرماتے رہتے ہیں :
دفر البری کجی کا احساس نہ ہونا باطن کجی کی علامت ہے ، علاوہ
ازین ظاہر کا باطن پراٹریٹا ہے جضوراکن ہی التعلیہ کی کا ارشاد ہے :

نَسُونَ صُفُوفَكُمُ آوليكُ الفَّنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ. رَوَاهُ مُسَلَّمُ.

ومنمازیں صفیں سیرھی رکھا کرو، ورندالٹد تعالیٰ تمہارے اندر بھوٹ ڈال دیں گے ''

برست و المسلم و المسلم المسلم

اس کے ہرچیزکوسلیقہ کے ساتھ سیرسی رکھنے کی کوشش کیا کویں اور ساتھ ہی اس سے بیبق بھی حاصل کیا کریں کہ اللہ تعالی کے احکام پر دل کی استقامت اور زیغ وکجی سے حفاظت کی کوشش کرنا اس سے بھی ہر رجہا زبادہ ضروری ہے ، یہ سوچ کر اس کے لئے ہمت بلند کیا کریں اور اللہ تعالی سے اس کی دُعا بھی کیا کریں "

جفرتِ والاکے کمرے کی ہرچیزیں شین سلیقہ توہے ہی، اس کے علاوہ بیشتر چسپ ذوں کے مقام اور مہینت وغیرہ میں اور بھی کئی مصلحتیں ہوتی ہیں شلاً بسااوقات کسی چیزکو کہیں رکھنے یا اس کی خاص ہیئت سے کوئی یا دواشت مقصود ہوتی ہے، کوئی ناواقف اسے ذرا ساتھی ہاتھ لگا دیتا ہے تو مقصد فوت ہوجانے کی وجہ سے حضرتِ والاکو ہمت کلیف ہوتی ہے۔

اس زمانہ کے عوام توکیا خواص کی بھی بے شعوری اور بیجت کا بیرحال ہوگیا ۔ ہے کہ کسی کے پیاس جاتے ہیں تو وہاں رکھی ہوئی چیزوں کی چیڑ چھاڑ کو بہت ممولی سے کہ کسی کے پیاس جاتے ہیں تو وہاں رکھی ہوئی چیزوں کی چیڑ چھاڑ کو بہت ممولی سے ہے صاحب خانہ کا کوئی نقصان میں بات سمجھتے ہیں، کسی چیز کو صرف جھونے سے جسی صاحب خانہ کا کوئی نقصان ہوسکتا ہے اور اس سے است کلیف ہوگی، پیچنیقت توان کے دماغ میں اُتاریخے

ی کوسٹسٹ کرنے سے بھی نہیں اُرسکتی۔

ایک بارحضرت دامت برکاتیم فرارشاد فرمایا:

<sup>دو</sup> چلنے کی ابتداء دائیں پاوٹ سے کرنا اور زینہ پر پیلے دایاں پاوک رکھنامستخب ہے، گر دارالا فیاءسے مکان کی طرف جاتے دقت اس يرعمل كرفيس مجهوع مستك بهت دقت بيش آق ربي دارالافناء مع چلنے ابتداریں دایاں پاؤں پہلے اٹھاتا تومکان کے زمینہ کی بہل میٹرھی پربائیں باؤں کی باری آتی ،اس لئے دایاں بہلے رکھنے من كلف ہوا۔ایك روزیس نے یہ تدبیر کى كرزیند بر سے بایاں باؤن رکھا بھراسے والیس نیجے اتار کر دایاں باؤن زینہ پر رکھاہیں اتنى سى مشقت كى بدولت آينده كے لئے الله تعالىٰ كى طرف سے یوں دسکیری ہوئی کہ ازخود ہی زمینہ کی پہلی میرصی پر دائیں پاوک کی باری آنے لگی ، الله تعالی نے اپنی قدرت سے میرے قدم کا فاصلہ کھیے کم وبیش فرمادیا یا د رالافتار سے مکان کے زمینہ تک کی زمین کو قدیسے سكيروبا يايميلا ديا"

اس قصہ سے ثابت ہواکہ حضرتِ والاکی ہراداء کی طرح آپ کی رفتاریں بھی ایسا سلیقہ ہے کہ اتنا طویل فاصلہ طے کرنے پرجھی آپ کے قدموں کی تعدادیں کوئی کمی بینی نہیں ہویاتی ۔

آپ کنزاکت و ذہانت کا ایک لطیفہ سنئے۔ آپ کے یہاں ایک جہان نے بیسن میں ہاتھ دھوئے، آپ نے ان سے فرایا ؛

ہیں میں ہاتھ دھوئے، آپ نے ان سے فرایا ؛

د آپ کے مکان میں ٹونٹیوں کے وائٹر کھسے ہوئے ہیں''
انھوں نے اس کا اقرار کیا اور تعجب سے پوچھا ؛

'' حضرت کو کیسے معلوم ہوا '' آپ نے فرمایا :

سے پر ہجسے ہیں۔ زاکتِ ظاہرہ سے بھی بڑھ کر نزاکتِ باطنہ ہے کولُ منگر (گناہ) دکھے کرآپ می محت پر بہت مُراا تر پڑتا ہے،اور کئی روز تک طبیعت سخت مضمحِل رہتی ہے۔

### مقاليك حكياء

حضرت اقدس کی طبع مبارک میں پیدائشی طور برِالتُّرتعالیٰ نے غلبۂ حیار کی صفت و دبیت فرمانی ہے۔

ایک باریجین میں آپ کے والدِمِترم آپ کواپنے گاؤں سے قریبی قصب میاں بجنوں لے گئے، والیسی بروالدصاحب نے آپ کواپنے مزارعین کے میرد فرما دیا جو بیل گاؤی پرقصبہ سے اپنے گاؤں کی طرف آرہے تھے، راستیس مزارعین نے دو بہر کا کھانا کھایا اور حضرت سے بھی کھانے پر بہت اصرار کیا، گرحیا کی وجسے حضرت نے ایک لقہ بھی نہیں اُٹھایا، دن بھر مجھوکے رہے، شام میں گھر پہنچ کر کھانا کھایا۔

استنجار کے لئے مجلس سے اُٹھے کرجانے میں گرانی محسوس ہوتی ہے است کے سامنے میت الخلار میں واخل ہونے سے شرم آتی ہے، اسی لئے حضرتِ والاحالتِ اعتکاف بین استنجار کے لئے دارالافتار کے میت الخلامیں جائے اپنے اپنے مکان میں تشریف ہے جاتے ہیں۔ مکان میں تشریف ہے جاتے ہیں۔

کسی کی موجودگی میں ناک صاف کرنے بلکہ تھوکئے سے بھی حیار مانع ہے،
اسی لئے جب بھی آپ کوزکام کی زیادہ تکلیف ہوا ورناک باربارصاف کرنے کی
صرورت بڑتی ہوتو نماز کے لئے آپ سجد میں تشریف نہیں لاتے بلکہ اپنے کمرے
ہی میں امام کی اقتدار میں نماز اوار فرماتے ہیں۔

اس سلسله مين ارشاد فرمايا:

ربحداللہ تعالی میرے سے جماعت میں شریک ہونے کی یہ صورت موجودہ ، اگر خدانخ استہ کہیں ایسی صورت نہ موتوس اپنی اس حالت کو ایسا عذر بجہ الہوں کہ اس کی وجہ سے میرے گئے ترک جماعت جائز ہے ، دو مرد سے سلمنے بار بار ناک صاف کرنے جماعت جائز ہے ، دو مرد سے سلمنے بار بار ناک صاف کرنے سے سخت گرانی کے علاوہ یہ خیال بھی میجد میں حاخری سے مانغ بنتا ہے کہ دیکھنے والوں کو میرے اس فعل سے بہت گھن آئے گی اور انحصیں سخت اذیت بہنے گئی اور انحصیں سخت اذیت بہنے گئی "

حضرتِ والا برغلَبُهُ حیام کا ایک اثر میجی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی کبھی بنیان نہیں اُ تاریتے ، بلکہ بلاضر درت کرتا ا تاریف سے بھی پرمہز گرمیوں ہیں گھریں بنیان کے اوپر ہاریک کرتا پہنتے ہیں ، ہاریک کمتے کے نیچے بنیان ہونے کے باوجو داس کرتے میں باہر نہیں نکلتے۔

اسی غلبہ جاری وجسے آپ نے اپنے وصیت نامہ متلکی وصیت ملایں تحریر فرایا ہے:

"میت کوغسل دینے وقت جو کیا ناف سے زانو تک ڈالا جاتا ہے وہ تر ہونے کے بعرجیم کے ساتھ چیک جاتا ہے جس سے حبم کی رنگت اور تجم نظر آنے لگتا ہے ،اس لئے مجھے خسل دینے وقت ناف سے رنگت اور تجم نظر آنے لگتا ہے ،اس لئے مجھے خسل دینے وقت ناف سے

زانوتک کے حصہ برکوئی چاریان وغیرہ رکھ کراس کے اوپر جار دال الدین وغیرہ رکھ کراس کے اوپر جار داللہ دی جائے جادر کو دونوں طرف سے دوآدمی پکو کوجسم سے ذراا دینی کھینچ کر رکھیں "

ایک بارمجلس وعظی آپنے بارہ یں اس وصیت کی تاکید فرماتے مجئے آپ پرشدید گریہ طاری ہوگیا، اور اس حالت میں یوں دعار فرمائی ،

"یااللہ اتوجانتا ہے کہ یں نے آج تک کسی کے سلمنے بنیان مجی نہیں اُتاری ، مرنے کے بعد جب میراکوئی افتیار ندرہے گامجھے غسل دینے کے لئے ایسے افراد مقدر فرماجو مجھے رسوانہ کریں "

العلم والقل العلم كالأوس والعالى

ادب واحترام کے فوائد و برکات لامحدود ہیں، خاص طور برعلم اور سس کی حاص کی سختی ہیں، ادب واحترام کے سختی ہیں، ادب واحترام کی سختی ہیں، ادب واحترام کے سنائر کی بنار پر بزرگوں ہیں اس کا بہت زبادہ اہتمام پایا جاتا ہے، ان حضارتِ قدسی صفات کو جو کچھیمی ملا وہ ادب واحترام ہی کا صلہ ہے۔

ازخسداجوئیم تونسیق ادب بدادب محردم مانداز فضل رب

روجم التدتعالى سے درب كى توفيق ما تكتے ہيں، بدا دب لتدتعالى سے فضل سے محروم رہاہے ؟

جمار مصنوت اقدس دامت برکانتهم اس معامله میں بہت اہتمام فراتے ہیں۔ کوئی دینی خدمت مثلاً تدریس ، افتار ، تصنیف اور اصلاحی ڈاک کا کام کرتے وقت میارزانونہیں بیٹھتے ، اسی طرح علمار کی مجلس میں بھی جیارزانو بیٹھنے کوخلاف ادب سمجھے ہیں ،حتی کہ اپنے ہم عمرعلماری مجلس ہیں ہیں چارزانونہیں بیٹھتے۔ ٹیلیفون پر مجمی اپنے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں توایسی میئت سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے حاضر خدمت ہوکر بالمشافر ہے بات کر رہے ہیں۔

طلبہ کوہی ہمیشہ یہ ہدایت فراتے رہتے ہیں کہ علم اوراس میں برکت کا مدار علمار بالخصوص اساتذہ اور کتابوں کے احترام میں مضمر ہے۔

کتابوں کے احرام سے معلق امور ذیل کاخود بھی بہت اہتمام فرماتے ہیں اور طلبہ کو بھی ہبت تاکید فرماتے ہیں۔

آلان کے ساتھ جو چیزلگ جائے اسے بھی بے حرمتی سے بھاتے ہیں ، مثلاً کما ب ہیں نشان کے طور پر رکھا ہوا کا غذ کا پر زہ ہیں کا غذیں کما اب لیٹی گئ ہو ڈوری دغیرہ کما ب باندھنے کے کام آئ ، ایسی کوئی چیز بھی کوڑے میں ہرگز کھینے نہیں دیتے ، بلکہ کما ہوں ہی کے کسی کام میں آنے کی توقع ہو تو اسے محفوظ رکھنے ورنہ جلادینے کی ہوایت فرماتے ہیں۔

التعال فراتے ہیں ، کا اوں پرسے گردوغبار صاف کرنے کے لئے جوکٹر استعال فراتے ہیں ، اسے کوئی دو مری چیز صاف کرنے ہیں ہرگز استعال نہیں کرتے ، اور فرنچر وغیرہ کی جسال اسے کوئی دو مری چیز اسے کسی کتاب پر ہرگز نہیں نگاتے۔

بنی کہی کا بیں بنچے اوپر رکھنے کی ضرورت بیش آئے توان کے مرات کا لحاظ فرلمتے ہیں، مثلاً پہلے فنون کی کتابیں، ان کے اوپر فقہ، پھر مدیث، بھتر نفسیہ، قرآن مجید سب سے اوپر، اسی طرح ایک ہی فن کی مختلف کتابیں بھی حسّب مراتب کھتے ہیں۔

(م) کتاب ہمیشہ وائی ہاتھ میں لینے کا اہتمام فرماتے ہیں، بلکہ سی پرجیبی کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہوتو وہ بھی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔

المورديل ين كتابون ك اورعلم دين ك سخت بي حرمنى به ،اس ك

ان سے بہت شختی سے منع فرماتے ہیں۔

کتاب ہے کوئی برتن وغیرہ ڈھانکنا۔

کتاب براجمه یا کبنے سے ٹیک سگانا۔

⊕ كتاب كى طرف يشت كرنا-

کتاب پر کاغذ وغیرہ رکھ کراس پر کچھ لکھنا۔

کتاب پرحتیمه وغیره رکھنا۔

کتاب کوچاربائ یا کرسی بر ماینچے بچھائے ہوئے فرش مثلاً دری، چاندن،
 قالین وغیرہ پر رکھنا۔

@ كتاب كويا كننى كى طرف ركھنا۔

انگریزی خوانده طبقہ میں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر تو بہت دیندار ہیں، گراحترام علم دین سے بارہ میں ان ہرایات کی کوئی پوانہیں کرتے، کتاب پرجیٹمہ رکھنا اور کتاب نیچے فرش پررکھنا تو ان سے بال ہمیت کا معمول ہے، علم دین کی اس قدر سبے حرمتی انگریزی تعلیم سے برسے ماحول کا وبال ہے، الترتعالی انفیں برایت عطار فرمائیں۔





بِنَيْلُ لِنَالِمُ إِلَى الْمُحْمِدُ الْمُحْمِيمُ اللَّهِ اللَّهِ

# ومازين والمراب المراب ا

المالية المالي

المحال کی آیات واحادیث کی الی تفسیر اور جینی جاگئی آھور جس سے بیات روز روشن کی طری آبت ہوتی ہے کہ ہرزمانے میں دین پر قائم رہنے والے اور اسلام کی تعلیم رہنے والے رہیں گے۔

## تؤكل (ور رأس كى بركاحت

| صفحه      | عنوان                                                                 | صفحه | عنوان                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۸       | کتب خانہ کے لئے اسٹیل کی ا<br>الماریوں سے لئے پیژ کسٹس [              | 211  | بناه دارالافتاه والارشاد سے بعد<br>فتح و کامرانی کی بیث ارت                     |
| <b>P7</b> | معنت لانے والے سے مواکش ناکریا                                        | ۵۲۲  | عظیات کی مصلیوں میں برکت                                                        |
| ۹۲۵       | المعجد کے واس کے لئے ایک عنی عنی ا<br>اور اس پر است منفار             | ۵۲۲  | وزارتبِصنعت کے آیک اعلیٰ افسر<br>کی طرف سے چندہ کی کوشسٹ ناکام                  |
| ۵۳-       | دینی اداروں کی شور ٹی میں ا                                           | ۵۲۲  | شعبه خفظ قرآن کے فئے عطیہ<br>ایک اعلی مرکاری عہدہ دار کا لینے                   |
| ۵۳۲       | ایک طالب عِلم کونماز و دُعاه ]<br>کی تلقین اورغیب سے }<br>حاجت برآری  | 210  |                                                                                 |
| ۵۲۲       | ایک بڑی جامع مسعد میں ا<br>خطبہ کامعمول اور حبندے<br>کے خیال کا علاج  | 272  | حسیدا میک ایس می ایس می می ایس می می ایس می |
| ٥٢٢       | تجلی منزل کی تکمیل سے مصارف<br>پرغیبی مدد<br>محصہ المان المان مال مال | ۵۲۷  | جواب<br>دینی کاموں کے لئے بھی م<br>استقاض سے احتان                              |
| ۵۳۹       | الحسن الفتأوي بي طباعت                                                |      | المعراض سے اسرار                                                                |

| صفحه |                                                                                                                                         | صغم |                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۵  | تجارت بحران ورانفاق في سيل لند<br>«جس كاكام ہے وہ بلاجندہ<br>مجس جلائے گا۔<br>دارالافتاء کے ابتدائی ہے فرسامانی<br>کے حالات<br>کے حالات |     | وقم دینا آپ کا کام ہے اور                                                              |
| ለሮግ  | ورجس کا کام ہے وہ بلاچندہ                                                                                                               | ۵۳۷ | اطمینان کرنانجی آپ کا کام "                                                            |
| , .  | المجمى جِلائے گا''                                                                                                                      | ۵۲۸ | چارفناؤں کا مجموعہ                                                                     |
| ۲۷۵  | دارالافعاءکے ابتدائی ہے قرسامانی ا<br>سے مند                                                                                            | ۵۳۹ | مسئله                                                                                  |
|      | المحصالات المسترية                                                                                                                      | 45% |                                                                                        |
|      | ہبت بڑے جامعہ کی تعمیراورجامعہ <sub>ک</sub> ا<br>نبیت نبیب                                                                              | 1 T | دو کانوں اور ملاٹوں کی بیٹیکش<br>آ                                                     |
| ٥٣٤  | چلانے کے پورے مصارف کے لئے ا<br>وقف کی پیشکش                                                                                            | ۵۳۰ | ایک ایکڑی پیشکش<br>ر                                                                   |
| 1    | وقف کی کپتیاش                                                                                                                           | ۵۳. | حکومت کی بیشیکش<br>میسی سی سیر سر                                                      |
| ۵۳۸  | لعدویا مبدو ۹                                                                                                                           | ١٧٥ | قومی اسمبلی سے ممبران کی پیشکش<br>دور میں مارسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| ٥٥٠  | ا بہت بڑھے جامعہ نے سے دیرہ کا<br>اس ان طاک مدید کہ                                                                                     | ۱۳۵ | وں، میں جبران کی ہیں ہیں۔<br>''یہ ہماری اُفتاد طبع کے خلا <del>ف</del> '''             |
|      | حواليرن بيسس                                                                                                                            | ٥٣٢ | اصحاب معاملات كيسائط عمولات                                                            |
| ۵۵۰  |                                                                                                                                         | مرب | ہنگامی حالت میں ذخیرہ اندوزی <sub>}</sub>                                              |
| 201  | اختتام                                                                                                                                  | '   | ہے۔احستہراز ا                                                                          |
|      |                                                                                                                                         | 340 | حکومتِ سعودیه کی پیشکش                                                                 |

### 

### بناء وارالا فتار والارشاد كے بعد :

رمضان ٢٨٣ اله يس جب «دارالافت، والارشاد» كى بنياد رهى كى تو حضرت والا نه طفر فواليا كرم بهي جدك تزفيب خاص ياعام كسى صورت يس بهي نهي دي سي بهي السارة وكناية بهي كهي السكاذ كرنهي فرائي سي - إن ايام بين روزانه إز ديار توقل كه لئة مدت دراز تك حضرت مكيم الامة قدس تره وعظ تأسيس البُنيان على تقوى مِن الله وَيضوان "زيرمطالعه ركها، وعظ تأسيس البُنيان على تقوى مِن الله وَيضوان برنشان تكالع سق ، اوراس ك خاص مقامات جوتوكل معتمل تصان برنشان تكالع سق ، اوراس ك خاص مقامات جوتوكل مي تعلى تقص ان برنشان تكالع سق ، اوري كناب بروقت آب ك تكيه بركهي رتب تقى تاكه اس برنظر برائي السيم المنابين توكل كا استحدار بوتا يه ، اس سلسله ك جندواقعات تحرير كه جات بين ،

### فتح و کامران کی بشارت،

آ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب ظفراحہ مصاحب تصانوی مجھے
با پخ روپے دے رہے ہیں تعبیریہ ذہن میں آئی کہ ان کی شخصیت مراد نہیں بلکہ
دوظفر "سے فتح وکا مران کی بشارت ہے، اور" تھانوی "سے سلسلہ حضرت حکیم الات تھانوی قدس مرہ مراد ہے، اس سلسلہ کی بڑکت اور حضرت حکیم الامتہ قدس سے محت ارشادات بڑمل کرنے سے فتح وکا مرانی ہوگ ۔
ارشادات بڑمل کرنے سے فتح وکا مرانی ہوگ ۔
اور یا بخ کا عدد اسلام کے ارکان خسہ کی طرف اشارہ ہے، یہ نوٹ بھی بہت

يراف تص،اس مي اركان خسك قدامت دكماني كنى ب-

### عطیات کی تھیلیوں میں برکت :

ج حضرتِ والان آرالافتار والارشادگی رقوم کے لئے روتھیلیا م تعین فرما کھی تھیں ، ایک تھیلیا م تعین فرما رکھی تھیں ، ایک تھیل میں عطیات اور دوسری میں صدَقات کی رقم رکھی جاتی تھی آپ ان رقوم کوشار نہیں فرماتے تھے بلکہ بقدر ضرورت دونوں میں سے صَرف فرماتے رہتے اس تھے مگر یہ تھیلیا ن ختم نہ ہوتی تھیں۔

ایک بارعمک کونخواہ دیتے دقت عطیّات دالی تھیلی کچھ ملی محسوس ہوئی، اسس کے استھیل کی ملی محسوس ہوئی، اسس کے استھیل کی رقم گن لی، شخوا ہوں کی صورت سے بین سور دیے کم نکلے، محصورت سے بین سور دیے کم نکلے، محصورت میں محکر میں کر میدا ہوئی، مگر فورًا اللہ تعالی نے دشکیری فرائی۔ یہ دافقہ جیج دس گیارہ بیج بیش آیا اور ظہر کی مناز کے وقت ایک نامعلوم صاحب محضرت والاک خدمت میں صاحب محضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا . ماصر ہوئے اور تین سور و پے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا . ماصر ہوئے اور تین سور و پے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا . ماصر ہوئے اور تین سور و پے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا . ماصر ہوئے اور تین سور و پے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا . ماصر ہوئے کا در تین سور و بے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطے فوالیا ۔ ماصر ہوئے کا در تین سور و بے بطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت مطور بدیتہ بیش کئے حضرت والا نے اسی وقت میں بین گئوں گا ''

بس حسّب ضرور ت تفیلیوں سے رقوم کا لتے رہے ، الله تعالی نے ان بی ایس برکت عطار فرمان کہ تھیلیاں کھی خال نہ ہوئیں۔

### وزارت صنعت کے ایک اعلیٰ افسری طرف سے چندہ کی کو شعش ناکام ،

وزارتِ صنعت کے ایک بہت بڑے افسرِن کے بخست کراچی سے سب کارخ نے بیں، ساتھ ہی دینی لحاظ سے بھی لوگوں میں معروف ہیں، انھوں نے بہت زور دے کر حضرتِ والاسے کہ :

"آپ وارالاقیار والارشادی سے چندہ کیوں نہیں کرتے ؟ حضرتِ والانے بین ارشاد فرایا ، حضرتِ والانے جو اب میں ارشاد فرایا ، و حضرت حکیم الات قدس سترہ کے طریق برعمل کررام ہوں ؟ المضول نے کہا :

'' بیصرف اہنی کامقام تھا ع ناز داروئے بباید پیچو درد'' ''ناز کے لئے گلاب جیساچہ وچاہئے''

يجرببت اصارك ساتحكها:

"آب مجھایک رسیر بک دے دیں، ہیں چندہ کروں گا" حضرتِ والانے ان کے دینی منصب کی رعایت فرما کر انھیں ایک رسیر مبک دے دی۔ دو تین ماہ سے بعد معلی ہوا کہ وہ رسیر بکہ ہی کہ بیں گم ہوگئ ہے کانی جہتو کے بعد رسید بک بل گئی ، لیکن چندہ ایک روپ یعبی نہ ہوا ، بلکہ خود انھوں نے بھی اس وقت پھے نہ دیا۔ اس سے تعلق حضرتِ والانے ارشا دفر مایا ، ور یہ چندہ کرنے کی کوششش پر نجانب اللہ تنبیہ کا معاملہ تھی کہ چند سے سے بیا مرار کرکے رسید بک ہے جانے والے کے اپنے قلب سے بھی اس وقت بھے دینے کا خیال اللہ تعالی نے محوفر مادیا ، عالا نکہ وہ اس سے بہلے بھی اور اس کے بعد بھی تعاون کرتے ہے ہیں۔ سے اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ چند سے سے جہراً ردک دیتے ہیں "

> شعبۂ حِفظِ قرآن کے لئے عطیہ : ﴿ ایک بار مذکوریالا افسرنے کہا :

و ہمارا ہندوستان میں ایک دینی ادارہ تھا ، اس کی رقم ہمارے یاس ہے،اب بہاں دینی مرارس میں تقسیم کررہے ہیں،اس کےسب ممبروں کی منظوری سے دارالافتار والارشاد سے شعبۂ حفظ قرآن سے لئے دوہزار رویے مخصوص کئے گئے ہیں "

حضرتِ والانے فرمایا :

« ہمیں اس شعبہ میں ضرورَت نہیں <u>"</u> انھوں نے کہا:

«آینده کی ضرورک کے لئے رکھیں <u>"</u> حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فرمايا: " ذخیرہ کرکے رکھنے کویس درست نہیں ہجھا " اس پرانھوں نے پھرسب ممبروں سے متورہ کیا ، اور شعبۂ حفظِ قرآن کی صیص

ختم کرکے دوہزارروپے بھیج دیئے۔

ایک اعلی سرکاری عہدہ دارکا ایپنے دفتر میں چندہ کرنے کی اجازت طلب کرنا:

 ایک اعلی سرکاری عبده دارنے حضرت والای خدمت بین درخواست کی: و مجهے دارالا فتاروالارشار کے لئے چنرہ کرنے کی امبازت دی <u>طائے</u> ہمارے دفتریں ہر زم ہے کوگ اینے اپنے ندمہاک اشاعت کے لئے چندہ کرتے ہیں،اس لئے ہمیں بھی کرنا چاہتے '' حضرت والافيارشاد فرايا، '' بیطریقیربانکل ناجا نزیب ، اس کے کہ لوگ آپ کے منصب اور

وجابت کی دجہ سے آپ کو دیں گے، علاوہ ازیں اسطیع سے دیں گے کہ اس ذریعیہ سے وہ آپ سے اپنے مقاصد حاصل کرسکیں گے " انھوں نے کہا:

« تواب وعذاب مجه پرهپور دي "

حضرت والانے ارشاد فرمایا،

"ناجائز کام کی اجازت دینا بھی ناجائز ہے، اس کی تو مجھے۔۔۔ بازیرس ہوگی <u>"</u>

انبی صاحب نے اپنے دفتریس خرورکت سے آنے والے کسی میٹھ کو دارالافتار والار شاد کے لئے گرانقدرعطیتہ دینے پر آمادہ کیا،لیکن حضرت والانے اسے بھی ناجائز قرار دے رقبول کرنے سے انکار فرما دیا۔

رقم ديناآب كاكام هيين نه يادر كصابون نه ياد دلاؤل كا؛

آلیک صاحب چھ ہزار رو بیے سالانہ دارالافتار والار شاُدکو دیا کرتے تھے، ایک دفعہ انھوں نے حضرتِ والاسے گزارش کی :

"سال بورا ہونے پر مجھ یاد دلا دیاجائے "

حضرتِ والا دامت بركاتهم في ارشا د فرمايا:

" رقم دینا آپ کا کام ہے۔ اس لیتراس کا یاد رکھنا بھی آپ ہی کا کام ہے، میں نہ یاد رکھتا ہوں نہ یاد دلاؤں گا"

مترِزكاة مستنخواه اورمروح جيلة تمليك،

﴿ ایک بزرگ نے اپنے کسی مخلص سے دوہزار روپے میرز کوۃ سے ضربت الا

ى خدمت يى ججوائ اور فرمايا:

"ان میں حیلۂ تملیک کر کے حفظِ قرآن کے اساتذہ کی نخواہوں پر خرج کتے جائیں "

حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فرمايا:

"میں مرقص حیاوں کو ناجا رہے ہے تا ہوں ، اس کے آپ کی قم تنخواہ برخت ہوگی تو زکوہ ادار کرنا ہے تو نخواہ برخت ہوگی تو زکوہ ادار کرنا ہے تو نخواہ برخرج نہیں ہوگی ، دونوں صور توں میں سے آپ جو لیند فرمائیں آپ کو اختیار ہے "

تقریباً دوماہ بک انھوں نے کوئی فیصلہ کرکے مطلع نہیں کیا، آپ نے بھی رقم کوجوں کی توں رہنے دیا، بعد میں آپ نے بیر رقم بھیجنے والے وٹیلیفون پر فرما دیا، دو آج ہی اس کا فیصلہ کرکے مجھے تبائیں، ورنہ آج شام کومیں بیہ رقم واپس بھیجے دول گائے

اس کے بعد انہوں نے مرز رکوہ پرخن کرنے کی اجازت دے دی۔

" تقرمدزکوة سے مستحقین برخرج کی جائے،" لکھنے والے کو جواب :

ک بعض کوگ حضرتِ دالای خدمت میں بذریعیمنی آرڈر رقوم بھیجتے ہیں اور کوین پر اوں لکھ دیتے ہیں :

"بەرقىم مترزكۈة سے بے متحقین برخرچ کی جائے" حضرتِ والالیسے نی آرڈر واپس لوٹا دیتے ہیں اوراس کی دھریہ پخرر فرماتے ہیں: "جب آپ نے متر زكۈة سے ہونے کی تصریح کر دی تومشحقین پرخری کرنے کی تلقین کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بید بے اعتمادی کی دلیل ہے، اس لئے منی آرڈر واپس کیا جاتا ہے ؟
اس سے مواقع میں حضرتِ اقدس ارشاد فراتے ہیں ،
اس مے مواقع میں حضرتِ اقدس ارشاد فراتے ہیں ،
"اہلِ شروت ہیں یہ مرض مولویوں نے پیدا کیا ہے ، ان کے در ازوں پرکاسٹ گرائی گئے ہے ہے ہیں ، اس لئے وہ مولویوں کو ذلیا ف خائن مجھتے ہیں ؟

### دینی کاموں کے لئے بھی استقراض سے احتراز:

و دارالافتار والارشادی بالائی منزل کی کمیل پوکئی، گر دروازے کھرکیاں اور رنگ وروغن وغیرہ کا کام باقی تھا ہجس پر پاپنج ہزار روپے کے مصارف کا اندازہ تھا، تجویز بیتھی کہ اس کی تکمیل کے بعد حضرتِ والا اوپر قیام فرائیں گے۔ اور طلبخ پل منزل میں جہا حضرتِ والاک عارض رہائش تھی ۔

حصرت قرس دامت بركانتم في ارشاد فرايا:

"جھے خیال آیا کہ اس وقت طلبہ گرمی اور کروں کی تنگی کی وجہ سے تعلیف میں ہیں ، باپنج ہزار روپے قرض لے کر بالائ منزل مکمل کر سے میں اور بنتقل ہوجاؤں توطلبہ کو آزام ہوجائے گا۔

یہ خیال آتے ہی میرے رہ کریم نے دستگیری فرمانی، کسس کے فضل سے قلب میں بیھی قت منکشف ہوئی کہ طلبہ کے ساتھ میسری فجت و شفقت سے ہرجہا زیادہ اللہ تعالیٰ کوان کے ساتھ مجت و شفقت ہے۔ آج تک بیں نے نہ کھی اپنے لئے قرض لیا ہے اور نہ ہی کمبھی کسی دین کام کے لئے ، مخلصین کی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا، اگر آج قرض نے لیا تو کہیں رہ کریم کو غیرت آجائے اور وہ ہمیث م

کے گئے مجھے غیروں سے دروازوں پر جھوڑ دیے۔
اس پر اللہ تعالی کی طرف سے بیانعام ہوا کہ جند ہی روز گزرنے
کے بعد ایک صاحب دس ہزار روپے لائے جن سے ضرورات کے
علاوہ خوب آسائش بلکہ آرائش کا بھی انتظام ہوگیا، اَلْحَمَّدُ بِلاّہِ عَلیٰ
خاری "

كتب خانه كے لئے اسٹیل كى الماريوں كى پیشكش ،

ایک صاحب کئی بار مختلف او قات میں حضرتِ والاکی خدمت میں حاصر ہوکر یو چھتے رہے : حاصر ہوکر یو چھتے رہے :

«صدَقه كابهترين مصرف كياہے "

آپ جواب میں ارشاد فراتے رہے،

« اینےاعر و اقارب اور محلہ کے مساکین "

وہ پھر دریافت کرتے:

" دینی ا دارون میں کہاں خرج کیا جلئے ؟

آب دارالعلوم كورى وغيره كيم شهورادارول كم نام بنا دين ـ

بالآخروه ايك بارايك مولوى صاحب كوبطورسفارش سائقه لاي اوريجرسوال

كيا -آپ كى طرف سے بھروى جواب الاقومولوى صاحب بوتے:

"يه آپ كے دارالافقار والارشاركو دينا چاہتے ہيں، اور مجھے فارش

كه يخ لائة بين "

آپ نے ارشاد فرمایا ،

« وارالافتاروالارشار كرست خانه ك الماريون كى

ضر*ور*َت ہے۔'' انھوں نے کہا :

"جتنى الماربان دركار بون مين بنوا دييا بون "

آپ نے اس وقت کی ضرورَت سے مطابق تین الماریوں کا فرادیا۔ بعدییں خیال آیا کہ کتب خاندان شاراللہ تعالیٰ بڑھارہ ہے گا، باربار ایک ہی نمونہ کی الماریاں بنوانامشکل ہوگا، اس لئے دوالماریاں مزیبنوالی جائیں۔ چنانچہ آپ نے بالیخ الماریاں بنوائیں، گراُن صاحب سے چوکہ تین کا تذکرہ ہوا تھا اس لئے بقت دوالماریوں کا ان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دومری طرف سے فرما دیا۔

## مفت لانے والے سے فرمائشس نہ کرنا ،

(ا حضرت اقدس دامت برکاتیم کامعول ہے کہ اپنی ذات کے لئے یا دارالافار والارشاد کے لئے کوئی چیزدرکار ہوتواس کا تذکرہ کسی ایستیخص سے بہیں فراتے جس سے یہ توقع ہو کہ بیفنت لادے گا، حالا نکیعیض دفعہ یہ چیزی اس سے خرید نے میں یا اس کی معرفت خرید نے میں ہولت ہوتی ہے۔ زحمت اور تکلیف گوارا فرالیتے ہیں گرایسی جگہ اپنی یا دارالافتار والارشاد کی ضرورَت ظاہر نہیں ہونے دیتے، البتہ بعض خدام کامسلسل مخلصان تعلق دیکھ کران کی خاطر سے ان سے معمی کھوار کچھ فرمائیتے ہیں۔

### مسجد کے فرش کے لئے ایک شختی اوراس پراستغفار ،

﴿ وَارَالاقِیاء والارشادی مسجد کے فرش پرموزائیک کروانا تھا ہعض احباب نے حضرتِ والاک خدمت میں عرض کیا :

'' اس کا زبان سے اظہار توحضرتِ والا کے اصول سے خلاف

ہے،اس گئے آپ سے اس ضرور سے بارہ یں کوئی ذکرہ نہیں فرمار ب مگر تختی پر لکھ کر لٹکا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تختی پر لکھو میں ، " تین ہزار رویے کی برائے فرش مجد ضرورت ہے" يتختى وضوخانه كے سامنے كى ديوارير آويزال كردى جائے: اس پرانہوں نے بہت اصرار کیا،حضرتِ والانے ان سے اصرار تختی آویزان کرنے کی اجازت تودے دی گریختی مگنے کے بعد فورًا ہی ارشاد فرمایا ، ومجدسے بربری سخت غلطی ہوئی، اس سے استعفار کریا ہوں، مجھے ریجی بقین ہے کہ اس طریقہ سے کھر بھی حاصل نہیں ہوگا، گراب يتختى ايك مهين تك لكى رہے،اس ميں صلحت يہ ہے كہ جب اتن طویل مرت مکتحی لگ رہنے کے بادی دکھینہیں ملے گا تونفس کورزش ہوگ، آیند کھی الیسی ترکت نہیں کرے گا" چنانچه ایسا بی بهوا،جب تک تختی نظمتی رہی کھیے نہیں ملا ، اتار دی *گئی، توقعوری* بى مدّت كم بعد الله تعالى في اس ضرورت كا انتظام فراديا

دين اداوس ك شورى بي ابل تروت كى بجلف ابل علم وصلاح ،

والافتاد والارشادى بنیاد کے وقت حضرتِ والاکا یخیال تھاکہ البطہ کے بزرگوں سے اہم اُموریس مشورہ لینے رہیں سے ، باضا بطری بس شوری کے ارکان تعین کرنے کی ضرورَت نہیں ، گرا حباب نے رقوم دینے والوں کو انکم میکس سے استثناء کا فائد بہنچانے کی غرض سے شورہ دیاکہ دارالافتاء والارشا دکا باقاعدہ رحبطریشن ہونا جا ہے ، بہنچانے کی غرض سے شورہ دیاکہ دارالافتاء والارشا دکا باقاعدہ رحبطریشن ہونا جا ہے ، رجبطریشن کروانا حضرتِ والاکوسخت ناگوارتھا مگرا حباب کے اصرار کی دم سے اس کی اجازت دے دی ۔

رحبٹریشن کے لئے مجلس شوری کا انتخاب قانونگا ضروری ہے، اس پر حضرت اقدس دامت برکاتہم نے بیفصیلہ فرمایا ،

"ابلِ ثرونت کی بجائے علماء وصلحاء کورکنیت سے سے منتخب کیا جائے ۔"
کیا جائے ۔"

اس فیصلہ کے مطابق آپ نے ایک مولوی صاحب کو رکن نامزد فرمایا ، مگر امھوں نے بیر حرکت کی کم کئی ایک اہلِ ثروت کو رکن بناکران سے دستخط لے کران کی فہرست جعنریتِ والاکی خدمت میں بیش کی۔

حضرت اقدس دامت برکاتهم کوان کی بیرحالت دیکھ کر بہت انسوس ہوا اور بیرانکشاف ہوا کہ آب نے مولوی کے ظاہر کو دیکھ کرجو اسے نتخب کرلیا ،اس میں بہت سخت غلطی ہوگئ ہے ،اس لئے آب نے ان کی بھی رکنیت خست مکر دی اور اہلِ شخت کی جو ہرست وہ لائے تھے ان میں سے بھی کسی کو رکن نہ بنایا ۔ شروت کی جو ہرست وہ لائے تھے ان میں سے بھی کسی کو رکن نہ بنایا ۔

چنانچ حضرت اقدس دامت برکاتهم نے ان سب حضرات کویوں ہرایت فرمائی:

درائمور دینیہ میں اور دینی ا داروں سے چلانے میں صرف علمار وصلحار
ہی کو رائے دہی کا حق ہے اور میصرف انہی کا مقام ہے مجمض اغنیاء
اور آبل خروت کو ائمور دینیہ وعلمت میں رائے دینے کا حق نہیں، ان کا
توصرف یہ کام ہے کہ جہاں انہیں اطمینان ہو وہاں مالی امداد کریں
اور بس "

## ایک طالب کم کونمازو دعاء کی لقین اورغیت حاجت برازی،

و داخل نہیں کے مسلم کے داخل کی میں بیرونی طلبہ کو داخل نہیں کی ہے ۔ جاتا تھا۔ ایک بارایک طالبِ علم نے داخلہ کی درخواست کی ،ان کی صلاحیّت دیکھ کر حضرتِ والاکو خیال ہواکہ انھیں داخل کرلیا جائے گردارالافتاء والارشاد کی طرف سے طعام کا نظام خلافِ ضابطہ، اوکسی دوست کو ترغیب دینا خلافِ طبع ،اس کے صفر سے اقدس داست برکانتم نے اس طالب علم کو بیھیقت سمجھا کر فرمایا ؛

در دورکعت نفل بره کر دُعام کیجئے کہ التد تعالیٰ غیب سے کوئی سامان پیدا فرما دے ؟

انھوں نے اس برعم کیا، اسی روز حضرتِ والا کے ایک صالح عقی ترسند نے حاضر ہوکر درخواست کی کہ ایک طالب علم کا کھاما وہ اپنے ذِمہ لینا جا ہتے ہیں۔

## ایک بری جامع مسجرین خطبه کامعمول اور حنید کے خیال کاعلاج،

﴿ جب دارالافتاد والارشاد کی مجدی تعمیر طیعت نیستے کے طور ترکیمل ہوگئ، مگراب تک اس میں پنکھے نہیں لگے تھے، اُن دنوں حضرتِ والاایک بڑی جامع مجد میں بلامواوضہ جمعہ بڑھایا کرتے تھے اور وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔

حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فوايا:

"فی خیال آیا کہ بوقتِ جمد بہت مخفرطابِ عام سے پورے استغناء کے ساتھ اس کا اظہار کر دوں ، گرفورًا اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، اور قلب میں یوں القاء فرمایا:

"اگراج تونے غیرے سامنے زبان کھولی توہم ہمیشہ کے لئے تھے

غِیرے سپردکر دیں گے '' فورٌا اس خیال سے توبہ کی۔

اس کے بعد دوتین روزی بشکل گزرے ہوں سے کہ ایک صاحب بہت بڑی رقم لے کر آئے اور کہا :

"اس سے پہلے سے رئیں پنکھے لگائے جائیں اس سے بو کھے بیجے وہ دارالافتاء والارشا دے دوسرے کاموں پرخرج کیا جائے " اس قصہ میں" بلامعاوضہ جمعہ پڑھانے اور وعظ فرمانے "کی جو وضاحت کی گئی ہے اس میں دومصافحتیں ہیں :

ا\_\_\_حضرتِ والا فراتے ہیں:

''خدمات دینیہ ہیں مجموس حضرات کو بقد رِضرورت ہی وَطیفہ لینا چلہئے،اگراس کا انتظام ہو تو زیادہ کی ہوس جائز نہیں'' حضرت اقدس دامت برکاتہم کے پاس اس زمانہ میں مال و دولت کی فراولئ نہیں تھی بس قناعت سے ساتھ گزر ہو رہی تھی،اس کے باوجو دآب بفضلہ تعالیٰ یہ

دونون خدمتین مفت انجام دیتے تھے۔

۷ \_\_\_ جسس مسجد میں حضرت اقدس دامت برکاتہم اتن بڑی خدمتین مفت انجام
دیرہ منصر دیاں کے ابنے مقتدیوں سے بھی دینی کام میں مالی تعادن کے
دیکھی قسم کا است ارہ کرنے سے بھی اللہ تعالی نے آب کی حفاظت فرمائی۔
ایسے مواقع برحضرت اقدس دامت برکا تہم عمومًا حضورِ اکرم محسن اظم صلی اللہ علیہ وہلم کا بیدار سنا دنقل فرمات ہیں:

وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْفِي كَصِكا

اوروغيراللدس سؤال سع بجناج اجه كاالله اسع بجائكا

نچلیمنزل کی تحیل کے مصارف پڑیمی مدد:

ازخود منرتِ والاکن میں بیشکش کی اللہ میں ایک صاحب تروت نے از و دعنرتِ والاک خدمت میں بیشکش کی ا

ود دارالافتاء والارشاد کی نجلی منزل کی تکمیل کے مصارف کا تخیینه گوا کر مجھے بتا دیاجائے میں یہ پورے مصارف اداء کروں گا" تنہ سے سے اساسان میں اور سامہ میں دورہ ہے۔

تخبیندلگوایاگیا،سات ہزار کا اندازہ ہوا، انھوں نے دو ہزار روپے اسی قت

دے کرکہا:

"ان سے کام متردع کروا دیا جائے، باتی رقم میں چندروز کے بعد داء کر دوں گا ی

جب تعمیرکا کام جھت تک پہنچ گیا اور جھت کی بھرائی کے لئے سٹٹرنگ مکمل ہوگئی ،اس وقت اُن کا ٹیلیفون آیا :

" میں باقی قِم ایک مہینے کے بعد دوں گا<u>"</u>

حضرت اقدس دامت بركاتهم في ارشاد فرايا ؛

"اس خبرسے میں کھے پر نشان ہوا اس نے کہ اگر شرنگ نہوئی ہوتی تو کوئی بات نہتی ،اب شرنگ والے کہاں تک انظار کریے اور اگرانہیں سے شرنگ انار نے کو کہا جائے توان کا کتنا نقصان ہوگا اور یکی کہیں سے کہ اگر رقم نہیں تھی تو کام کیوں شروع کروایا ؟ اپنی اور یکی کہیں تدرخفت اور سکی ہوگی ؟ اس تعملش میں نفس نے ایک فقل کشریر کرے یہ باتیں جھائیں ؟

۱ \_ یه صاحب حضرت متحانوی اور حضرت بیمولپوری قدس بر ترانم کے ۔ صحبت یافتہ ہیں مخلص ہیں ۔

٧ - ہمارے التی کجت اور بے کلفی کا تعلق رکھتے ہیں۔

س این بطے مالدار ہیں کہ مذکور رقم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔

س انہوں نے ہی وعدہ کرکے اس پرلیٹانی میں مبتلاکیا ہے۔ ان وجوہ کی بٹاء پراُن کے سامنے ضرورَت اور پرلیٹانی کا اظہار کر دینا جاہئے ۔

نفس کی تقریر بھی ختم ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مدوفرائی،
اس کا کرم ہے کہ بڑی تو ت کے ساتھ قلب ہیں یہ وارد ہوا:

«اگر آج میں نے غیراللہ کے سامنے زبان ہلائی تو ہوسکتا ہے کہ
اس کی خوست سے ہیشہ کے لئے غیراللہ کی احتیاج میں مبتلا ہوجاوں "
اس خیال سے فورًا تو سبک، اور پرسٹان کا علاج اس مراقبہ کیا:

در قم کی ضرورت میں ابھی چو ہیں گھنٹے باقی ہیں، خدانخواستہ
اس درمیان میں کوئی سبب نہ بنا تو اس وقت جو کھے صورت ہوگی اس مرحما بق غور کر لیا جائے گا۔"

التہ تعالیٰ کے ساتھ صنرت اقدس دامت برکاتہم کے اس رازونیارکاکسی وقطعًا کوئی علم نہیں تھا، اس کے بعد صرف ایک رات گزری ، دومرے روزعلی الصبال انہی ۔ صاحب کا اتن اہم تیت سے ٹیلی فون آیا کہ ٹیلی فون پر جیھنے والے عولوی صاحب کے ذریعہ بیغیام بہنچا ناکافی نہ تھے ابلکہ براہِ راست حضرتِ والاسے بات کرنے پراصرارکیا، ان دنوں اسٹینوٹیل فون نہیں تھا، فون پر بات کرنے کے لئے حضرتِ والاکو دارالافتاء

کے دفتر میں جانا پڑتا تھا، حضرتِ والا وہاں تشریف نے گئے تو انخوں نے کہا: "وہ پانچ ہزار رو ہے ابھی بیسج رہا ہوں ،اوراس سے مزیر بھی اُرتعمیر پرکھ خرج آئے تو وہ سب بھی میں اداء کروں گا"

اس کے بعد تعمیر پر آتھ ہزار روپ مزید خرج ہوئے، مگر حضرتِ اقد س کمت رکام نے ان کے جنی وعدہ کے باوجود اس کا ان سے نذکرہ نہیں کیا، اس رقم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے دو سری جگہ سے فرادیا ۔

### احسن الفتاوي كي طباعت،

﴿ دوبِبِرِک دقت ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ایک صاحب هنرتِ دالاک خدمت میں حاضر ہوئے اور دس ہزار روپے کی رقم چھپا کر پیش کی ۔حضرت والانے یہ رقم مجلس میں اپنے خدام کے سامنے کھول دی ، اور فرمایا :

" یہ چھپانے کی چیز نہیں، بلکم توسلین کی تربیت سے اپنے توکلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ کامطام کو کرنا ضروری ہے ؟ میصراس کی حقیقت یوں بیان فرمائی،

"بیرصاحب تقریباتیرہ سال سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں، دوتین روز قبل بی تشریف لائے اور ازخود بیشکش کی کہ دارا لافتاء والارشاد میں کسی کام سے لئے رقم کی صرورت ہوتو میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا،

" احسن الفتاوی کی تبویب ہوری ہے ،اس میں آگراپ رہم لگانا جا ہیں توبہ ہر مصرف ہے" اس وقت انھوں نے بیرقم اسی مقصد سے لئے بیش کی ہے ،عام نظراساتفاق واقع بھی ہے، گریہ غلط ہے، تقیقت یہ ہے کہ "احسن الفتاوی" کی طباعت کے لئے رقم کی ضرور کت بیش آئی تو اللہ تعالی نہ سے حدل میں ڈالا کر بیہاں پہنچ کر دریا فت کریں۔ پھران کے ساتھ ہما را معاملہ یہ ہے کہ ذرہ بھر رعایت نہیں ، چنا بخیاب انھول نے آنے سے قبل ٹیلی فون پرمجھ سے دریافت کیا کہ پینا بخیا اجا ہما ہموں کے سے قبل ٹیلی فون پرمجھ سے دریافت کیا کہ میں رقم بہنجانا جا ہمتا ہموں کس وقت آوگ ؟ میں نے عام اصول کے مطابق انھیں بھی وہی وقت دیا جوعام ملاقا تیوں سے لئے متعیق ہے۔ مطابق انھیں بھی وہی وقت دیا جوعام ملاقا تیوں سے لئے متعیق ہے۔ مقیقت یہ ہے کہ یہارسے کام سے نہیں آئے بلکہ اپنے کام سے نہیں اگے بلکہ اپنے کام سے نہیں اگر نے بلکہ اپنے کام سے نہیں اگر نے بلکہ اپنے کام سے نہیں دور کرت تھی ، یہ غرض انہیں لائی ہے ۔ ا

"احسن الفتاوی" کی تبویب و ترتیب کے وقت حضرتِ والاکاخیال تھاکہ
اس کی اشاعت کسی نامٹر کے میردنہ کی جائے ،اس لئے کہ کتابت کی کاپیاں دوسرے
کی مِلک ہونے کی صورت میں ان میں حَسَبِ منشأ تربیم واصلاح کا کام مشکل ہوتا
ہے،اورکتابوں کی خود تجارت کرنا بھی خلاف طبع تھا،اس لئے یہ تجویز ہوئی گیاہیں
طبع کرواکر ذی استعماد طلب وعلماء کو مفت دی جائیں ۔ چنا بخہ کچھ وقت کیا سلم
چلا،اس کے بعد اشاعت کا کام ایک نامٹر کے میرد فرما دیا مگر کتابت کی کاپیاں
قرارالافتاء والارشاد ہی کی مِلک ہیں،نامٹر کی مِلک میں نہیں دیں۔
"دارالافتاء والارشاد ہی کی مِلک ہیں،نامٹر کی مِلک میں نہیں دیں۔

حضرتِ والااپنی تصانیف کاکونی دنیوی معاوصهٔ قبطعًا نہیں لیتے، بلکہ دینی اداروں، علمار، طلبہ اور احباب کو کتابیں ناشر سے خرید کر بریہ دیتے ہیں۔ "قم دیئا آپ کا کام ہے اور اطمینان کرنا بھی آپ کا کام ، "
رقم دیئا آپ کا کام ہے اور اطمینان کرنا بھی آپ کا کام ،"
(۵) ایک خاتون نے صفرتِ والاسے ٹیلیفون پر کہا :

" ين ڈرائيورك مائق دارالافقاد والارشا دے گئے رقم بھیج ہن ہن ا آپ رقم ہنچنے كى اطلاع لكھ كر ڈرائيوركو دے دیں تاكہ مجھے اطمینان ہو حلت "

حضرتِ والانفرمايا:

ودجب ڈرائیورآب کے پاس واپس پہنچ جائے تو آب اطمینان کے لئے دوبارہ ٹیلیفون کرکے مجھ سے دریافت کیس ؟ پھرخدام سے فرمایا ؛

در رقم دیااوراس کے بہنے کا اطمینان حاصل کرناان کا کام ہے وہ اپناکام میرے ذِمْ کیوں لگاری ہیں ، ہاں اگران کے پاسٹیلیفون سنہوتا تو انھیں معذور مجھ کرمیں لکھ دیتا۔ اگرچہ بھرجی بیصور ت مکن مقی کسی قابلِ اعتماد ذریعیہ سے جیج ہیں ، مع طفرایں آن کی رعایت کرتا اور تحریر لکھ دیتا۔ ایسی مراعات کے باوجود لوگ مجھے خت کہتے ہی گریں لوگوں کے طعن کے خوب سے اصول کے خلاف نہیں کرسکتا اور دومروں کے کام اینے ذمہ لے کرایئے دین مشاغل کاحرج نہیں کرسکتا اور دومروں کے کام اینے ذمہ لے کرایئے دین مشاغل کاحرج نہیں کرسکتا "

## چارفناۇن كالجمۇعە،

ودارالافقاء والارشاد" رمائشی بلاث میں ہے، قانوناً رمائشی بلاث میں ہے، قانوناً رمائشی بلاث میں سبعد بنانے کی بنانے کی اجازت نہیں ، مزید سیک بڑوس میں قادمانی ہے وہ بھی تعمیر سبحد کو کوانے کی کو شعش کر رہا تھا، اس وقت ایک صاحب اپنے ایک دوست کو حضرتِ والا کی خدمت میں لائے اور عرض کیا ؛

"شایدحضرت کومی خیال گزرتا ہوکہ خدانخواستہ می خلاف قانون تعمیر کومنہدم کرنے کا حکم مذا جائے اس لئے میں اینے اس

دوست کوهنرت کی خدمت بین لایا ہوں، بیخلافِ قانون تعمیرات منہدم کرنے والے محکمہ کے اعلی افسریں، اوراس مجدی تعمیریں بیہ خود رقم نگارہے ہیں، اس کئے کوئی خطرہ کی بات نہیں " حضرت اقدس دامت برکانتہم نے ارشاد فرمایا ؛

رو آب نے اپنے خیال کے مطابق سیجے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا مذر قبول فرمائیں، گرحقیقت یہ ہے کہ آپ فان، آپ کے یددست فان، ان کا بین صب فان، اور آپ دونوں میں دوستی فان ۔ آپ جارفناؤں کا مجموعہ لے کر مجھے طمئن کرنے آئے ہیں، مجھے توصرف میں اللہ براعتمادہ جو جمیشہ کے لئے باتی ہے۔ کرم ماسس، باتی ہوس "

### المَّلُّةُ المَّادِ

مباحات کی دوسمیں ہیں :

۱ ۔۔۔ مباحات اصلیّہ ، جیسے ٹریفک وغیرہ کے انتظامات ، ان میتعلق حکومت کے وانین کی عمیل واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہے ۔

۲ مباحات شرعید، جیسے ایک سے زائر شادیاں کرنا، اور صغرسی مین کائے کرنا، اور صغرسی مین کائے کرنا، اور سخ سخ سے کوئ قانون بنا نے اور بابندی لگانے کا کوئ وان سخ سخ سے سے کوئ قانون بنا نے اور بابندی لگانے کا کوئ جواز نہیں، اس لئے ان میں حکومت سے قانون کی رعایت واجب نہیں۔

ابنی مملوک زمین وقف کرنا تو مبارح شرعی سے بڑھ کر بہت بڑی عبادت ہے ، اس لئے حکومت کا اس پر بابندی لگانا جائز نہیں اور نہی کسس بارہ میں حکومت کا قانون واجب العمل ہے۔

# دارالافتاء كے لئے مكانوں، دوكانوں اور بلاٹوں كى پينيكش،

. حضرتِ والا پیشکش کرنے والوں کو دومرے دینی ا داروں کے لئے وقت کرنے کامشورہ عنایت فرمادیتے ہیں'' دارالافتاء والارشاد "کے لئے قبول نہیں فرماتے ۔

## ايك ايكۈك بېشكش،

آلیک فی ایک ایک ایک ایک ایک ایک درخواست کی جوحفرت والان قبول نبین فران ، بعد نیس به بلاف ایک مولوی صاحب نے قبول کر ایاج کالجی سے تقریبًا ڈیڈھ میزار کلومیٹر کے فاصلہ پر رہتے ہیں۔ اس وقت خیال ہواکہ ماشاء اللہ اہمیت ہی باہمت آدمی ہیں جواتن دور بیٹھ کر انتظام سنبھال ہیں گئے مگر ملاف تقریبًا بیس مال سے جوں کا توں ہی پڑا ہوا ہے۔

## حكومت كى بيشكش:

الاحضرت والاجام تقرق دارالافتاء والارشاد "كے لئے حكومت سے بہت وسیع زمین بہت آسانی سے حاصل کرسکتے تھے، بلکہ ایک بار حکومت نے ازخود بہت دسیع رقبہ کی بیشکش کی جوحضرت والا نے قبول نہیں فرمائی۔
ایک نے متعدد دینی اداروں کو حکومت سے بڑے بٹے ہے رفاہی پلاٹ دلائے

ہیں گزنود خدماتِ دینیہ سے لئے حکومت سے بھی کوئی ادنی سے ادنی نفع لینا بھی گوارانہیں فرمایا۔

### قوى المبل كے ممبران كى پيشكش ،

کے باریا مالی تعاون کی پیشیکش گئی مگرحضرت والانے قبول کرنے سے انکار فرادیا،
لئے باریا مالی تعاون کی پیشیکش گئی مگرحضرت والانے قبول کرنے سے انکار فرادیا،
حتی کہ قومی اسمبل کے ایک رکن چندعلما، کوساتھ لے کربصورتِ وفرحضرتِ والاک خدمت میں حاضر ہوئے اور حکومت کی طرف سے دارالافتاء والارشاد گئے لئے بہت فرمت میں حضرت والان نے سیم تعمول اس سے بڑے رقبہ پر بہت وسیع تعمیر کی پیشکش کی ،حضرت والانے حسب معمول اس سے بھی انکار فرما دیا۔

اس قصَّه کی قدر تفصیل عنوان قبولِ مناصب سے انکار "میں آرہے ہے۔

## "بيہماري افتار طبع كے خلاف ہے"،

چضرت والاصاحزادوں کی خواہش پرکراچی کے ایک پرفضامقام یں ان کار ہائشی بلاف دکھنے تشریف ہے گئے، وہاں چندمولوی صاحبان بغرض فیری پہنچ ہوئے تھے جہنوں نے ہمت بڑی سفارشوں کے ذریعہ حکومت سے رفاہی بلاٹ لیا ہواتھا۔ وہ لیکتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور بہت پڑتیا ک انداز میں مشورہ دیا :

"حضرت دار الافتاء والارشاد کے لئے یہاں حکومت سے بہت بڑا رفاہی بلاٹ ہے کہ اس پروسیع تعمیر کروائیں یا حضرت اقدس دامت برکاتم نے بہویہ تبتیم ارشاد فرمایا :

"بیہاری اُفتادِ طبع کے خلاف ہے ی

مولوی صاحبان پر مترمندگی کی خاموشی چھاگئی،انہیں نشهٔ ہوس میں اتنا ہوش بھی ندرما کہ حکومت کی باربار بیٹیکش کو تھکرا دینے والا ازخود حکومت سے درخواست کیسے کرمکتا ہے؟

#### اصحاب معاملات کے ساتھ معمولات:

(۱) ایک کاتب صاحب حضرتِ والای تصانیف و مواعظ کاتب کر رہے تھے، جوفن کابت میں مہارت و شہرت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول سنھے، لوگ بہتراور معیاری کام کی خاطران کی ہرم کی نازبرداری برداست کرتے دینی و دیوی کے اظ سے بڑے اصحاب وجا بہت ان کے مکان پر حاصر ہو کر وشاری کرتے۔
می تے۔

ادھرحضرت والاکومعیاری کتابت کی سخت ضرورت ،اورآپ سے معیار سے مطابق کوئی دومرا کا تب ملنا بظاہر رہبت شکل و متعتر بلکہ متعدّر رنظر آتا تھا۔

ان مالات میں کاتب صاحب کے ایک خط کا حضرتِ والاً نے جو جواب تخریفر مایا شایداس سے سے کو توکل ، استغناء اور حسن سلوک وایٹار کا کچھ سبق می جائے ، اس لئے حضرتِ والاک تحرید پریڈ ناظریٰ ہے ،

"بحدالله تعالی مجھاس کابہت خیال رہتا ہے کہ میری وج سے سے کہ کو کوئی پرلٹیانی نہو، بلکہ راحت رسانی کی کر رہتی ہے، بالخصوص اصحاب معاملہ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا خیال رہتا ہے، اب جب کہ آیزدہ کام سے تعلق آپ کامعذرت نامہ موصول ہوا تواصولِ بالا کے تحت اصحاب معاملات سے ساتھ اپنے معمولات تحریر کر رہا ہوں ؛

ركسى صاحب معامله كومين خودكام سينهي بساماً ، اگرچه مجهاس سيه بهتر ما بهردستياب بويااس سيكم قيمت پركام بوسكتا بو-و كون صاحب معامله خودكام چهورتا چاهي است مزيدكام سيد بنين كهتا -

الله تعالی مجھ سے دین سے جوکام بھی نے رہے ہیں یہ سبائسی کے اللہ تعالی مجھ سے دین سے جوکام بھی نے رہے ہیں یہ سبائسی سے کام ہیں، میراکوئ نہیں، اس لئے مجھے کام سے بارہ میں کوئ کوئر نہیں ہوتی، وہ جانے ادر اس کا کام "

### منگامی حالات میں ذخیرہ اندوزی سے احتراز :

التٰدتعالیٰ پرتوکل واعتمادی کمی کایہ اثر بہت عام نظرآ آب کہ ہنگامی حالات میں لوگ گھروں میں راشن زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشٹ ش کرتے ہیں۔
حضرت والا ہنگامی حالات میں بھی عام حالات سے زیادہ واشن نہیں منگواتے والا ہنگامی حالات بی تھے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباحت کی جار وجوہ ارشاد فرط تے ہیں ، اس کی قباح ت

۲\_\_\_ راشن کی دو کانوں پر بچم، بھگٹر راور کنٹرتِ آمدو رفت ونقل وحمل کی وجہ سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

٣\_ قيمتين بهت بره حباتي بين-

، \_\_ بسااوقات خورونوش کی ضروری اشیاد مارکییٹ سے بالکل غائب ہی ہو حاتی ہیں۔

بر برہت شدید منظامی حالات میں گوں نے اسی حرکت کاخوب ایک بار بہت شدید منظام کی حالات میں بھی نہایت در دمندانا ندازسے مظام رہ کیا، بعض نے حضرت والای حدمت میں بھی نہایت در دمندانا ندازسے

يون درخواست پيش کي ،

ورحالات بهبت خطرناك بين، جلدى بحال بون كاكون المكان نظرنهين آماً، اس كئے حضرت والا بھى راشن كى وافر مقدار منگوالين ؟ حضرت والانے ارشاد فرمایا:

و کیس ایسی حماقت برگزنہیں کرسکتا بھے اپنے اللّٰام ایر مناقب ہے۔ اللّٰما بر

چندروزکے بعد مارکیٹ سے گھی بالکل غائب، لوگ بہت پریٹان۔ کا چی سے تقریباً دوسوکلومیٹر دورایک گاؤں سے ایکشخص حضرت والا کے لئے اصلی گھی کے کرچلا، راستہ میں گھی اس کی شلوار پرگرتا رہا، اسے تبا نجلا، شلوار گھی

اس حالت میں حضرت والای خدمت میں حاصر ہو کر گھی بیش کیا آو حضرتِ الا نے ارشاد فرمایا :

دو کراچی میں ماشن سے گھر بھرنے والے بنا سبتی گھی کو ترسس سب بیں اور بھارے لئے اللہ تعالیٰ اتنی دُور سے آگھی انا ہے برہے بیں کہ لانے والے کی شلوار بھی اصلی تھی بی رہی ہے۔ دل جا ہتا ہے کہ بیاسی شلوار میں پورے شہریں گشت کریں اور پوں اعلان کرتے جائیں :

"التدتعال پرتوکل کرنے والوں کواللہ تعالی اتنا دیا ہے کہ ان کے لئے دوسو کلومیٹر سے اصلی کھی آر ہا ہے حتی کہ لانے والے ک شلوار بھی اصلی کھی بی رہی ہے جبکہ کراچی میں لوگوں کو کھانے کو بھی اصلی کھی تو کیا بناسیتی کھی بھی نہیں مل رہا"۔ "

ھكومتِ سعُودىيى بيشاش:

ستجارت بحران اورانفاق في سبيل الله

کے حضرتِ والااب توبعضل الله تعالی ذاتی مصارف سے کئی گن زیادہ استے جس کے گئی گئی استان اور استے جس کے گئی گئی استان استان کی کررہے ہیں کہ جس سے کہا کہ کہ ان کی کم از کم ایک تہائی اشاعتِ دین پر لگانے کا معمول تھا۔

سن الب کی زرعی اراصنی کی سالانه آمدنی آپ سے سالانه مصارف کے برابر تھی۔ آمدنی کا بڑا ذریعیہ تجارت تھی جوایک تجارتی کمینی کے صصص کی صورت میں تھی۔ المدنی کا بڑا دریعیہ تجارت تھی جوایک تجارتی کمینی کے صصص کی صورت میں تھی۔

کمپنی پربہت بخت قسم کا بحران آنے کی وجہ سے آپ کی تجارتی آمدنی بالکل بند موکئی اور صرف زرعی اراضی کی آمدنی پرانخصار رہ گیا ،اب اگر آپ ایک تہائی اُمور دین پر صرف کرنے کامعمول جاری رکھتے ہیں تواسپنے سالانہ مصارف کی ایک تہائی یعنی جارماہ کے مصارف کا کوئی انتظام نہیں ، منجانب التہ قلب مبارک ہیں القاوی ہوا:

"بحدالله تعالى آت ماه كمصارف كاسامان موجود ب، جبكه

زندگی کا توایک لمحد کے لئے بھی اعتبار نہیں "
حضبورا کرم صلی التعلیہ ولم کا ارشاد ہے ؛

"جوشخصامن وعافیت میں ہے اوراس کے باس ایک بن کارزق ہے، گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا کی دولت جمع ہے " (ترمذی)

جنائجة آب في سال ين بني أيك تبال بكالنكام عول جاري ركف كا

فیصله فیصله فیصله الله تعالی نه کست کوکل کے بہترین تمرات سے اتن جلدی نوازا کہ تاحال زمین کی آمدنی موصول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تہائ تکال بھی نہائے تھے کہ اس سے دس گذاہے می زیادہ عطاء فرما دیا۔

#### جس كاكام ہے وہ بلاچندہ بھی چلائے گا:

الم حضرت والانه دارالافتاه والارشاد "كى بنياد بالكل بيروسامانى كى حضرت والانه السرحالت ميں بيروسامانى كى حالت ميں ركھي تھے ؛ حالت ميں ركھي تھى ،اس حالت ميں بيروس آزہ كرتے رہتے تھے ؛ "كِسى حال بي بھى چندہ ہرگز رہنيں كروں گا"

> ایک بزرگ نے مایا : "بدوں چندہ کام کیسے چلے گا؟"

حضرت والاندارشاد فرمايا

"بيميراكام توہے نہيں كہ مجھے چلنے يا نہ چلنے كى فكر بوجس كاكام ہے اس كومنظور ہے تو وہ بلاچندہ ہى چلائے گا،اوراگراس كو منظور نہيں تويس كون ہوں چلانے والا ؟ چھوڑ دول گا"

#### دارالافتاء كے ابتدائی بے سروسامان كے حالات:

(۳) دارالافتاء والارشاد کے بلاث یں تعمیر کی ابتداء ، و معرب والاعلم وتقوی کے تمام ترمناصب جلیلہ اور کمالاتِ ظاہرہ وباطنہ کے باوجو دبغر بعیب لی ارکبیط تشرفی لے ظاہرہ وباطنہ کے باوجو دبغر بعیب لی ارکبیط تشرفی لیے گئے۔ بائس، تریال اور رسیاں وغیرہ خریدیں ۔ سامان گدھا گاڑی پر ملمان کے اور پیٹھ کرتشرف لائے بانسول رکھا، خود بھی اسی گرھا گاڑی پر ملمان کے اور پیٹھ کرتشرف لائے بانسول

اور تربالوں كے ساييس افتاء وارشاد جيسے مقدس ومباركام كا افتراح فرمايا كہم كا افتراح فرمايا كہم كوئ "

آپ کے ایک بہت قریبی رشتہ دار بہت بڑے زمیندار آپ سے ملاقات کے لئے آئے انہوں نے مندرجہ بالاحالات دیکھ کرکھے تعاون بطور عطیہ کیاا وربہت بھاری رقم بطور قرض دینے کی یوں بیشکش کی :

اد آب بیرقم کام میں نگائیں، جب بھی وسعت ہوتو واپس کریں؛ حضرتِ والانے مرق قبول فرمالی، بعد میں ان کوخط لکھ دیا ، در آپ کی رقم بطور آ مانت محفوظ ہے، جب جا ہیں ہے جائیں ؛

(۳) بہت بڑے جامعہ کی تعمیر اور جامعہ چیلانے کے پورے مصارف کے لئے وقف کی پیشکش،

" دارالافت او دالارشاد "کے حالاتِ مذکورہ بالا کے زمانہ میں لیک بڑے زمیندار نے اپنی نہایت زرخیز زرعی زمین بہت بڑا جامعہ تعمیر کرنے کے لئے حضرتِ والاک خدمت میں بیش کی، زمین اسی زیادہ کہ جامعہ کی تعمیرات سے زائد زمین کی بیدا دارجامعہ کے پورے مصارف کی ہمیشہ کے لئے کفیل رہے اورکسی دومرے ذراعید آمدن کی تھی کوئی جاجت بیش نہ آئے۔

انہوں۔نے حضرتِ والا کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ سے سفار سشری کو دائی کہ حضرتِ والا ان کی اس پیشکش کو قبول فرمالیں۔ حضرتِ اقدس دامت برکانتہم نے جواب میں ارشاد فرمایا ، "جامعات تو ملک میں پہلے ہی ضرورت سے بہت زیادہ ہیں' ضرورت ایسے مکاتب کی ہے جن ہیں تعلیم قرآن ہانجو یہ ، تحفیظ قرآن اورعوام کورین کے عام احکام کی تعلیم دی جائے، ایسے کاتب کی بہت خت ضرورت ہے، ہرگاؤں میں اور ہر شہر کے ہرمحلہ میں قائم کئے جائیں۔

یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے،آپ لیسے کا تب زیادہ سے نادہ اسے کا تب زیادہ سے نادہ قائم کریں اور اس ذخیرہ آخرت کے لئے زمین وقف کریں ،اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کوقبول فرمائیں''

#### تعدّر يا تبدّد ؟ :

حضرتِ والأفرمات بي:

رُو تَعدِّدُمُودِ ہے اور تبدّد ندموم کئی لوگ ایک ہی قصد کے الگ الگ متعدّد ادا ۔ سے ضرورت واقعیہ کے بیشِ نظسر کھولیں توبیہ تعدّد جائز بلکہ تحقیق ومود ہے ، مگر ملا ضرورت ایسا کرنا تعدّد نہیں بلکہ تبدّد ہے جو نا جائز اور ندموم ہے۔

صرورت وعرم ضرورت کامعیار سے کہ اگر کوئی ادارہ ایک نظم کے تخت ہوا وراس کے سب مصارف بھی ایک ہی فردیا ایک ہی جماعت برداشت کرتی ہو، پھر یہی کوگ کسی دوسرے ادارہ کی عزورت محموس کریں توسیط ورت ہیں۔
کی عزورت محموس کریں توسیط ورت واقعیہ ہے ورنہ نہیں۔
چنانچہ دنیوی فنون کے جامعات (یونیورسٹیاں) اورکالج اسکول جنانی دنیورسٹیاں اورکالج اسکول اسس قالون ذکور کے تخت جل رہے ہیں ،اسی لئے یونیورسٹیاں الگ الگ شعبوں ہیں تھے ہونے کے باوجود پورے ملک ہیں الگ الگ شعبوں ہیں قور جامعات اسلامیہ ایک ایک تبریں ورجامعات اسلامیہ ایک ایک تبریں

کٹی کئی ،حالانکہ طالبینِ فنونِ دُنیوبیہ کی تعدا دطلبۂ علوم دینیہے۔۔۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں گنازیادہ۔۔۔

جن ممالک اسلامیہ میں جامعات اسلامیہ میں قانون ندکورکے سخت ہیں ان کی تعداد بھی بہت قلیل ہے، گرجن ممالک ہیں جامعات اسلامیہ قانون مذکور کے سخت نہیں ان کی تعداد غیرمجرد کے سخت نہیں ان کی تعداد غیرمجرد کے سخت نہیں ان کی تعداد غیرمجرد کے دن نیاجامعہ وجود میں آرہا ہے اور ایک ہی شہر میں جامعات کی کافی بڑی تعداد ایک دوسرے سے فوقیت نے جانے جانے کے کریں سرکرداں۔

قانونِ مذکور کے مطابق پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ تین جامعات کافی تھے ،علوم متوسطہ کا مدرسہ برضلع میں ایک اور مدرسہ ابتدائیہ ہر طبطہ میں ایک اس صورت میں تعلیم دین پڑھارف مجمی ہہت کم آتے اور رجالِ کاری دماغی وجہمانی صلاحیتیں اور قویس میں ہہت کم صرف ہوتیں ،مزید سرایہ اور دماغی وجہمانی حجمیتیں اور وقتیں دین کے دو سرے شعبوں پرخریج کی جاتیں۔ اور قوتیں دین کے دو سرے شعبوں پرخریج کی جاتیں۔

عامعات کھولنے کے شوق کے بڑکس قرآن واحکام اسلام کی تعلیم عام کے مکاتب جیسی ضرورتِ شدیدہ وخدمتِ ظلیٰ کی طرف علماء کو توجہ نہ عوام کو - آیک جامِعہ پرجتنا سرمایی اور دماغی وجسمانی صلاحیتیں اور قوتیں خرج ہورہ ہیں ان سے ہزاوں مکاتب قائم کئے جاسکتے ہیں، گویا کہ ایک ایک جامعہ کی بنیادوں ہیں ہزاوں ہزاروں مکاتب مدفون ہیں، النہ تو لی اُمتِ مسلمہ کو عقل لیم فیم دین عظاء فرمائیں "

### بہت بڑے جامعہ کے لئے ڈیڑھ سوایکڑی بیشکش،

ورہے حال ہی میں نہایت سربہز وشاداب بہاڑوں ، قدر تی جینمول ورہے ہے بھرے بھار یا خوں کی سرزمین میں بہت بڑا جامعہ بنانے کے لئے ایک بہت مخلص عقید تمند نے ڈیڑھ سوایکڑی بیشکش کی ہے۔
تفصیل ملدوم میں عنوان" دین پراستقامت "کے سخت نمبر ۲۲ میں ہے۔

### إنفاق في سبيل التُدكى بركت،

حضرتِ اقدى كامعمول ہے كہ ہر مہينے كى ابتداديں اس ايك ماہ كے محمولومصارف ركدكر باقى سب رقم فى سيل الله لكا ديتے ہيں، ايك بار مہينے كى بہلى قاريح كو اچانك ايك بہت اہم ذاتى كام كے لئے بياليس ہزاركی ضورت بيش آگئی حضرتِ والاكوبہت شدت سے اس كا احساس ہواكہ اگر سے اچانك طرورت بيش نہ آتى تو سے رقم بھى فى سبيل اللہ صرف ہوتى - يہ صدمہ آپ كے دل ورمائ پرايسامسلط ہواكہ برليشان كر دیا ۔

ان دنوں ایک قدیم مخلص خادم نے ایک خطیر قم بطور بربیبیش کی گراپ نے خلاف نثرانط ہونے کی وحبہ سے قبول نہ فرمائی ۔ تقریراک سام سر میں کہ تھا۔ میں میں الدیم افع طنہ مالہ سے

تقریرًا ایک ماہ کے بعد آپ کو تجارت کے سالاندمنافع ملنے والے تھے، آپ بیدمنافع سب کے سب فی ہیل اللہ لگا دیتے ہیں۔اس ہارہ میں بیر تخریر لکھ رکھی ہے ؛

رمیں اس تجارت کے کل منافع اشاعت دین پرخرج کررہا ہوں، اس تجارت سے میرایہی مقصد ہے ، جمع مال مقصود نہیں ، تقتبل التدمني ومن سائر المسلمين "

بیمعمول بنانے سے قبل آپ نے اوا لافتاء والارشاد "کے مفتیانِ کرام کے سلمنے بغرض استشارہ تین تجاویز بیش فرمائیں ،

۱ \_ تجارَت مِن سَكَ بُونْ عَرِ كُل سَرِمانيه كُوفِي سِيلِ اللهُ لَكُلْفِ كَي صِيتِ لِنَهُ وَقِ لِ

٧ \_\_\_ انجى سے يه يورانسرايه في سبيل التدوقف كردون -

۳ -- وصیت یا و قف کئے بغیرکل منافع فی سبیل الله نگلنے کا دائمی عمول بنالوں۔ علماؤ کرام نے ہر سم کے مصالح پرخوب غوروفکر کرنے کے بعد تعمیری صورت اختیار کرنے کامنورہ دیا۔

تقریبًا ایک ماه شے بعد ملنے والے ان منافع کے بارہ میں حضرت والا نے ہیہ وصیت تحریر فرمادی :

''اگر اللہ تعالی نے مجھے یہ منافع ملنے سے قبل وطن بلالیا تو ان میں سے بیالیس ہزار فی سبیل اللہ خرج کئے جائیں'' یہ دصیّت لکھ کرمحفوظ رکھنے کے علاوہ مندرجۂ ذیل تین افراد کو بھی بہت

تاكيدسيني وصيت فرماني:

محترمه بیرانی صاحبه مدظلها۔

السطوربنده عبدالرحيم -

🕝 مولانا خالدصاحب۔

جیساکہ اوپرلکھا جا بچکا ہے کہ صفرتِ اقدس تجارت کے سب منافع فی بیل اللہ لگا دیتے ہیں اس سے سی کو یہ اُسکال ہوسکتا ہے کہ ان منافع میں سے بیالیس ہزاراگر ذاتی مصارف کے عوض میں دیئے جاتے تو اس سے صدمۂ مذکورہ کا تدارک کیسے ہ اس کا جواب یہ ہے کہ بیالیس ہزار کو فی سبیل اللہ بکا اینے کا دقت آ بچکا تھا

المنتيا

"توکل اوراس کی برکات" کا باب بیہاں تک کھنے سے بعد صرب والا کے مالات پر ایک نظر ڈالی تو قلم آگے بڑھانے کی ہمت ٹوٹ گئی، اس باب سے متعلق صرب اقدس دامت برکا تہم وعمت فیوضہ سے احوالِ رفیعہ کے واقعت اسنے زیادہ ہیں کہ ان سب کو قلمبند کرنے کے لئے دفتروں کے دفتر بھی کا فی نہیں۔ قلم شکن سیاھی ریز دکا غذر وز در کرش حسن این قصد عشق مت در دفتر نمی گئی بر مساہی گرادو، کا غذ جلا دو اور خاموش بیٹے جواؤ، اس کے کہ یہ قصتہ عشق ہے جو دفتروں میں نہیں ساتا "
ان واقعات میں سیعض کا انتخاب بھی شمل ، اس لئے کہ ایک سے بڑھ کرایک میجور اقلم روکنا پڑا۔ جو واقعات زیر تجریر آگئے ہیں درس عبرت کے لئے دہ بھی بہت ہیں۔

# بخلب ئۇمىيىر

حضرتِ اقدس دامت بکاتہم کے توکل علی اللہ و تعلق مع اللہ کے اعلی مقام کا دومرا نام ' غلبۂ توحید''ہے ، آپ کے اس حال سے بارہ میں مختصرٌ اچندوا قعات بطور مِثال کھے جاتے ہیں ،

آپ نے دارالعلوم دیوبندسے فراغت کے بعد تدرلیس کی ابتداء ہی میں تقریبًا بائیس سال کی عمریس رسالہ "التحریرالفرید فی ترکبیب کلمتہ التوحید" لکھا، حس کی ابتداء اس شعرسے فرمانی ہے

درین دریائے بے پایان درین طوفان موج افزا دل افگندیم کسسم الله مجربیا و مرست اها "اس بے پایاں دریایس اوراس موج افزاد طوفان پریم نے دل ڈال دیا ہے، اس کا جلنا اور رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے " بیرتخریر کیا تھی ؟

علوم عاليه وأمرارغام صد كاشام كار، علماء وابلِ دل مصلة خزينة معارف وسفينهٔ نوح عليه السّلام -

افسوس کہ بیر تحرم محفوظ نہ رہ سکی آپ نے اپنے کسی شاگردیں کوئی خساص صلاحیت تکھی توبید انمول مرمایہ اس سے حوالہ کر دیا۔

﴿ ایک بار ملک بھرکے جامعاتِ اسلامیہ کے اکابرعام اوک اجتماع میں حضرتِ اقدس دامت برکانتہ نے "توحید "کے موضوع پر کچھ کلام فرمایا ہس کوسن کو جو بیال القدر اکابرعام اوکا پورا مجمع جران وسٹ مشدر رہ گیا، حالانک جضرتِ الا بالکل فوعمر سے علماؤمنصب ، شہرت اور عمرس بہت زیادہ ۔

مباحث توحید برایک خطوطه رساله کے علوم عالیه، ربوزکامنه و دقائق غامضه کی حضرت کی مفرت کی مالامت قدس مرہ نے بہت تعریف فرمائی ہے، یہ خطوطه رساله حضرت مفتی محدث قدس مرہ کے پاس محفوظ تھا، آپ نے حضرت اقدس میں «غلبه توحید» کی خاص شان دیکھ کرآپ کو خصوصیت سے یہ رساله طالعہ کے لئے عنایت فرمایا۔

المستضيخ عبدالتدالقادري عميد كلية اللغة بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورة كو

حکومت سعودیہ نے پوری دنیاکو درس توحید دسنے پوری دنیا کے دورہ پرجیجا۔ رہ شعبان ملاقی میں باکستان آئے توسب سے پہلے حضرت اقدس کی زیارہت کے لئے

" دارالاقیاء والارشاد" بہنچے، آپ سے صرف جند منط گفتگو کے بعد کہنے گئے، " بیں حکومتِ سعود میری طرف سے پوری دنیا کو" درسس توحید"

یں موسب وریبی مرک سے دریا و ررسی وید دینے کلاہوں مگر مجھے یہاں پہنچ کراس کی ضرورت محسوس ہورہی ہے کہ آپ سے" توحید'' کے کچھ اسباق پڑھوں''

ان کے تأثرات کی پوری فصیل اوراس ہارہ میں ان کی طرف سے مجلة لجامعة الاسلامیة بالمدینیة المنورة میں شائع کردہ ان کی خود نوشتہ مخرر عِنوان "ست مہرت سے اجتناب میں ہے۔

صحفرت اینمواعظ عموی و مجالس خصوص میں عارف کامل حضرت فعرت الله تعالی سے اپنی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار فراتے ہے ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں ،

حضرت شیخ سعدی رحماللات عالی معرفت الهیداور توحید میں بہت بلندمقام پرہیں، افسوس کے علماء نے ان کے مقام کونہیں بہجانا، ان ک کتابین بچوں کے ماحموں میں پکڑا دیں ، حالانکہ تمام علوم ظاہرہ میں پوری دہارت ماصل کرنے کے بعد کم از کم دس سال سی عارف کامل کی محبت میں گزارے جائیں تو صفرت سعدی رہمالتہ تعالیٰ کے معارف تک رسائی ہوسکتی ہے؟ منارف تک رسائی ہوسکتی ہے؟

حضرت سعدى رحمالته تعالى نے اشعار ذيل ين تويد كي مقيقت سكار افرائي ہے

موهدچ بربائے ریزی زرسش چست مشیر مبندی نہی بر سرش امید و ہراسٹ نبامت درکس ہمین است بنیا دِ توحید و بسس

"موصدوہ ہے کہ خواہ اس سے پاؤں پرسونا نجھ اور کرو یااس کے مرپر مہندی تلوار رکھ دو، بہر حال نہاس کوسس کوئی امیر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی خوف، بس توحید ک بنیا دیہی ہے "

اینے عمومی و خصوصی مواعظ و مجالیس میں حضرت سعدی دیمالتہ تعالی کے مذکورہ بالا اشعار بہت پڑھتے ہیں، بہت ہوش وسطوت اور عجیب شان سے حاضرین کے دلوں میں" توحید "کی روج بچونک دیتے ہیں۔

و حضرت اقدس دامت برکاتهم کی زبان مبارک پر بروقت کلمهٔ توحید و کا ذکر جاری رہروقت کلمهٔ توحید کا ذکر بروقت جاری رکھنے کا دکر جاری رہتا ہے ، آپ اپنے متوسلین کو بھی کلمهٔ توحید کا ذکر بروقت جاری رکھنے کی بہت تاکید فواتے رہتے ہیں ۔

آب کے اقوال توحید ''سے کہیں زیادہ بلندو بالاتر" احوالی توحید 'ہیں ہجن کی مثالیں اس کا بسے مختلف ابواب میں جیلی ہوئی ہیں ہجن میں صالات رفیعہ کی صرف ادن سی جھاک زرقِلم لال جاسکی ہے، حقالت کا ادراک بہت بعید۔

﴿ آپ ذَرِ "دوازدہ جیے" یں قلب پر لگالاً الله کاس قسر شدید مزین لگاتے کہ سننے والوں کے قلوب پھلنے لگتے، حالات درد دیکھنے والوں کو جھائے لگتے، حالات درد دیکھنے والوں کو جم آ آ اورانہیں یہ منظر دکھائی دینے لگتا ہے اے عشق مبارک تھے کو ہواب ہوش الائے جاتے ہیں ہو ہوٹ کے بردہ میں تھے نہاں وہ المنے آئے جاتے ہیں جب اس طرح چوٹ پچوٹ پٹے دیائی دل کو نکر نرٹی ہو المحمد کو چھیلی راتوں میں کچر تیر لگائے جاتے ہیں الحقا الحقہ کو چھیلی راتوں میں کچر تیر لگائے جاتے ہیں کہ ذکر "سلطان الاذکار" کا اعلق قلب اور پورے بدن کی ہر ہر رگ و لیے میں اس قدر اثر ہوتا کہ اس کی لذت و حالادت سے سر شار رہتے ، آپ کے اس کیف ور اور لذت و حالادت کی ترجبانی آپ کے یہ اشعار کرتے ہیں ہیں ہوں۔

دل وماں کی لذت دہن کی حلاوت اسی سے گلستاں ہے دل کی کیاری مرے دل کی فرحت مری جاں کی راحت پیر شرومٹ کر ہیں مرے تن میں ساری مان کی بیٹی شدہ شداد میں سال کی سام سے میں ساری

وائیں ہاتھ کی انگشتِ شہادت سے انگوٹھے کے پیٹ پرسم عظم "الله ککھے کامعمول -

اس کی تفصیل عنوان آنشی عشق کے سخت گزر چک ہے۔ اسم اعظم ان کا ہے بہت خوبصورت طغری کے سامنے پیٹھ کراس کے نقوش کا قلب پر شبت کرنا اور انوار و تجلیات کا اعماق قلب و قالب یں اتا رنا۔

اس کی تفصیل بھی عنوان آنشِ عشق مسلحے تحت گزر چکی ہے۔ آپ کی اس مالت کی ترجانی آپ کی زبانِ مبارک سے اشعارِ ذیل کی صورت ہیں ہوتی ہے۔ یں بوں دن رات جو گر<sup>ن جھ</sup>کا نے بیٹھارتہا ہوں

تری تصوریسی دل میں تھینی معلوم ہوتی ہے

دل کے آئینہ میں ہےتصویر بار جب ذراكر دن جهكان ديكه لي

 اه و رمضان المبارك مين باغ مين جاكرتنهائ مين بطيه كراستجار، اثمار واوراق تحيمناظ بسعم اقبة قدرت الهيكرني اورمحبت الهيكا قلب وقالب میں آبارنے کا روزانہ کامعمول۔

اس کی تفصیل مجمی عنوان اسٹر عشق " کے سخت گزر جک ہے۔ 🕜 آپنمازِ فجرکے بعد بغرضِ تفریح اینے تلامذہ و احباب کے ساتھ باغ میں تشریف ہے جاتے ہیں، باغ میں پہنچ کرسب احباب وتلامذہ سے الك ہوجاتے ہيں، باغ ميں تنہا حكر لگاتے ہيں، مناظر قدرت كے ذريعيہ مجبوب حقیقی کی معرفت و محبت سے قلب کومنور ومعمور اور دل و رماع کومرشار ومسرور كرف سے علاوہ آپ كى زبان مبارك برمعرفت اللبيد كے بداست عار *جاری رہتےہیں۔* 

بركب درختان سبز در نسظير هوست يار هربرگے دفتریست زمعرفست کردگار دد عارف کی نظرمین سبر درختون کا ہر پتامعرفتِ الہیّہ

كابهت برا دفترب

گلستان میں جاکر ہراک گل کو دیکھا تری ہی سی رنگت تری ہی سی بوہ

مجھے ہرسوتری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے تری تصویرسی ہرسوکھینی معلوم ہوتی ہے

فصل کل میں ستی خنداں ہیں گر گرائی ہیں جب چنگ جاتی ہے بجل یاد آجالگہے <sup>و</sup>ل

بھراہوں دل میں یارکومہاں کئے ہوئے رُوئے زمیں کو کومیہ جاناں کئے ہوئے

الب اندزون با برون ملک بی اسفار طویله پرتشریف نے جاتے ہی تو ایک تربان مبادک سے مندرو نوبل اسباق معوفت منال دیتے ہیں ،

۱ — وَدِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَایَنْ مَا تُوکُواْفَتُمَّ وَجْهُ

الله فِی الله وَاسِعٌ عَلِیْمٌ (۱ – ۱۱۵)

«اورالله بی کا ہے مشرق اور مغرب ، سوس طف بھی مُرخ کو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ بے فک اللہ بے انتہاؤ بخت ش کرنے والا ہے ؟

کرنے والا سب کھی جانے والا ہے ؟

۲ — لا یک تُرنَّاتُ تَقَلْبُ الَّذِیْنَ کَفُرُ وَا فِی الْبِ لَا و مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اُنُولاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَیْرُ لِلْاَبْرَارِهِ (۲-۱۹۲۱ تا۱۹۸)

"کافروں کی شہروں میں جہل بہل تجھے دھوکانہ دے ،
یہ تقورُ الفائدہ ہے پیمران کا طمکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا محکانا ہے ، لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے ملے بارغ بیں جن کے نیج نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گئے ، اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال سے دہان ہے ، اور جو اللہ کے بال

س\_\_

> @ فضراعظیم: ریب زی<u>م ن</u>ه

ربِ ربِم المنصربِ اقدس زارت مكارمهم كو" توحيد" كے اعلى مقام بر

ایک بہت ہی بھیب تطبیعنہ سے طور پر فائز فرمایا ہے۔ ایک بہت ہی بھیب تطبیعنہ سے طور پر فائز فرمایا ہے۔

ی ایدا است ۱۹۷۵ مجری میں یوم النحر بعینی ۱۰ ذی انجی کی ابتداء سے کے کرایام بشرات کے آخری دن بعین ۱۳ زی انجی کے آخر تک پورے چار ایام مبارکہ میں مسلسل منجانب اللہ حضرت والا کے ساتھ "جذرب توجید" کا بہت خاص معاملہ فرایا سیاہے۔

تفصیل جلد می مبشرات منامیه سیف بینوان فروج توحید کے حصول کی بشارت مذکور ہے ، اوراس پورے کرم بالائے کرم کی تفصیل عنوان مذکور ہے ، اوراس پورے کرم بالائے کرم کی تفصیل عنوان مذکورہ کی تفصیل سے تحت ہے ۔ اس جنرب توحید 'کے مطابق حضرت اقدس کی زبانِ مبارک سے بکترت ہیں اشعار سنائی دیتے ہیں۔

> اسخسیال دوست اسے بیگانه سازماسوا اس بھری دنیا میں تونے جھ کوتنہت کردیا

پھیرلوں رُخ بھیرلوں ہرماسوا۔۔۔ بھیرلوں میں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے

ئودِ جلوهٔ بے رنگ میں ہوش اس قدرگم ہیں کر پہچانی ہوئی صورت بھی بہجان نہیں جب اتی

> ازیکی گوازهمه بیسوئی باسش یک دل و کیب قبله یک فی ٹی باش «سب سے توڑایک سے جوڑ"

## لِنْ مِلْهُ الْحَمْرُ الرَّحِينَ مِنْ

ان اناساس استى سيستفقهون في الدين ويقرون القرال يقولون ناتي الأمراء فنصبب من دنياهم ونعاد الم بديسا ولا يكون ذاك كما الإنجنبي من القتاد الا الشوك كذلك لا يجمعي من قرم ما الا الخطاياء العامان المجا

وعن محمد بن سلمة وحد الله تعالى الدياب على العذرة أحسن من قال الدياب على العذرة أحسن من قال الدي كان يقول لي ما أريد من قال العدر على العلم القطاعة والم الله والدي كان يقول لي ما أريد ان تصدير من العلم المخشية أن تقف على باب الانسواء (مرقاة)



 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲

## مُكَالِي سِي (اِعْدِينَ عَلَى الْمُوتِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُوتِينَ عَلَى الْمُوتِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُوتِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُوتِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| ۵۲۳  | سرکاری علماء پیرشنعر                      |
| 276  | كمسنت نركى تمنائي ملاقات يرطيكا ساجواب    |
| ۵۲۵  | وزيراعظم سردار عبدالرب نشتر كوتبليغي خط   |
| ۲۲۵  |                                           |
| ٢٢٥  | تیلیغی مرکزمیں وفاقی وزیر                 |
| ۵٦۷  | طيليفون پروزرراعلی اور ایک و فاقی وزیر    |
| ٨٢۵  |                                           |
| ۵۷۲  | صدر ملکت کو توب کی تلقین                  |
| ٥٤٣  | رماست کے نواب کی علم دین طریضے کی درخواست |



### المحكامي المستر (المتيان) إلى

بعض ظها بربن عُلماء حكام سے تعلقات بڑھانے كو شمش ميں رہتے ہیں ، کہتے ہیں کہ اس طرح حکام کو تبلیغ دین سے مواقع ملتے ہیں۔ حالانكه دلائل مترعيه وعقليه اورتجارب سيتنابت بيهكه اليبير علماد يحام كو دین کی طرف ماکل کرنے کی بجائے اینادین بھی برماد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت والإسركارى حكام سے بہت اختراز فرماتے ہيں ،خودكسى حاكم سے ملاقات كرناتو دركنار بكسي مركاري تقريب بيس ياكسي افسرك بخي دعوت بين بيجي تشريف نہیں اے جاتے، بلکہ کوئی وزیر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہونا جاہے تو شین تدبیر کے ذربعہ اس سے جی بیجتے ہیں ، ہاں کوئی صاکم اینے کسی نجی کام سے یا دینی مقصد بسے آئے تواسے عام وقتِ ملاقات بیں اجا زُت مرحمت فرا<u>دیتے ہیں</u>۔ حضرت اقدس دامت بركاتهم ك قلب مبارك برالتدتعالى ي مجتب عظمت كاليساتسة طهدوبال سيغيركا كزرمكن نبين حضرت والاكابيرحال بجي آب كي زبان مبارک سی اس شعری صورت می ظاہر ہوتا ہے سه جو د بتا ہوں کسی سے میں تو د بتا ہوں تھی سے *ی*ں جوهبكتي بيكبس كردن توهبكت بيهي ميري

سركارى علماء يرايك شعرد

جوعلماء حکومت کے زیرِ اِٹر آجاتے ہیں ان کے بارہ بیں حضرت والااکثر بیشعر پڑھتے ہیں ہے یہ اعمال برک ہے پاداش، ورنہ کہیں شرکھی جوتے جاتے ہی کسی

حضرت والاکا مختام سے اجتناب اس قدر معوف و شہورا ورمشاہر ہے کہ کوئی معاند سے معاند ہمی اس سے انکار نہیں کرسکتا۔ مع هنزا اس سلسلہ سے حنبد واقعات تخریہ کئے جاتے ہیں :

كشنركى تمتاك ملاقات برمنكاساجواب،

جب حضرت والا دارالعلوم كرا چى بين شيخ الحديث تنص اس زمانه بين كشنه نه شيليفون پرآپ كي خدمت بين يون درخواست پيش كى :

و میں آپ سے القات کرناچاہا ہوں اس کے میں گاڑی کیج

رم بور آب تشریف لائیں " حضرت والا نے فرمایا :

صرت والاستے فرمایا ؛ '' یونجیب بات ہے طلقات کی خواہش آپ کو، بلا رہے

" پیر عجیب بات ہے طلاقا، ہ<u>س مجھ</u>۔"

كمشرصاحب في كها:

«ایک مسئلہ دریافت کرناہے ؟

حضرت والانے فرمایا ،

"شيليفون مي بريوچ ليجئه ، يااستفتاء لكه كرمجيج ديجيه "

كمشرصاحب في كباء

ومودودی صاحب کے علق فتوی لیناہے اس سلسلم میں دوسرے علماء بھی تشریف لارہے ہیں ؟

اس کے جواب میں حضرت اقدس منطلہم نے جوجملہ ارشاد فرمایا وہ بالخصوص المراجم مصرت اللہ معضوات کے لئے درس عبرت ہے ، فرمایا ،

دوآب کے پاس جوآرہے ہیں وہ عالم نہیں ہیں، باقی رہامودودی صاحب کامعاملہ سویس اس بارہ میں کئی فتاوی لکھ چیا ہوں، جن میں ساعض چھپ بھی چکے ہیں، مگرآب کے کہنے سے کچے نہیں لکھوں گا" ساعض چھپ بھی چکے ہیں، مگرآپ کے کہنے سے کچے نہیں لکھوں گا"

وزيراظم سردار عبدالرب نشتر كوتبليغي خط،

جس زمانه میں مردارعبدارت نشتر وزیرصنعت تصاورخواصناظم الدین کے ہیں باہر جیلے جانے پرقائم مقام وزیراعظم ہی بن گئے تصے ،اسس زمانہ میں حضرت والانے نشتہ مصاحب کوایک تبلیغی خطالکھا،جس میں پاکستان میں حکومت اسلامیہ کے اجراءاور قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کامطالبہ تھا۔ اسس مصنعلق ایک نظم ہی لکھ کرچیجی جس میں نشتہ صاحب کو خطاب تھا، اس نظم سے جندا شعار جواس وقت حضرت والاکویاد آگئے نقل کئے جاتے ہیں۔

زمیں پرکر دے قائم عبریب سب کھونت کو لعین قادیاں کی ختم کرجھوٹی نبوت کو تونشرہ تو ہرناسور باطل کاٹ کر دکھ دے و تو برناسور باطل کاٹ کر دکھ دے وجو باک سے ناپائے ضرحیانٹ کر دکھ دے وہ انگریزی نبی تھا،آسسانی ہونہیں سکتا وریر خوار جب ہے دیا دیانی ہونہیں سکتا وریر خوار جب ہے دیا دیانی ہونہیں سکتا فریر خوار جو اب کھا وہ ضریت والای بائکل نوعمری

عه أس زمانه من طفرالله قاديان وزيرخار صبتها ١٢

سے بادود آپ سے ساتھ اظہارِ عقیدت کے لحاظ سے خاص اہمیّت رکھا تھا،
حضرتِ والا نے دو مری عام ڈاک کی طرح اس خطکو بھی ردی کی ڈوکری ہیں ڈال
دیا، بعد میں ایک سلسلؤ گفتگو میں اس کا ذکر آیا تو ایک مولوی صاحب نے کہا!
«پیخط تو بہت ہی اہم تھا، اسٹے عفوظ رکھنا چاہئے تھا۔"
حضرت اقدس وامت برکا تہم نے بیشن کر ارشاد فرمایا!
«پہلے تو خیال تھا کہ اسے دو سری ردی کے ساتھ جلاؤں گامگر
اب اسے اتنی دیر بھی نہیں رکھوں گا فورًا جلاؤں گا۔"

"ضَيفُ الرَّحُمٰن "بول،

ایک بارسفر عمره سے قبل سوری سفیر نے حضرت والدی دعوت کی ،اور سعورت میں مرکاری مہان کی حیثیت سے رہنے کا خصوصی خط دیا۔

آپ نے بوجر مرقت اس وقت بیخط قبول فرمالیا ، بعد میں فرمایا ؛

در میں ضَیق المرقح المرقح المرائح میان ہوں ،جس سرکار

کے دروازہ برحب رم ہوں وہ میری مہانی کے لئے کانی ہے ؟

پورے سفریس میہ خطکسی کو نہیں دکھایا ،اور سرکاری مہان بننا گوال نہیں فرمایا۔

ند نہ میں میں میں میں میں کو نہیں دکھایا ،اور سرکاری مہان بننا گوال نہیں فرمایا۔

ند نہ میں میں میں میں کو نہیں دکھایا ،اور سرکاری مہان بننا گوال نہیں فرمایا۔

تبلیغی مرکز میں وفاق وزریہ،

ایک و فاقی وزیر نے کئی بارحضرت والاسے الاقات کی خواہش ظاہر کی مگر آپ ٹالتے رہے۔ ایک بارتہ بنی مرکز کل سجد سے ایک صاحب بیغام لائے کہ مکن سجد میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا گیا ہے آپ اس بی تشریفی لائیں ، حضرت والا نے ان صاحب سے دریا فت فرمایا ، مصاحب سے دریا فت فرمایا ، مساس دعوت میں دو مرے کون لوگ مرعوبیں ؟

انھوں نے سب سے پہلے انہی وزیرصاحب کا نام لیا حضرت اقد کسس دامت برکانتہم نے اس طرح معذرت فرہادی :

و میرامعمول ہے کہ جس دعوت میں کوئی سرکاری عہدہ دار مدعوہ تا ہے میں اس میں شرکی نہیں ہوتا "

خیال ہے کہ یہ دعوت وزیرصاحب ہی نے ذریعے ملاقات کی تدبیسر کے طور برکرائی ہوگی، مگرآپ کی نظر عمیق فوڑا اسے بھانپ کئی اوراس تقریب میں مشرکی نہیں ہوئے۔

### طيليفون پر وزيراِعلى اورايك وفاق وزير ،

(۱) ایک بارصوبائی وزیراعلی نے صفرت والاسے بات کرنے کے لئے ایسے وقت ٹیلیفون کیا کہ فیا ہے تا دیا کہ فی قت ملاقات کا نہ تھا ، خادم نے بتا دیا کہ فی قت ملاقات نہیں ۔ تقریباً بالی منط بعد ایک و فاقی وزیر کا فون آیا ، خادم نے نفین ہی منط بعد ایک و فاقی وزیر کا فون آیا ، خادم نے نفین ہی جواب دیا۔ اس سے بعد بی خادم حضرت و لاکو یہ قصتہ بتانا بھول گئے ، دومر و شام میں بتایا۔ شام میں بتایا۔

آپ اس خادم پربہت خوش ہوئے اور اسے بار بار شاباش دی بھر فرمایا ،

''ایک مسترت تواس پرہے کہ آپ نے وزیروں سے مرحوب ہوکر
خلافِ صابطہ اسی وقت مجھ سے ٹیلیفون نہیں ملایا ، اگرایساکر تے تو مجھ
سخت ناگوار ہوتا۔

اس سے بھی زیادہ مسترت اس پر ہے کہ آپ بیر قصر بعدیں مجھے بنا مان ہوگئے ، بیراس کی دلیل ہے کہ ماشاء اللہ اِآپ کے قلب میں منصب وزارت کی کوئی وقعت نہیں ، ماشاء اللہ اِمیرے پاکسس

ربہنے کامقصدآب نے پوراکرلیا ، مولویوں کو بیہاں رکھنے سے پہی قصود ہے کہ ان کے قلب سے دنیا کی وقعت کل جلئے ، بیں آب کانام و جارئے مالک "رکھتا ہوں "

اس سے بعدامام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک باندی کا قصہ بیان فرہاجس کی نظریس پوری متمدّن دنیا سے بادشاہ امیرالمؤمنین ہارون الرشیدرجہ اللہ تعالیٰ سے گورز کی جن کوئ حیثیت نہتھی۔

يه خادم خطيس اب مك اين نام كرسات اينالقب واريه مالك لكهنس.

### قِصْهُ جَارِيهُ مِالكَ رَحِمُ التَّرْتِعَالَىٰ ،

حضرت امام شافعی رحمهُ الله تعالی فرماتے ہیں ؛

"مجھے حضرت امام مالک رحمہ الله تعالی سے حدیث پڑھنے کا شوق مقا، گراپ کی جلالتِ شان کی وجہ سے براہ راست آب ہے درخواست کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ،اس لئے ہیں نے میلونین درخواست کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ،اس لئے ہیں نے میلونین مارون الرمث یدر حمہ الله تعالی سے سفارش خطاکھ وایا۔ امیر المؤمنین میں میراتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین نے مدینہ منورہ کے گورز کے نام خطاکھاکہ وہ مجھے نفیس خود امام مالک رحمہ الله تعالی خدمت میں بہنچا کرآئیں۔ میں مدینہ منورہ بہنچا اور گورز کو امیر المؤمنین کا خط میں بہنچا کرآئیں۔ میں مدینہ منورہ بہنچا اور گورز کو امیر المؤمنین کا خط دیا ، وہ خط پڑھ کرمجے سے ہیں مخاطب ہوئے ؛

وقصاحبزادے! اگرامیرا المؤمنین مجھے مدینہ سے محتہ پید<del>احب</del> ل کر

پہنچنے کا حکم فراتے تومیرے لئے اس کی حمیل امام مالک سے دروازہ

برينجني كم بنسبت بهت أسان تقي"

یں کیس جھاکہ گورز صاحب امام کے دروازہ پرجانے کو اپنے منصب کے خطاف سمجھتے ہیں، اس لئے میں نے کہا ، دو آپ امام کو اپنے پاس بلوالیں " گرز رنے کہا ؛

"يركيسي مكن ہے وحقيقت يد ہے كرأكريس امام كے دروارہ برجا كركفنطون بابر كظرار مون اور ميرملاقات كي اجازت مل جلئة تو عنیت ہے،اس کے ان کی خدمت یں حا خری بہت مسکل ہے مراميرالمومنين كاحكم ب ،تعيل كسواكوني جاره نبين " گورزصاحب مجھے ساتھ لے کرامام عالی مقام کے دروازہ پرجاخر ہوئے ، دستک دی، بہت انتظار کے بعد ایک حبشیہ باندی باہر آئی۔گورزنے امام کواپن حاضری کی اطلاع دینے کی درخواست کی -باندی اندر کئی اور خائب ہم دونوں دروازہ پر کھوے انتظار کرتے رہے۔ بہت انتظار کے بعدامام کی طرف سے بیجواب لائ : د اگر کوئی ضروری مسئله دریافت کرناہے توسئوال اندر سے دیں، میں جواب لکھ دوں گا، اوراگر کوئی دوسری غرض ہے تو واپس جلے جابئ*ين، بين فيهفنة مين ايكمتعيّن دن مين الاقات* كي اجازئت دے رکھی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی ؟

گورزنے باندی سے کہا: "امیرالمؤمنین کاخط لے کرحاضر ہوا ہوں؟ باندی بچرغائب۔بہت انظار کے بعد ایک بہعظیم الثان کوسی لان اور باہررکھ کرچل گئی، یہ کرسی امام سے لئے تھی اس لئے گورزهاحب اس طرح میرے ساتھ کھڑے رہے۔ کرس باہر آنے کے بعد بھی خضرت امام باہر تشریف بنہیں لارہے ، کرس خال رکھی ہے اور گورز صاحب باس کھڑے انتظار کی طعن کھڑ پاں کا ہے رہے ہیں ۔

بہت انظارے بعد صفرت امام باہر تشریف لاکر کرسی پہلوہ افروز ہوئے، گورز صاحب سلمنے کھڑے ہیں، امیر المؤمنین کا خط حضرت امام کی خدمت ہیں بیش کیا۔ امام نے خطر بڑھا تو بہت غضبناک ہو کرخط بھاڑ کر بھینک دیا، اور فرمایا:

"حضوراکم صلی الله علیہ وسلم کاعلم، اور وہ صاصل کیا جارا ہے اور شاہ کی سفارش سے ؟

گورزصاحب پرتوسکته طاری پوگیا، گرانتٰدتعالٰ نے مجھے ہمت عطاء فرمان میں نے عرض کیا،

''مجھے سےغلطی ہوگئی ،معاف فرائیں ،میں طلکبِ صدیہ سند سام مان نام میں میں مان نام میں م

ك آرزوك كرما ضرفدست بوابون

یدسنتی فوراً شفنده بهوگئه ، اور میرب ساته بهت محبت و شفقت کا اظهار فرمات بهوئ این خدمت دس رمهنه کی اجازت عطاء فرائی - میں نے آپ سے آپ کی کتاب موطا پڑھنا شروع کی ، می توجمت و شفقت کا یہ عالم متھا کہ بسااوقات بیں آپ کے آرام و دیگراہم مشاغل کے بیش نظر حالت درس میں عرض کڑا :

ور بس ، اتنا درس کافی ہے ''
مگرآب فرماتے :

بید "ابھی نہیں ، کھاور طرھاو"
حضرت والادامت برکا تھم نے بیقت بیان فرانے کے بعد فرایا ؛

دو اس میں کسی کویداشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت امام مالک
رحمداللہ تعالی کی باندی ہرباراتن دیرکیوں کرتی رہی ؟ ابتداؤ دروازہ
پردستک دینے کے بعد بہت دیرسے باہرآئ ، بھرامام کی طرف گوز
کا پیغام نے کرگئ تو بہت دیر کے بعد جواب لائی ، بھردوبارہ پیغی کا پیغام نے کرگئ تو بہت دیر کے بعد جواب لائی ، بھردوبارہ پیغی کے سے کرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی ، بھردوبارہ پیغی کے سے کرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی ، بھردوبارہ پیغی کے سے کرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی ، بھردوبارہ پیغی کے سے کرگئی تو بہت دیر کے بعد کرگئی تو بہت دیر ہے بعد کرگئی ۔

اس ک متعدد وجوه موسکتی ہیں۔

۱۔ آقا کی عظمتِ شان کا اثراس کے غلاموں اور باندلوں پر بھی
لازگا پڑتا ہے۔ بادشاہ کے چپاسی بلکھنگی کو بھی اپنے مقام پر
ناز ہوتا ہے۔ الشّہ تعالیٰ نے صرت امام مالک رحماللہ تعالی کو
علم وتقوی اورغیراللہ سے استغناء کی بدولت وہ مقام عطاء
فرایا تھا کہ اس کی جلالتِ شان کے سامنے ہمنت ہے کی
سلطنت بھی گردہے۔ امیرالمؤمنین ہا رون الرشید رحماللہ تعالیٰ
اس وقت کی تقریبًا پوری متمدن دنیا کے بادشاہ تھے اس کے
باوجود صرت امام مالک رحماللہ تعالیٰ کے درس مدیت یں
باوجود صرت امام مالک رحماللہ تعالیٰ کے درس مدیت یں
مشرکی بوتے اور آپ کے سامنے مساکین طلبہ کے ساتھ نہھے۔
مولا ایسے طیل القدرامام کی باندی کی نظریس گورز کی کیا وقعت
ہوسکتی ہے ؟

۲ - بیمبی بعید نہیں کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی نے ازخود باندی کو تعلیم دی ہوجس سے دُنیوی مال وجاہ رکھنے والے نعین اہلِ قتار

وابلِ ثروت کی دینی اصلاح و تربیت مقصود تھی۔ دنیا دار طبقہ جب تک علماء و مشاتئ کو اپنے سے برتر اور خود کو ان کا مختاج نہیں ہے تا اس کی اصلاح ممکن نہیں۔
۳۔ حضرت امام رحمالت تعالی بہت اہم دینی مشاغل میں مستخرق رستے تھے ،اس کے ہاندی آپ سے کوئی بات کہنے میں فرصت کا انظار کرتی ہوگی ؛

### *صدر ملکت کو توبه کی تلقین* ،

آیک صدر ملکت جنرل نے ایک عام جلسبین تقریب دوران اسلام کی موسیعین مرتبط حرام کاموں کو حلال بتایا بلکدان محرات کی توصیف کوجی عین اسلام قرار دیا، مگر عوام اور بہت سے علماء کوجی ان سے اسلامی خدمات اور پاکستان میں متمل اسلامی آئین نافذ کرنے کی توقعات تقیس ،اس لئے بنجاب کے بعض علماء کاخیال تھا کہ حفاظت دین کی خاطر علماء کو صدر صاحب سے ملتے رہنا چاہئے یعض علماء حضرت والا کو بھی ملاقات کی ترغیب دیتے رہے ۔ بعض نے بیان تک کہا کہ خود صدر صاحب کو آب سے ملنے کی خواہش ہے مگر حضرت والا اسے ملنے کی خواہش ہے مگر حضرت والا اسے ملنے کی خواہش ہے مگر حضرت والا سے ملنے کی خواہش ہوئے ۔

جب زیادہ اصرار طربھا تو اتمام جمت کے انتصارت والا نے سفر فرمایا ، اور ملتان سیعض علماء کو ساتھ لے کرلا ہور بہنچ ، وہاں کے علماء کو ساتھ کے کرلا ہور بہنچ ، وہاں کے علماء کو سمج عربیا ، اور سب کے سامنے یہ تجویز بیش فرمائی ،

''اگرآپ حضرات کو صدرصاحب سے یہ توقع ہوکہ ہائے۔ سے دہ اپنی تقریبیس اسلام کے خلاف کہی ہوئی باتوں سے تو کا اعلان کرنے پرتیار ہوجائی گے تو چائے یں ساتھ جلنے کوتیار ہوں " سب نے بالا تفاق یہ جواب دیا : ود اس کی کوئی توقع نہیں "

اس پر آپ نے ملاقات کرنے سے انکار فرما دیا اور واپس کراچی تشدیف کے آئے۔

### ریاست کے نواب کی علم دین پر صفے کی درخواست ،

فیربیک دریاستی دورس صفرت والا نوفیزی کے زماندس جب کہ آپ کی اہمی کوئی شہرت ہمی نہیں ہوئی تھی سائیکل پرکشد لیف ہے جارہے تھے بیچھے سے ریاست کے نواب صاحب آئے، صفرت والا کے قریب آگر گاڑی روک کی، بہت ادب اور انشراح سے سلام کیا، حضرت والا بھی رک گئے، وہ بہت تھیت سے ساتھ صفرت والا سے کھے دیر مزاح پرسی اور نیاز مندانہ باتوں ہیں ہمہ تن شغول ہے ہے بھر صفرت والا سے علم دین پڑھنے کی در تواست کی۔

حضرت والانےمعذرت فرمادی۔

حکومت اور کام کی طرف سے خدمات دینیہ میں اراضی واموال سے تعاون اور مناصب جلیلہ کی بیشکٹ کو قبول نہ کرنے کے واقعات اسی جلدیں عنوان توکل اور ماس کی برکات اور عنوان قبول مناصب سے انکار "کے تحت اور دو مری جلد میں عنوان" دین پراستقامت "کے شخت ہیں۔



## المستخ الالماليكيل المستخ المستميخ

# تِلْكُ لِللَّهِ وَيَجْعُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بحَسْلِهِ رَكِّي السَّرِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِل



# الله المجارية

| صفحه | عنوان                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ٨٨   | · •                                                               |
| ۵۸۳  | دُورِ فساد کے مجھ کچھ حالات                                       |
| ۵۸۳  | ناظم آباد كامسا فسنسرخانه                                         |
| ۵۸۷  | سعودیہ کے اصحاب منصب علم اوسی کھی<br>قلب اخست لاط<br>قلب اخست لاط |
| ۵۸۷  |                                                                   |
| ۵۹۰  | ودمفتي أعظم بإكستان "                                             |
| 494  | حضرت والأكاذوق ومزاج اشعارس                                       |

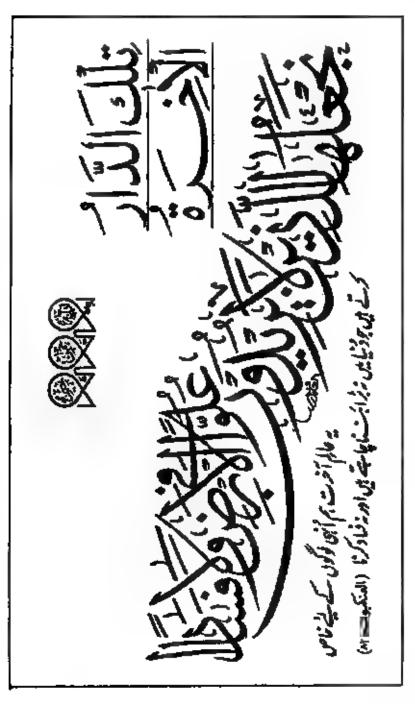



حضرت والااسباب شہرت سے بہت گریز فرماتے ہیں۔ گمنا می آپ کوبہت مجوب ہے۔غلبہ تعلق مع الله كى وجرسے آب كاحال بيب سه بيميرنون رمن بحيرلون برماسوا سي بييرلون میں رہوں اورساھنے بس رویئے جانا نہ ہے بره گیاربط کھالیا مرا پیانوں سے كي يحتعلق نه رم لينون سه نه بيكانون س لمے خیال دوست اے بیگاندساز ماسوا اس بفری دنیایس تونے محدکوتنہا کراہا کیس نے کر دیاسب دوستوں سے مجھ کو ہگانہ مجھےتودوست بھی دست من معلوم ہوت ہے الگ رہتا ہوں میں سے ملوں تویں لوک*ی سے* طبیت برکسی سے میل بی کھاتی ہیں میری آب في ايك مجلس مي اسباب شهرت سيداجتناب بربيان فرمايا جس كاخلاصه درج كياجاتاي ،

دولوگون بین شهرت سے خت نقصان بینجتاہے، مثلاً ایک نقصان بیرکہ شہرت سے بجب وکبر پیدا ہوجا آ ہے، جو شخص شہرت

خُتُمُولِيُ آطْيَبُ الْخَالَاتِ عِنْدِی وَاغَزَازِیُ لَدَیْهِ ِمْ فِیْهِ عَارِی

''میری گنامی ہی میرے نزدیک سب سے اچھی حالت ہے اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعث نثرم ہے ''

مراس برست و المستر المراس المستراب و المراس المستراب و المستراب و المستراب و المستراب و المستراب و المستراب ال

حضوراكرم على التُرعليه ولم كاارشاده: جِحَسَب احْمِرِى مِّنَ الشَّرِّانَ يُشَارَ الدَّهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنِ اَوْدُنْ يَا اِلْاَمَنَ عَصَمَهُ اللَّهُ.

رواه البيه في أفي شعب الايمان.

"انسان کے مشراور خرابی سے سئے یہ کافی ہے کہ اس کی دینی یا دنیوی شہرت کی وجہ سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کئے جانے گلیں ، گرجس کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں "

مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اس کوکسی وجہ سے خصوصیّت حال ہوجائے تو اس کانتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص ابنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا یہی عجُب ہے، جوسبرب ہلاکت ہے۔

شهرت کا دومرا نقصان به کهشهرت خواه دینی بو بادنیوی بهرصور

صاحب شہرت کے دشمن زیادہ ہوجاتے ہیں،استے کلیف بہنچانے کرکوششش کرتے ہیں، تہمت اورالزام تراشی کی فکریس لگے رہتے ہیں،اُس پرحسد کرتے ہیں۔

جب سی کو مال یا جاہ حاصل ہوجاتی ہے تولوگ عموما اس سے جَلنے لگتے ہیں، خاص طور پراس سے اقرباء اسے نقصان پہنچانے کی تربیب پر سوچتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے قتل تک کے دریکے ہوجاتے ہیں، اورایسا بھی واقع ہوا ہے کہ بیٹے نے مال کی خاطر باب کو یا ملازم نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔

اسی طرح دینی شہرت بھی مصرہے ،اس سے بھی دوسسے لگ حدد کرنے لگتے ہیں ،اور ایذا ،رسانی والزام تراشی کے دریجے رہتے ہیں -

### شهرت سے اجتناب کے فوائد،

شہرت سے اجتناب کے دین اور دنیوی بہت فوائد ہیں ، انسان آرام وسکون سے رہاہے ،کسی چیزی اسے فکرنہیں ہوتی اور وقت ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

شہرت سے بچنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انسان دین کے کام چھوڑ دیے چھنوراکرم صتی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے ، "جوشخص دین کا کوئ کام کرسکتا ہو اُس کے لئے بیجائز نہیں کہ خود کوضا گئے کیے ''

یعنی دینی کام کی صلاحیت ہونے کے باوجود دین کا کام نہ کرنا

ايين آپ كوضائع كرنا ہے۔

اس کے شہرت سے اجتناب کا بیمطلب ہے کہ افلاص کے ساتھ دین کی ضعمت کرئے شہرت مطلوب ومقصود نہ ہو، نیز غیر خوری اساتھ دین کی ضعمت کرئے شہرت مطلوب ومقصود نہ ہوجاتی ہے اس کے باوجود اگرخود نجود شہرت ہوجاتی ہے تو وہ منجانب اللہ ہے ، اس کئے اس میں کوئی ضرر نہیں ؟؛

عام طور پرمتنای اوراداروس کے مربراہ جب ہوائی سفر کرتے ہیں توان کے معتقدین وخدام کا ایک بڑا جمع ان کے ساتھ ہوتا ہے ، پھر ار پورٹ کے اعلیٰ افسان ان کا استقبال کرتے ہیں اور وہ انسرانہیں جہازتک نے جاتے ہیں۔ غرضیکہ ایر پورٹ پراچی خاصی ایک ہمکامہ کی صورت پیدا ہوجاتی ہے ، مگر صفرت والاکسی سفری ایر پورٹ بیل ہوجاتی ہے ، مگر صفرت والاکسی سفری ایر پورٹ بیل ایر پورٹ بیل دیتے ۔ باوجود کی کراچی ایر پورٹ بیل ایر پورٹ بیل کے عقیدت مندل کی کمی نہیں ۔ آپ سے مجت رکھنے والوں اور آپ کے عقیدت مندل کی کمی نہیں ۔

اس سے بھی بڑھ کریہ کہ ہیں۔ آئی۔ اے کے چیئر میں کے سکر بٹری اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، وعائیں کراتے ہیں اور اکثر اور کہتے رہتے ہیں :

"میری به دنیوی ترقی اور بینصب جو کیریمی ہے سب آپ ہی کی دعاؤں کے طفیل ہے ؟

اس کے باوجود حضرت والا کوجب بھی کوئی ہوائی سفر در بیش ہوتا ہے ہی ہی انہیں اطلاع نہیں ہونے دینے ، ایمیگریشن کی قطار میں کھڑے ہونے کی زحمت گوارا فرالیتے ہیں، گرامتیازی شان کے ساتھ کہی نہیں تشریف نے جاتے ، اگر جاہی توہر قسم کی سہولت ، راحت اور شان و شوکت حاصل کرسکتے ہیں گریہاں توحال یہ بن چکاہے ۔

نحمُولِ اَطْيَبُ الْحَالَاتِ عِنْدِی وَ اِعْزَازِی لَدَیْهِ مَرْفِیْهِ عَادِی «بری گمنامی ہی میرے نزدیک سب سے اجی حالت ہے اور لوگوں میں میرا اعزاز میرے لئے باعثِ شم ہے "

### دُورِ فسادِ کے بھی کچھ الات ،

اس دورِ فسادین ایک به وابھی بہت عام ہوگئی ہے کہ لوگ شہرت و نمایش کی ہوس میں بلا ضرورت اپنے نام کا بہت خوصورت بیڈ چاپنے لگئی ہیں نام سے ساتھ بڑے بڑے القاب و مناصب بھی لکھتے ہیں حضرت اقدس دامت برکا تہم کو اپنے نام کا پیڈ چھا نیا بہت ناگوارہے ،
بعض قانونی مجوریوں کی وجہسے بادلِ نخواستہ پیڈ چھا نیا ہی پڑا تو اس میں مندر کے ذیل دروس عبرت رکھ دیئے:

رائیں جانب صور اکرم صلّ الشّعلية وسلّم كا ارشاد ؛

د ائيں جانب صوب كے موت كا دھيان كا فى ہے "
بائيں جانب صوف ابنا نام ،جس كے ساتھ نہ كوئ لقب نه منصب في بيٹر ميں ابنا بتا ہم ہجس كے ساتھ نہ كوئ لقب نه منصب وجہ بيارشاد فرمائى ؛

د مسافر كا كوئ تمكانا ہے ہى نہيں جس كا بتا لكھا جائے ہے مسافر در مرافع ہان سے ہے نہيں جس كا بتا لكھا جائے ہے مسافر در مرافع ہان سے ہے ديگر نے ماند مسافر دائر مناند شنب ماند سے ماند سے ماند سے ماند سے ماند سے ماند سے ماند رئيس کھے ماند دوسسى رات نہيں گھہ تا،

### الركسى وجست دومرى رات عمركيا توتيسرى نبين عمراً!

ناظِم آباد كامسافرخانه،

ایک بارسفر عمره سے والیسی پرمکر مکرمہ سے ایک خادم نے بخیرت بہنچنے کی خبر دریافت کی توارشا د فرمایا ؛

"بحدالتٰدتعالی ناظم آبادے مسافرخان میں بخیرت بہنج کرمنتظر

بطن ہوں <u>"</u>

انہیں بہت تعجب ہواکہ سافرخانہ میں کیوں تھہرے ؟ سیدھے گھر کیوں تشریف نہیں لے گئے ؟

خدام نے بیڈیس بتا چھا پنے بربہت اصرار کیا اور عرض کیا، دو بلا بتا پیڈیھا ہے سے پورامقصدادا، نہیں ہوتا ''

اسس برارشاد فرمایا،

"اگریتا لکصنا مروری بی ہے توٹیلیفون نمر <u>لکھنے کی</u> اجازے دیتا ہوں ،اتنابی پتاکانی ہے "

﴿ آبِ بِهِ بِرُيْصِ قَالُونَى صَرُورِت كَ مِوتِع مِن استعال فرملتے ہيں ، عام مراسلات مِن استعال نہيں فرملتے۔

﴿ فَي بِيرِّ جَبِواتِ وقت بِعض احباب نه مشوره دیا که اس کی پیشان پر بِسْ جِرانلُّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِیةِ بِمِراکھوالیں۔

> حضرت اقدس دامت برکانتم فی ارشاد فرمایا ، «به طریقه دو وجه سے پیچ نهیں ،

ا-تحريركويسواللهالرخطن الرجيه وسيروع رف ك

سننت اس سے ادا ، ہوگی یا نہیں جاس میں شبہہ ہے۔

٧ ۔ میرادل بیگوارانہیں کرتاکہ اپنے ہاتھ سے لیٹیے اللّٰیے مطبوع براکتھا ، کروں مجنوں تو براست و مرشار رہتا مقا اور آج کے مسلمان پر بفرورت ہیں نام مول لکھنا بار ہے "

اسی طرح مہریں بنوا نے بی بھی عوام وجواص نام و نمود کی ہوس کے شکار اس مارے درت اپنے نام اور منصب کی طرح کر مہریں بنوا تے ہیں اور بغرض اس ہیں ، بلا صرورت اپنے نام اور منصب کی طرح کر مہریں بنوا تے ہیں اور بغرض اس ہیں ، بلا صروقع ہر مجد لگاتے ہمرتے ہیں۔

میں ، بلا صرورت اپنے نام اور منصب کی طرح کی مہریں بنوا تے ہیں اور بغرض اسٹے ہیں اور بغرض اسٹی ہیں۔

بهار من من المنت برکاتهم نے قانونی مجبوری کے بخت ایسنام کی مہر بنوالی اور اسے صرف قانونی صرورت بی سے موقع میں استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں ،آب سے تحریفر مودہ فتاوی برمبری بیر مہر نہیں لگائی جاتی۔

مہرکسیں ہے ؟ ا

بہت چھوٹی سے۔

· صرف وورشخط بهی نقل -

· ساتھ کوئی منصب وغیرہ نہیں۔

پیڈاور مہر کا عکسس ،

رستيد احمد





طلب تہرت ونمائش کے طریقوں میں سے ایک بہطریقہ بھی عام ہوگیا ہے کہ کسی سے لیفون پر بات کرنا ہو تو خود بات نہیں کرتے بلکریہ کام کسی جھوٹے کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔

اوراً گرکسی وجہ سےخود ہی بات کرنا ضروری ہو توشیلیفون کی لائن خود نہیں ملاتے بلکہ ان کی طرف سے کوئی دو مراشخص لائن ملاتاہے، بھررسیور اعطانے والے سے بوں کہتا ہے ؛

" جناب . . . . . صاحب فلان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں ، انہیں فون پر ہلائیں " جہ روم احب فون پر آگا ہوں ماعتری کے لیترین آزالیُن ملا نہ ملالا

جب وہ صاحب فون پرآگر رسیورہائے میں گے۔ لیتے ہیں تولائن ملانے والا پھران سے کہتا ہے:

"جناب .... صاحب سے بات کیجے "

اس کے بعدوہ رسیور جناب .... صاحب کو دیتاہے۔

راحت،مشغولیت یا اورسی ضرورت سیکسی خادم سے بیر کام لیفیں مضابق نہیں، گرآج کل عمومًا پیچرکت اپنی جلائی جملا<u>نے کے لئے کی</u> جاتی ہے۔

بعض کے قلوب کو توجاہ طلبی کی ہوس نے اس قدر منے کر دیا ہے کہ انہیں

بنے بڑوں کے ساتھ بھی ایس گستاخی کرتے ہوئے ترم نہیں آتی۔

ہمارے حضرت اقدیں دامت برکاتم اپنے چیوٹوں، شاگر دوں، مریدوں حتی کرسی فاص سے فاص فادم سے جی ٹیلیفون پر بات فرانا چاہتے ہیں تو لائن خودہ می طاقے ہیں، باوجود مکہ آب کے پاس اسٹینوٹیلیفون ہے جوموضوع ہی اسی کے ہیں، باوجود مکہ آب کے پاس اسٹینوٹیلیفون ہے جوموضوع ہی اسی کے ہوئی فادم یا طازم لائن طاکر دے، علاوہ ازیں آپ پرلائن ملانا بہت شاق بھی گزرتا ہے، آپ اکثرارشاد فرماتے ہیں ،

ویے مجھے تین کام بہت مشکل معلی ہوتے ہیں۔ دعوت کصاماً ، نوط گننا، فون کی لائن ملانا ''

رعوت قبول کرنے میں مشکلات کی تفصیل عنوان اکابر کے ساتھ وافقت ا کے تحت مثلا میں گزر چکی ہے۔

طبیت برسخت گرانی نے علاوہ ہو متربام صروفیت کے باوجود آپ صرف امتیازی شان سے بچنے کے لئے خود لائن ملانے کی مشقت برداشت فراتے ہیں اسے بخوبی اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ آپ کوامتیازی شان سے س قدر نفر سے۔

### سوريه كاصحاب علماء سيمى قلت اختلاط،

حضرت والای بلندپایی تحقیقات علمته اور بیض ایم مسائل میں مکاتبت کی وجب
سے حرین تزلیفین اور ریاض کے مشہور عرب علماء آپ سے متعارف ہیں گر آپ
ان کی بھی ملاقات سے تن الامکان گریز فرماتے ہیں سفر عرب می صف اوّل ہیں اما کے جو میں سے ایک وجہ بیجی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگ تو
مقصر سفر مین خلل واقع ہونے کے علاوہ ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ ترقیع ہوجائے کا
جو طبعًا نا پسند ہے۔

### عميرُ كُلِّية اللَّغة وَإِرا لافتاء مِن ،

ایک بارجامعہ اسلامتہ مدینہ منورہ کے عمید کلتہ اللغۃ شیخ عبداللہ القادری کو حکومت سعود تینے عبداللہ القادری کو حکومت سعود تینے توحید کی تبلیغ کے لئے مختلف ممالک کے دورہ برجیجا، اسس سلسلیں وہ پاکستان آئے توسب سے پہلے کراچی میں تعفرت والا کے پاکسس ہنچے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ مورہ کے مجتلہ میں ان کی تحریب مطابق ان کی بیاں آمد

۲۹ رشعبان ۱۳۹۸ میں ہوئی ہے۔ چند کھنے حضرت کے پاس تھمرے اوربہت زیادہ متائز ہوئے ، ان کے تائزات ملاحظہوں ،

۱ — کہنے لگے کہیں حکومتِ سعودتی کی طرف سے دنیا کو توحید کا سبق دینے تکلاہو<sup>ں</sup> مگریہاں آکرمعلی ہوا کہ جھے آپ سے چھر پڑھنا چلہنئے۔

۲ — مزید کہاکہیں آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تری محسوس کر رہا ہوں؛ سعود تیر کے علماء کے قلوب خشک ہیں ۔

۳ ۔ بیخواہش ظاہر کی کرحضرت والا کی تصانیف کے عربی تراحم شائع کئے ۔ جائیں تاکہ عرب ممالک بھی مستفید ہوسکیں ۔

۲۰۰۰ اس کے بعد وہ کراچی اور پاکستان کے دومرے شہروں بین مشہوردین اداروں بیں گئے۔ جہال بھی پہنچے حضرت والای تعربیت برطب للسان رہے، مختلف اداروں اوراخباری نمایندوں نے ان سے انظرو یولیا تو اس میں بھی حضرت والاسے تأثر وعقیدت کا اظہار کرتے رہے اوران کے یہ انظرو یو اخباروں میں شائع ہوتے رہے۔

مختلف ممالک کے دورہ سے فارغ ہوکر واپس مرینۃ الرسُول تی لیّے طلبہ ولی میں میں اللہ واللہ واللہ

فدخلنا فى غرفة الاستقبال التى يجتمع به فيها تلاميذه وضيوفه، وفيها بعض الكتب من المراجع الاسلامية ومن مؤلفاته وفتاواه والرجل يحب العزلة الافى مذاكرة العلم ويكثر من ذكرا لله تعالى فبدأ في مذاكرة بعض المائل العلمية ومنها كيفية تعديد

القبلة بمناسبة رحلتنا الطويلة التى كانت ولل الخين في مشارقها ومغاربها وكذلك تحديد اوقات الصاوة وتحديد الاهلة وله المام طبيب بعلم الفلك وله في مؤلفات، تأتيه الفتاوى من داخل باكستان ومن خارجها فيجيب عليها. رمجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة العدد وع - 12.1 م الصفحة و ٢٠٠٠)

"ہم نے آپ کے کمرے میں آپ کی تصانیف اور آپ کے فادی کی تماہیں دیکھیں۔

آپ خلوت بسند ہیں صرف علمی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ذکر الٹارکٹرت سے کرتے ہیں۔

آپ ہمارے ساتھ بیٹھے توبس مسائل علمیہ گفتگو ترق کردی۔ چوکہ ہمارا سفر مشرق ومغرب میں پورے زمین کے گردتھا،اس ائے آپ نے دوسرے مسائیل علمیہ کے ساتھ ہیں ہمتِ قبلہ اور اوقات نمازی تعیین کے طریقے ہیں بتائے۔

فککیات پربات *نٹروغ ہوجانے کی دجہ سے آپ نے چاند* کاحساب بھی تبایا۔

آپ کوفلکیات میں بہت مہارت ہے اور اس فن میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں -

سی سے پاس اندرونِ پاکستان کے علاوہ بیرونی مالک سے سے سے سے سے سے سے استفتاد آتے ہیں آپ ان سے جواب تخریر فراتے ہیں ؟ حضرت اقدس کا مقام کسی کی عقیدت اور اس سے اظہار واشاعت سے

بہت باندا وربالاترہ اورایسے امور کی اشاعت حضرت والا کوطبعاً بہت ناگوار بعض ہے مرحضرت والاسے ان عمید صاحب کی عقیدت اورایسے گہرے تا ترات کی تفصیل زیرنظر صحون دوق گمنامی" ہی کی ایک شال بیان کرنے کے لئے لکھی گئی ہے تاکداس کے بعدان کی ملاقات سے بھی حضرت والا کے اخراز کا قصر پڑھ کو حضرت اقدس دامت برکاتہ مے دوق گمنامی اور شہرت سے اجتناب کا قارئین کو کھے اندازہ ہو سکے۔

عیدصاحب کے اس دورہ کے بعد صرت والاحسب معول سفر عمرہ میں جب مدینة الرسول صلی الدعلیہ سلم تشریف ہے بعد صدرت والاحساب نے آپ کو اپنے کان برکھانے کی دعوت دی حضرت والاحلاف طبع و خلاف معمول محض ان کی دلجوئی کے لئے ان کے دیمان سے بھولی کے ۔ انہوں نے وہاں صفرت سے بھولی کستفادہ بھی کیا اور بھر جامعہ اسلامتی میں تشریف نے چلنے اور وہاں خطاب فرانے کی درخواست کی محرص نے اس سے معذرت فرمادی ۔

اس کے بعد دور بے سال بھرسَب معمول صفرت والاتشریف کے گئے تو دہ پہلے ہی سے صفرت کی تشریف آ دری کے منتظر تھے ، انہوں نے بھر صفرت کو اپنے مکان پر لیے جانے کی کوششش کی مگر صفرت اقدس دامت برکاتیم نے فرمایا: دومسجدی بیں تشریف لاکر ملاقات کرلیا کریں "

حضرت دالاکابیجواب بھی ان کی خصوص رعایت کی دصہ سے تھا ور نہ آپ مسجد حرام وسجد نبوی بیں بھی ملاقاتوں سے بہت احتراز فرماتے ہیں۔

مفتى أظم پاكستان،

حضرت والاسكاستاذ محتم حصرت مفتى محدشفيع صاحب رحمالتأ تعال ومفتي

اعظم ياكستان كيح لقب سيمشهور تتطؤ آب كي دفات كے بعد حضرتِ الاحضرتِ مفتى جيرال حمد صاحب تقانوی کے سوایاکستان کے دومرے سب مفتیان کرام سے مروض دونوں میں برے بی اس دَور کے اکثر مفتی حضرات آپ سے تناگر دما شاگر دوں سے شاگر دہیں۔ علاده ازي عمرسے قطع نظر نوعمري ہي سيسب علوم ميں فوقيت اور تفقه وافت او

مين آپ کا اعلی مقام اصاغروا کابرسب بین تم اور معروف و شهور ہے جس کی خیرایس

عنوان نوعرى بى ميتعن علم كي سحت كرر حكى بي-

مزير بري حضرت مفتى محرتيفيع اورحضرت مولانا محتد يوسف بنورى رحمها التارتعال ومجلستحقيق مسائل حاصرو" من حضرت والأكانام نامى سب سعمقدم ركھتے ستھے، تحقیقاتِ مجلس مطبوعه کتابول بن بھی فہرستِ ارکان بن آپ کا نام مرفہرست ہے۔ ان خصوصیات کی بناور حضرت مفتی محد شفیع رحمه الله تعالی کی وفات کے بعد اكابرعلماء ومفتيانِ كرام ك نظري حضرت اقدس يرتقين كه اب مفتي اظم باكستان كا نقب آپ ہی سے شایان شان ہے ، آپ سے سامنے اس کا ذکر آیا تو فرمایا : "حضرت استاذر مدالله تعالى كے الئے تواس لقب كى شهرت تعمير بأكتان ك وصب مع خوانب التربيكي تقى، قصدًا اس كى تجويزيس اً كون مصلحت بي توده اس كے لئے بوسكتى بيجواس كے ذريعينتيب تبلغ حكومت اوراخبارول كمادارس مي انز ورموخ پيراكرنا اوران سے ردابط برهاما جابتا ہو، مجھان دونوں سے مناسبت سبی، میں تو حكومت اور اخباري دنيا دونون معيبت دُورسين كوكشش كتابول حضرت مفتى جميل احمد صاحب تقانوى تومجه سيهمى مرلحاظ سيرشي بين غالبًا وه بهى اسى وجه سے اسپنے لئے اس لقب كونسيندنہ يں فرما أيس كئے "

### حضرتِ والأكاذوق ومزاج اشعاريس:

ٔ صرت اقدس کے اس حال '' ذوقِ گمنامی ،خلوت بیندی اور شهرت سے اجتناب معطابق آب ك زمان مبارك سعيدا شعار مكترت مستد جلت بيس خُمُوْ لِيَّ اَطْيَبُ الْمَالَاتِ عِمْدِي وَاعْزَانِيُ لَدَيْهِمُ فِيْهِ عَارِيُ و میری گنامی میرسنز دیک سب سے اچی حالت ہے اورلوگوں ک نظری میرااعزازمیرے لئے باعث سسرم ہے " نه گلم نه برگب مبزم نه درخت سایه دارم درحيتم كه دهقان برحيه كاركشت مارا "میں **نەتوبچول ب**وںاور نەبى سبزیتا اور نەبى ساپ<u>د</u>ار دخرت موں، میں حیران ہوں کہ کا شتکار نے مجھے کس مقصد کے لئے یوما ؟' خودجه جائے جنگ دحدلِ نیک دہد كين دلم از صلحب هم مي رمد "اچھے برسے جھگڑوں کی کہاں فرصت ہ مسیدایہ دل تو دوستيول سيجى بهاگتاہے" حضرت فبتمص شاہ رجمہالٹہ تعالیٰ کی بیر کافی سے چِلُ بَلِّهِ ال*ِهِ يَقِيمِ جِلاَئِ جِنْقُ وُسِيرِ نِهِ* الْبِيِّهِ ئەكۇرى سانوں ويكيھےتے بەكورى سانوں متے «مِنْکُھے! چلو وہاں چلیں جہاں اندھے بیتے ہیں، نہیں کوئی دیکھے نہمیں کوئی ملنے "

مجھےدوست چوٹر دیں سب کوئی مہرباں نہ پوچھے
میرارب ہے کافی مجھے کل جہاں نہ پوچھے
شب وروز میں ہوں مجد و آب اور یاد اپنے رب ک
مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے ، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے

اسع شق اکہیں ہے جل دور اور کہیں ہے جب ل دور اور کہیں ہے جب ریشد! کہیں ہے جب ل اکت اق کے اُس پار اک اس طرح کی ہے ہو صدیوں سے جوانب ان کی صورت کو ترستی ہو اور اس کے مناظر پر تہنہ سائی برستی ہو اور اس کے مناظر سر ترننہ سائی برستی ہو اسع شق اویں ہے جل ، لیٹد! وہیں ہے جب ل

> اے خیال دوست اے بیگانہ ساز ماسوا اس بھری دنیا میں تونے مجھ کوتنہ سے کردیا

یکس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو ہیگانہ مجھے اب دوستی بھی کہ شمنی معلوم ہوتی ہے جویس دن رات یوں گردن جھ کائے بیٹھا رہتا ہوں تری تصویر سی دل میں کھنچی عسلوم ہوتی ہے تری تصویر سی دل میں کھنچی عسلوم ہوتی ہے

> رہتا ہے جوسے خم ترامخمور ہمیشہ دل میں ترہے بیٹھاکوئی دلبرتونہیں ہے

بڑھ گیا ربط کھ ایس امراپیانوں سے کھ تعلق ہے شداینوں سے مدیکانوں سے دیوانہ کو ویرانہ سے کیوں لطف ندائے اکثر تو ہراک شخص کا انحب ایسی ہے مطابق اکن المحد مصابق المدن محد مصابق المدن محد مصابق المحد مصابق المحدد ا

ایک تم سے کسیا محبت ہوگئی ساری خلقت ہی سے دست ہوگئی اب تویں ہوں اور شغل یادِ دوست سارے جھگڑوں سے فراغت ہوگئی ہمرت ادل سے زخصت ہوگئی اب تو آجا الب تو خلوت ہوگئی

تا ابد مجذوب اب س تیرا دیوانه رہے یار کیا اغیار کیا اپنے سے بیگانه رہے ہم توبس دنیا میں مجو یادِ جانا نه رہے غیرتو بیں غیرخود اپنے سے بیگانه رہے رہ کے دنیا ہیں بھی ہم دنیا سے بیگانه رہے وقفِ ذکر یار مجو یادِ حب آنا نه رہے بت مجھ مائل کریں ہیں ان سے ڈگرداریم کعبہ آگے ہومرے، تیجیے ضم خانہ رہے کعبہ آگے ہومرے، تیجیے ضم خانہ رہے بھیرلوں رُخ بھیرلوں ہرماسواسے بھیرلوں میں رموں اورسامنے بس روئے جاتا ندرہے

دل آرامے کہ داری دل دروست دگرچشت مازهمہ عالم فروست دگرچشت م

" تودل كوآرام ببهنيان والاجوم وبوب ركصتاب دل اسي

باندھ ہے، دوسرے سارے جہاں سے انکھ بندکر ہے "

ازیکے گواز همه یکسوئے باسش یک دل ویک قبلہ ویک رفیئے باش

ورایک بی کی بات کره اورسب سے کیسو بوجا، کیب دل

اور يك قبله اوريك رو بوجا "

سباس بازاریس محوتماشا بین بروگردان خسداجلنے کہاں پہنچی تگاہِ دور بین سیری تماشاگاہِ عالم میں اب ان کا جی نہیں گئت یہ کیا دکھلاگئ منظب رنگاہ والیسیں بیری الگ رہتا ہوں بی سے ملوں توہی ہوں سے طبیعت اب سے سے میں ہی کھاتی نہیں میری بس اب تورات دن ساقی ہیں ہوں اور خانہ نہیں لگتی جہاں میں ابطبیعت ہی کہیں بیری

یہ بے سبب نہیں مری خلوت ہے۔ نوال چھپ چھپ کے خوب لوٹ رماہوں بہاردل مہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکسیکے
کہ دل میں گئے ہیں حسینوں کے میلے
اب ایسے یں کیا کہہ سکے کوئ طلب الم
ہوچکے ہی سے جنگیاں دل میں ہے لیے
دکھا وے کے ہیں سب یہ دنیا کے میلے
دکھا وے کے ہیں سب یہ دنیا کے میلے
ہمری بڑم میں ہم رہے ہیں اکسیلے

ئود جلوهٔ بے رنگ سے بوش اس قدرگم ہیں کہ پیچان ہوئی صورت بھی پیچپ ان نہیں جاتی اڑا دیتا ہوں میں بسس تار تارهست واوداک دم اباکسِس زہر وتقوی میں بھی مسیانی نہیں جاتی

ہرکام بینظم وضبط کی پابندی، حفاظتِ وقت کے اہتمام اور خلوست پسندی و ذوقِ گمنا می کے انزیسے آپ کاطبعی مزاج ہی ایسامنضبط ہوگیا ہے کہ اس کے خلاف ذراسی بھی کوئی بات ہوجائے تو آپ کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ ایک بارارشاد فرمایا ؛

روکسی نے کہا ہے سے
فتیس جنگل ہیں اکیلا ہے مجھ جانے دو
فتیس جنگل ہیں اکیلا ہے مجھ جانے دو
فوب گزرے گی جو لی بیٹییں گردیوانے دو
گرمجھے توقیس سے بھی وحشت ہے، میرا حال تو ہیہ ہے۔
گرمجھے توقیس سے بھی وحشت ہے، میرا حال تو ہیہ ہے۔
کیر مجھے روں میں رہوں اور سامنے بس رہوں



الكمستحرصون على الأمارة وستكون ندامت بروم القيامة فنعمت المرضعة وبنست الفاطمة الرضعة وبنست الفاطمة

ليوسكن رجل أن يتمنى أنه خرّمن التربيا ولم يل من أمر الناس سكينًا ولم يل من أمر الناس سكينًا والناس الم

# 多に動しい。

ابل سلام ایوسی کاشکاری، دین جاعتوں سے والبت گان
ناامیدین تنظیموں کے کارکن بدل ہیں 'دین اداوس کے خادین و معاونین خاطر خواہ
نتائج سے محروم ہیں اس لئے کہ کام کی باگر دور تنجانے والوں کی بڑی تعواد کام سے کم اور
مناصب سے زیادہ دلچہیں کھتی ہے' ہر طرف عُہدوں کی بندر بانٹ اور اس پڑھینجا آن "خیجاہی کاکر شمہ ہے۔ ایسے ٹرانشوب دوری صفرت والا کے یہ زریں حالات جہاں سلف صالحین کی
تاریخ دہراتے ہیں اور اکابر کی یاد تازہ کرتے ہیں وہاں اصاغراور خلف کے لئے
تاریخ دہراتے ہیں اور اکابر کی یاد تازہ کرتے ہیں وہاں اصاغراور خلف کے لئے
را ہم سے رو را ہما بلکہ نجات دہب دہ و تریاق بھی ہیں۔

# قبولي ميباب سے الالکار

| صفحه | عنوان                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠١  | جمعيّة العُلماء كي صُوبان صدارت                                                                         |
| 4-1  | مركزى جمعتية العُلمِ اءى صُوبانُ صدارت                                                                  |
| ٦٠٢  | مركزى جمعية كي جيار ركني اعلى كميشي كي ركنيت                                                            |
| ٦٠٢  | فتنهٔ سوست لزم کے خلاف جہاد                                                                             |
| 4-1  | اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت                                                                           |
| ۵-۲  | حکام کی درخواست ملاقات پرزرس اصول                                                                       |
| ٦-4  | جامعه داراله مرئ تفیر هی میں انتظامی امور سے معذر ت<br>سیری میں استقلامی استفامی انتظامی امور سے معذر ت |
| 4.4  | جامعہ دارالعلوم کراچی میں نظامت سے <i>معذر</i> ت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں             |
| ۲.۷  | حامع خیرالمدارس کے اہتمام ونصب خیج الحدیث سے معذرت                                                      |
|      | جامعه دارالعلوم منروالترباي كالبها وعبرة شيخ الحديث سيع عذرت                                            |
|      | منصب اہتمام وعہدۂ نظامت کے مفاسد                                                                        |
| ۲۱۰  | دارالافتاء والارشادے کئے خازن اور حضرت والای احتیاط<br>                                                 |



# فَنُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

حضرت والاکوکئی بارسیاسی جماعتوں کی طرف سے صدارت کی درخواست گنگ مگر آب ہمیشہ تبولِ منصب سے انکار فرماتے رہے۔

#### جَمِّعِيتُهُ العُلمَاء كي صوبائي صَدارت،

حضرت مولانا محمد بوسف صاحب بنوری رحمه الله تعالی نے جعیّۃ العلماء کی صوبائی صدارت قبول کرنے پربہت اصرار قرمایا۔ حضرت والانے معذرت بیش کرنے کے بعد فرمایا ؛

"میں صدارت کی بجائے ویسے ہی تعاون کرتار ہوں گا" چنا پچھ خرت والا تدرس اورافتاء وارشاد کے بچوم مشاغل کے باوجود جعیت کے ساتھ تعاون فرماتے رہے ۔

#### مركزى تَبُعيته العُلمَاء كي صوباني صَدارت،

پھر کھ حصد بعد فتنہ سوشلام کے مقابلہ کے سئے جب مرکزی جعیّۃ العلماء کی از مرز فتظیم ہوئی توحضرت مفتی محد شفع صاحب اور حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تحقافی رحم ہااللہ تعالی سفے صوبائی صدارت کا منصب قبول کرنے پراصرار فرمایا، مگر حضرت والا نے قبول نہیں فرمایا ، جبکہ ان دونوں حضرات کے ساتھ حضرت والا کے بہت مخلصانہ تعلقات ستھے ، حضرت مفتی محد شیخے صاحب رحمہ التٰذنعال تو محضرت والا کے استاد بھی تھے ، ان کی خدمت میں جی حضرت والا نے بہی عضری یا ،

₹.<sub>0</sub>

#### " يس بدون صدارت بى برطرة سعتعاون كرول كا"

#### مركزى جمعية ك چار ركني اعلى كميشى كى ركنيت ،

ایک بار لاہور میں مولانا احتشام الحق صاحب تھا نوی رحمالتہ تعبال کے زیرصدارت مرکزی جدیت کے اجلاس میں چار کرئی اعلیٰ کیٹی کا انتخب بہوا، مولانا تھانوی نے صفرت سے دریافت کے بغیراس میں صفرت کا نام بھی لکھ دیا۔ حضرت والانے اس سے بھی انکار فرمادیا، مگر حبیت کے مقصد کے لئے اس قدر جدو جہد کی کیوشلوم کے دیو پرسے اسلامی نقاب آبار کراس کی اصل صور دنیا کے ملاحظ فلا ہر فرمادی ۔ جو لوگ موشلوم براسلام کالیبل لگارہے تھے آپ نے قرآن و حدیث اور فقت کے دلائل سے اُن کی زبانوں پرخاموشی کی قہر لگا دی اور مجدالتہ تعالیٰ صور شاخر مکا آبادت دفن ہوگیا۔

مُ الْبِ نِهِ اسْسَلْسَلْمِینِ سنده، پنجاب، سرحداور مشرقی پاکستان کامتعدد بارسفر فرمایا -

#### فتندسوشازم كےخلاف جہادا

حضرت والانے سوشلزم کے مقابلہ میں جہاد کے حالات بیان فرماتے بہوئے ارشا دفرمایا ،

ور مجھے اس سے قبل سوشلزم کے ہارہ میں قطعًاکسی سے کی جھی کے بھی معلومات نہیں تھیں، مذکبھی سوشلزم کے دلائل کی تفصیل دیھی تھی اور معلومات نہیں تھیں، مذکبھی سوشلزم کے دلائل کی تفصیل دیھی تھی اور منہی اس کے رقیس کوئی مضمون نظرسے گزرا تھا، بھر بیا وجھے جھے بر ایسا اچانگ آبڑا کرمین وقت پرکتابیں دیکھنے یاکسی دوسرے ذراجہ ایسا اچانگ آبڑا کرمین وقت پرکتابیں دیکھنے یاکسی دوسرے ذراجہ

سے پھر علومات ماصل کرسے اس سے مقابلہ میں تیاری کرنے کی بائکل فرصت ندلی۔ اس وقت مجھے صرف وسوسہ کے درجہ میں کھے خیال آیا کہ میں ان حالات میں کہنے شق شعبہ ہازوں سے مقابلہ کیسے کوں گاہ اللہ تعالیٰ نے فورًا بہت قوت کے ساتھ قلب میں القادت مائیا کہ ولیل قوصرف وہی معتبر ہوگی جو قرآن یا صدیث یا فقہ سے ہو بجالتہ تعالیٰ ان علوم میں اسی بصیرت ہے کہ کوئی شعبہ ہاز مجھے دھو کا نہیں دے ان علوم میں اسی بصیرت ہے کہ کوئی شعبہ ہاز مجھے دھو کا نہیں دے سکتا ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قبل بھی اتن عطاء فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑے فلاسفروں اور رسائنسہ انوں اور شاطر سے شاطر ہیا سائوں کے مکرو فریب کی طویل و عرفیض اور دور رس کمندوں کی وہاں تک رسائی نہیں۔

اس کے بعد اپنے قلب کو مقابلہ کے لئے پورے طور پڑستعد پایا اور طاغوتی قوتوں پراحکم الحاکمین کے قانون کے غلّبہ کالیقینِ تحکم قلب میں راہنے ہوگیا۔

اس دقت میرم پاس مثنوی رکھی تھی، بیں نے جیسے ہی کھولی فورًا اس شعر رِنظر پڑی سے

> قوتے خواہم زحق دریا شکاف تابسورن برہم این کوہ قاف

"میں اللہ تعالی سے دریا کو جیر نے والی قوت مانگتا ہوں، تاکہ سوئ سے کوہ قاف کو اکھاڑ بھینکوں "

اس نے توبس جلتی پر سپرول کا کام کیا، باطل کو پاش پاسٹ کرنے کے لئے رگوں کاخون گرما دیا۔الٹد کا نام لے کربدون الحد بالکل خالی انھ طاغوتی سنے سنکروں کے مقابلہ میں کی کر نہیں این کست و فاش دی کہ دنیا نے اس کا نظارہ یوں دیکھا ہے گیا سانب اندر پٹاری گیا تماشاد کھا کر مداری گیا اب میں حب اس معرکہ کا تصور آجانا ہے خون ہوش مار نے اب میں حب اس معرکہ کا تصور آجانا ہے خون ہوش مار نے گتا ہے "

#### اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت ،

مکومت کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت کے لئے کئی بار پیشکش کی گئی۔حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمداللہ تعالی نے بہت احرار فرمایا ، اور مولانا غلام غوث بزاروی جب قومی آبیل کے رکن تھے اس تقصد کے لئے سفر کرکے حضرت والا کے باس تشریف لائے ، مگر حضرت والا نے فربایا ، " بیں بلار کنیت ہی خدمت کرتا رہوں گا۔" چنا بچہ اسلامی نظریاتی کونسل اہم مسائل میں سلسل آپ سے استفادہ کر رہی

ایک بار قوی آبل کے لیک رکن نے حضرت والاسے ملاقات کی اجازت جائی ا آپ نے اجازت دے دی۔ وہ چند رفقاً کو لے کربھورَتِ وفد پہنچ گئے، کہنے لگے :

ور آپ اسلامی نظرتیاتی کونسل کی رکنیّت قبول فرمالیں ''
حضرت اقدیں نے ارشاد فرمایہ :

و مجھے حکومت کی حرف سے یہ بیٹیکش پہلے بھی کئی باری جا جگی اسے میں بیٹیکش پہلے بھی کئی باری جا جگی اسے میں باہر سے مریس نے قبول نہیں کی ،اب بھی وہی بات کہنا ہوں کہ میں باہر ہی رہ کر تعاون کر تار ہوں گا؛ پھرانہوں نے کہا :

پر مرالاقاد والارشاد کی عارت بہت نگ ہے، بہت وین رقبہ پراس کی ویسع تعمیر کی ضرورت ہے " حضرت اقدس دامت برکاتہم نے فرایا:

«میں تواس عارت کوبہت ہی جیوٹی اور کام کوبہت ہی مختصر کھنا چاہتا تھا اوراس کی انتہائی گوشش تھی رہی کہ بڑھنے نہائے مگراس کے باوجود میری خواہش سے خلاف عارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔

ہے ہیں جاتے وقت بولے ا

آری مجھے احباب کہ رہے تھے کہ آپ سے طاقات کرنے سے کسی فائرہ کی کوئی توقع نہیں، اس کے باوجو دیس نے کہا کہ ملاقات ضرور کریں گے ''

حضرت والانے فرمایا :

" ابآب بي تج سكتے بين كه كول فائده بوايا نہيں "

بعض دفعه صوبان وزیراعلی اوربعض وفاق وزراء نے حضرت والاسطاقات ک کوشش کی، مگراپ نے موقع نہیں دیا،اس کی تفصیل عنوان حکام نے اجتناب کے سخت گزر چکی ہے۔

حكام كى درخواستِ ملاقات برزري اصول:

حضرت اقدس دامت برکانهم فرماتے ہیں : «جب کوئی سیاسی لیڈریا کوئی مرکاری عہدہ دار مجھسے الاقات کی خواہ ش ظاہر کرتا ہے تو یس بوں جواب دیتا ہوں ،

الا آب کسی کار آمد شخص سے ملیں جس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو ،

مجھ جیسے بیکار آدمی سے ملاقات سے کیا فائدہ ؟

اورا گرکبی کسی سرکاری تقریب میں شرکت کی دعوت دی جائے تو اوں جواب دیتا ہوں ،
جواب دیتا ہوں ،

"جه جیسے بیکارادمی کی شرکت سے آپ کی کوئی عزت استان سائی نہیں ، اور عدم شرکت سے آپ کی عزت میں کوئی نقصان نہیں ، اس لئے میری تشرکت ہے سے ورجے "

بعدي امام رازى رحم الله تعالى ك حالات بين سين خ نجم الدين كرى رحم الله تعالى كا ايس موقع من بعينه يهي جواب نظر سي گزرا- اس توافق سے مسترت بوئ - فلله المعمد "

عَامِعَهُ وَارالهُدَى طَيْطِهِي مِن انتظامى المُورسع معذرت:

حضرت والانجب جامعه دارالبدى تقيره سي شخ الحديث اوردارالاقاء ك ذمه دارى سنبهال، توآپ نے يه شرط نگائى ؛

''مدداری ہرگز قبول نہیں کروں گا،اس لئے کہ یہ میرے مشاغل عِلمیتیں مخل ہوگی'' اس پر ہم صاحب اور دوسرے ارکان بہت خوش ہوئے،اسس لئے کہ انھیں سابقہ اسا تذہ نے انتظام میں دخل اندازی کرکے بہت پرلٹیان کر رکھا تھا۔

**جامِعَه دارالعلوم کراچی بین نظامت سے مَعِدُرتْ:** حضرت والاجب اپنے استاذِ محرّ مِصرت مِنت مِحدّ شفیح صاحب رحمه الله رتعالیٰ ک فرمائش پرجامعهٔ ارالعلوم کاچی تشریف لائے توحضرت مفتی صاحب نے انتظامی معاملات کے لئے جامیع سے اساتذہ صدیت کی مجلس علمی تشکیل دے کر حضرت والاکواس کا امیر تعین فرما دیا۔

حضرت نے اساز محتم کے حکم اور جامعت کے مفادی خساطر پر ذمداری قبول فرمالی، گرایک دو ماہ ہی کے تجرب کے بعد اس کو خدمات علمیتہ میں مختل پاکاس سے سبکدوشی کی درخواستیں شروع کر دیں۔ آخر سال تک حضرت مفتی صاحب کی خدمت ہیں کئی بارع ض کیا گرشنوائی نہوئی۔ بالآخر سال ختم ہونے پر حضرت والا کے آیدہ سال جامعت ہیں کام کرنے کے لئے یہ مشرط پیش کر دی ،

الم محمد این دہ داری سے سبکدوش کیا جائے ورن میں جامعت ہیں کام نہیں کروں گا۔'

اس مشرط سے بعد آمارت سے نجات می ۔

کُطف یہ کہ انہی ایام میں ایک دوسرے استاذنے یہ درخواست بیش کردی
کہ اگر آیندہ سال انحفیں ناظم نہیں بنایا گیا تو وہ جامعہ جھوڑ دیں گے جینا نچاس
کے بعد مجابری علمی اور اس کی امارت تو نہ رہی مگران صاحب کو ناظمہ بنادیا گیا،
الحد بائد دو نوں کا مطالبہ یورا ہوگیا ع

هرکسے رابہرکارے ساختند دوہشخص کوکسی خاص کام کے لئے پیافرایا ہے۔

جامِع خير المدارس كا ابتمام من صبّ بيخ الحديث سعم عذرت: حضرت مولانا خير محدصاحب رحد التدتعالي كانتقال ك بعد حضرت حكيم الامة قدس مره ك خليفة حضرت حاجى محديثر بيف صاحب البض ما تقضوت مولانا خیرمحدصاحب کے صاحبزادہ مولانا محدمتر بیف صاحب اور خید دوہر مے مرز حفرات کوبصورت وفد کے کرحضرت والا کے ہاں تشریف لائے ، جامعہ خیرالمدارس ملمان کے اہتمام ویسی الحدیث کامنصب منبھالنے پر بے حدا صار فرمایا۔

بیخضرات انتهان کوشش کے باوجود حضرت والاکو جامعہ خیرالمدارسس کی زمام سنبھالنے پرراضی کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

اس کی فصیل عنوان حضرتِ اقدس کا مقام عشق اکابراولیا،الله کی نظرین '' سے متحت گزر تھی ہے۔

#### جامِعة ارالعلوم منظروالتريار كيام ما موجه رئين الحديث سيع عذرت،

حضرت مولانا احتشام الحق صاحب فانی نے اپنے جامون ارالعلوم ٹنڈوالٹریار کے مہتم وشیخ الحدیث کا منصب سنبھائے کی حضرت والاسے درخواست کی اور ساتھ ہی بیسہولت بھی بیش کی کہ مہنتہ میں صرف دور و زوہاں تشریف نے جایا کریں، آمدور و نت کے لئے ایک مستقل کار مع ڈرائیور آپ کی تحویل میں رہے گ۔ مولانا کے ساتھ بہت گہرے روابط کے باوجود حضرت والا نے اس فائرت معذرت فرمادی۔

بهمرولانانے فرمایا ،

"ہم ہیں کا جی ہیں زمین کا کوئی بہت بڑارقبہ کے کاس برہبت اونچے معیار کا جامعہ بناتے ہیں بشرطیکہ آپ اس کا اہتمام سنبھالیں ؟ حضرتِ والا نے اس سے جسی معذرت فرما دی ۔ یہاں بطور پنونہ صرف چندمثالیں بیش کرنے پراکھا اوکیا گیا ہے ورنہ اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔

#### منصّب ابهتمام وعبده نظامت مفاسد:

حضرت اقدس دامت برکانتهم کا ارشاد ہے ، دومهتم میا ناظم کامنصب قبول کرنے میں سے مفاسد ہیں ، ۱ آمرانه منصب و حاکمانه شان کی وصبہ باطنی بربادی کاسخت

خطرہ ہے۔

اِنَّ النَّفْسَ لَامَتَ ارَةً الْالْتُوَءِ الْآمَارَ حِمَدَدِ بِنَ الْمَارَ حِمَدَدِ بِنَ الْمَارَ مَعَ مَرَ ال "بِ شَكُ نَفْس برائ كابهت حكم كراب سوائ اس كيس پرميرارب رحم كرے "

ا مائت عمله اگرج بنظاہرادب واحترام سے بیش آتاہے، مگر آجکل اکثرطبائع میں غلب فسادی وجہ سے باطنی طور برجسد وبغض رکھتا ہے اور اندرونی طور پر ایزاء رسانی و بدنام کرنے کی گوشش میں معروف رہتا ہے، بالخصوص جبکہ کوئی فیصلہ کسی کی نفسانی خواہش کے خلاف ہو، اس طرح قیمتی وقت صائع ہونے کے علاوہ سکونِ قلب کا خزانہ بھی برباد ہوجاتا ہے، اللہ والوں کی حالت تو سے ہوتی ہے۔

خود چہ جائے جنگ وجدل نیک وبد این دلم از صلح ہے اسم می رمد ''اچھے ٹرے جھگڑوں کی کہاں فرصت بیمیرادل تو دوستیوں ''

سے بھی جھاگتاہے''

انتظامی صروفیّات کی وجہ سے علمی واصلاحی خدمات میں بہت

نقصان ہوتا ہے، بالخصوص جبکہ ما تحت عملہ بھی در پیے آزار ہو۔ محضرت والای خدمت میں مختلف مساجداور دینی اداروں کی منتظم کمیٹیوں کی طوف سے سلسل درخواسیں آتی رہتی ہیں کہ آپ سرپیتی قبول فرمالیں۔ سرپیتی بھی مرقب دستورے مطابق محض برائے نام نہیں بلکہ گئی اختیارات کے ساتھ۔ حضرت والا انہیں جواب ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

من ایم انہیں جواب ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

من ابطہ کی سرپیتی کی بجائے رابطہ کا تعلق رکھنے کی اجازت ہے ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ طلب ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ دیتا رہوں گا۔ کیں سے تو ان شاداللہ تعالیٰ اپنی صوابہ یہ کے مطابق مشورہ دیتا رہوں گا۔ کیں سے تو ان شاداللہ تعالیٰ اپنی صوابہ یہ کے مطابق مشورہ دیتا رہوں گا۔ ا

#### دارا لافتاء والارشاد كے لئے خازن اور حضرت والاك احتياط،

حضرت والا نے جب "دارالاقاء والارشاد" کی بنیاد رکھی تو تعیہ اور کہ بنیاد کے لئے کافی مرابید درکارتھا، آب نے یہ فیصلہ توابتداء ہی سے فرار کھا تھا کہ جم بند کی اپیل تو درکناراشارہ وکنایہ ترخیب سے جمی کمل احتراز کیا جائے گا، اس مقصد کے لئے اپنے خلص احباب ازخود جوعطیّات پیش کر رہے تھے ان رقوم کی تحویل کے لئے کسی دیا نتدار شخصیّت کی ضرورت تھی مصرت والا یہ زِمدداری خودسنجا لئے کے لئے ہرگزتیار نہ تھے، اس لئے اپنے اکا برحضرت مفتی محد شخص صاحب بحضرت واکٹر عبدالی صاحب اور مولانا شبیعل صاحب سے ایستی خصی تعیین کی درخواست کی مصاحب اور مولانا شبیعل صاحب سے ایستی خصی تعیین کی درخواست کی۔ ان تینوں حضرات نے بالا تفاق یہی فیصلہ فرمایا کہ یہ ذِمدداری آپ خود ہی قبول کریں مجبوراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اس کے بعداس دعاء کامعمول بن گسیا : قبول کریں مجبوراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اس کے بعداس دعاء کامعمول بن گسیا : اللّه مَدَّا نَشِدُ وَعَدَ وَمَنُ اکْرِهَ عَلَیْهِ اَنْزَلَ اللّه عَلَیْهِ مَلَکا یُسَدِّدُهُ .

ویا اللّه این ایٹ این ایہ وعدہ پورا فرماکی جس خصی کو باصلات کو گرمجور کرکے دیا اللّه این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این این اید وعدہ پورا فرماکی جس خصی کو باصلات کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این این ایس کی اللّه این این این این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیور کرکے دیا اللّه این اللّه این کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کو کرکھوں کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کرکھوں کو کو کرکھوں کو کو کرکھوں کرکھوں کو کرکھوں کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھو

نقصان ہوتا ہے، بالخصوص جبکہ ما تحت عملہ بھی در پیے آزار ہو۔ محضرت والای خدمت میں مختلف مساجداور دینی اداروں کی منتظم کمیٹیوں کی طوف سے سلسل درخواسیں آتی رہتی ہیں کہ آپ سرپیتی قبول فرمالیں۔ سرپیتی بھی مرقب دستورے مطابق محض برائے نام نہیں بلکہ گئی اختیارات کے ساتھ۔ حضرت والا انہیں جواب ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

من ایم انہیں جواب ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

من ابطہ کی سرپیتی کی بجائے رابطہ کا تعلق رکھنے کی اجازت ہے ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ طلب ارکانِ منتظم آگر مجھ سے رابطہ رکھیں سے اورکسی کام میں مشورہ دیتا رہوں گا۔ کیں سے تو ان شاداللہ تعالیٰ اپنی صوابہ یہ کے مطابق مشورہ دیتا رہوں گا۔ کیں سے تو ان شاداللہ تعالیٰ اپنی صوابہ یہ کے مطابق مشورہ دیتا رہوں گا۔ ا

#### دارا لافتاء والارشاد كے لئے خازن اور حضرت والاك احتياط،

حضرت والا نے جب "دارالاقاء والارشاد" کی بنیاد رکھی تو تعیہ اور کہ بنیاد کے لئے کافی مرابید درکارتھا، آب نے یہ فیصلہ توابتداء ہی سے فرار کھا تھا کہ جم بند کی اپیل تو درکناراشارہ وکنایہ ترخیب سے جمی کمل احتراز کیا جائے گا، اس مقصد کے لئے اپنے خلص احباب ازخود جوعطیّات پیش کر رہے تھے ان رقوم کی تحویل کے لئے کسی دیا نتدار شخصیّت کی ضرورت تھی مصرت والا یہ زِمدداری خودسنجا لئے کے لئے ہرگزتیار نہ تھے، اس لئے اپنے اکا برحضرت مفتی محد شخص صاحب بحضرت واکٹر عبدالی صاحب اور مولانا شبیعل صاحب سے ایستی خصی تعیین کی درخواست کی مصاحب اور مولانا شبیعل صاحب سے ایستی خصی تعیین کی درخواست کی۔ ان تینوں حضرات نے بالا تفاق یہی فیصلہ فرمایا کہ یہ ذِمدداری آپ خود ہی قبول کریں مجبوراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اس کے بعداس دعاء کامعمول بن گسیا : قبول کریں مجبوراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اس کے بعداس دعاء کامعمول بن گسیا : اللّه مَدَّا نَشِدُ وَعَدَ وَمَنُ اکْرِهَ عَلَیْهِ اَنْزَلَ اللّه عَلَیْهِ مَلَکا یُسَدِّدُهُ .

ویا اللّه این ایٹ این ایہ وعدہ پورا فرماکی جس خصی کو باصلات کو گرمجور کرکے دیا اللّه این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این این اید وعدہ پورا فرماکی جس خصی کو باصلات کو گرمجور کرکے دیا اللّه این این این ایس کی اللّه این این این این ایس کے بعداس کا کو گرمجور کرکے دیور کرکے دیا اللّه این اللّه این کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کو کرکھوں کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کو کو کرکھوں کو کرکھوں کو کو کرکھوں کو کو کرکھوں کرکھوں کو کرکھوں کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کو کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھو



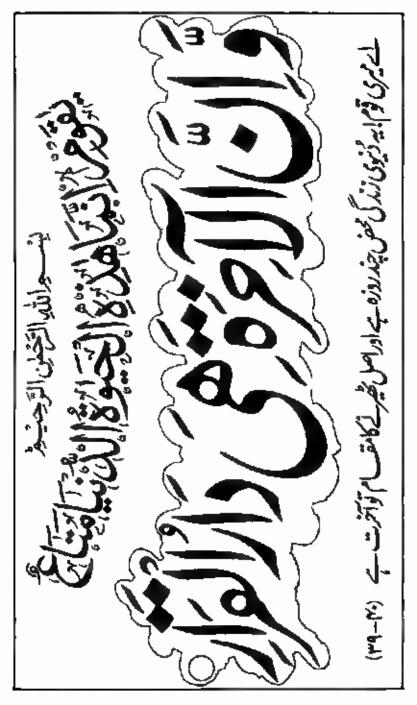

# ويشيخ السارة الاستخرال الاستخرا

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ٥ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ٥ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ٥ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعَلِمُ وَالْمَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَا الْمُعَلِمُ وَالْمَا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمَا الْمُعْلِمُ وَالْمِا الْمُعْلِمُ وَالْمِا الْمُعْلِمُ وَالْمِا الْمُعْلِمُ وَالْمِا الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولُ

انعمرينعبدالعزيزرهمالله تعالىكانت تسرج لهالشمعة ما كان في حوائج المسلمين فاذافرغ من حاجتهم اطفأها تمراسي عليه سراجه . (الحلية لابي نعيم)

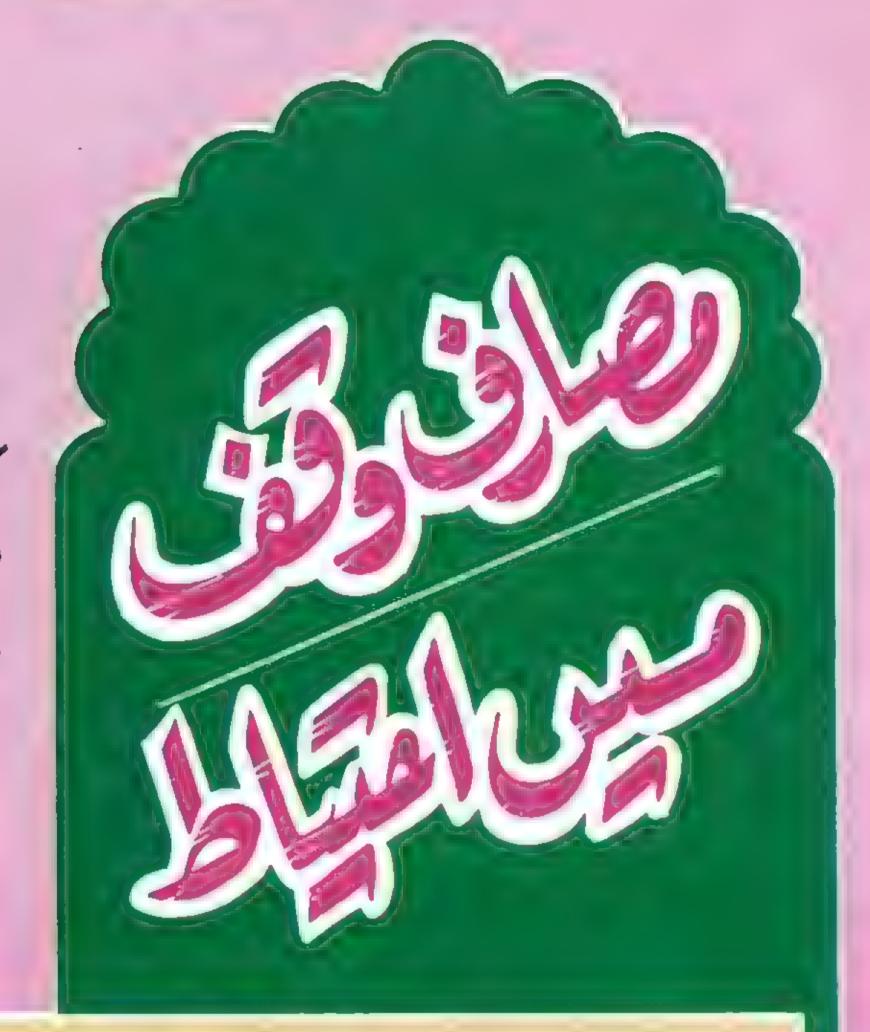

حضرتِ اقدس دامت برکاتهم کی حیاتِ بابرکت کانهایت قابلِ رشک بلکه واجب التقلید باب

مصارف وقف واموال وقف میں قرآن وصدیث وسلف صالحین کے مطابق شدید احتیاط، قدم قدم پر فکر آخرت، ہر سرلمحہ میں ورع وتقوی ، ہر سرمور کے پر قرم کے بر مرد وحشر کا خیال۔ پر قبر وحشر کا خیال۔

تمام دین تخریجات، مظیمات، ادارات بالخصوص جامعات، مدارس اور مساجد کے منتظین کی دُنیوی واُخروی تباہی وگرفت سے نجات کا ذریعہ۔ مساجد کے منتظین کی دُنیوی واُخروی تباہی وگرفت سے نجات کا ذریعہ۔ وقف سے متعلق بیچیرہ اُحکام اور شکل مسائل کاحل احتیاط کے مواقع باطعتیالی کے مواقع کی نشاندہی۔ علماء ومشایخ و قائدین وراہبرانِ دین کے لئے آب حیات۔

### مَصَارِفِ وَقَفَى بِين العِتباط

| صفحر | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 414  | خلیفہ اول ۔ اہلیہ کی حلوا کھانے کی خواہش                        |
| 418  | حضرت عمربن عبدالعزيز اور وقف كاجراغ                             |
| 719  | بيت المال كم مطبخ مي احتياط                                     |
| 441  | مہانوں کے لئے ہدایات                                            |
| 774  | ملاحظات                                                         |
| 776  | حضرت بيران صاحبه مرطلها كوخصوص مرابيت                           |
| 475  | دارالافتاء کی صفائی کی شین مانگنے پر بہوکو انتخار               |
| 444  | معظر کھولنے کے بیب پر بہوا ورخادم کی اہلیکو تنبیہ               |
| 477  | مربدخِاص اور دارالا فست اء كافون                                |
| 774  | دارالا فتاء كاثيلي فون اوراكيب مريد خِياص انجينتر كي ذاتي صرورت |
| 778  | مسجد کی چٹائیاں                                                 |
| 779  | "بیم صلی سجد کا نہیں میرا ذاتی ہے"                              |
| 444  | وقف کا بان اور بروس کی شدید ضرورت                               |
| ٦٣٠  | افطار کے گئے مدرسہ سے پانی باہر کے جانا                         |
| 777  | "ایک تغاری رہی دے دیں"                                          |
| 777  | دارالافست اب کا پیچ کسٹس                                        |
| 774  | طلبے کیا اورکتن خدمت ل جاسکتی ہے                                |
|      |                                                                 |



# المعارف وتعن الموتيالا

حضرت والأكامصارف وقف من فكر آخرت اوركمال احتياط كابه عالم راكم كه معن مرتبه بالخ بين مصرف مع الم كالم من المالي المالية بين مصرف مع المراكفة الموجنا يرطا

اس موقع پرمناسب معلیم ہوتا ہے کہ مصارف وقف میں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت عمرین عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی احتیاط سے نید واقعات تحریر کر دیئے جائیں ،

#### خلیفراقل\_اہلیک حلواکھانے کی خواہش،

ان زوجته اشتهت حلوا فقال لیس لنامانشتری به فقالت اناستفضل من نفقتنافی عدة ایام مانشتری به قال افعلی فعلت ذلك فاجتمع لها فی ایام کثیرة شیء یسیرفلما عرفت ه ذلك لیشتری به حلوا احذه فرده الی بیت المال وقال هذایفضل عن قوتنا واسقط من نفقته بمقد ارما نقصت کل یوم و غرمه لبیت المال من ملك کان له - (التاریخ الکامل مایی ح به خوابش ظام کی الله تعالی عنی المید نے حلوا کھانے کی خوابش ظام کی ، آپ نے فرایا ؛

در ہمارے پاس اتنے بیسے ہیں جن سے حلوا خرید سکیں " اہلیہ نے کہا:

رديس چندايام مي اين نفقه سے اتنے بيب بيالوں گي جن

77

مصطواخريداجامك

آپ نے فرمایا: \_\_\_\_\_ "کرلیجئے" اہلیہ نے کئی دنوں میں تھوڑے سے پیسے جمع کرکے آپ کو ہتایا تو آپ نے وہ بیسے نے کر مبیت المال میں لوٹا دیئے اور فرمایا:

"بي ہماري معيشت سے زيادہ ہيں "

اورآیندہ کے لئے بیت المال سے آپنے نفقہ سے اس قدرکم کردیا، اواس سے قبل اتنے مقدار جوزیادہ لیے تھے اس کا بیت المال کو تاوان اداء فرمایا"

#### حضرت عمرين عبالعزرزاور وقف كاجراغ،

﴿ عن ابى شعيب عبد الله بن مسلم يحدث عن ابيه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وعده كاتب يكتب قال وشمعة تزهر وهوينظر في امور المسلمين قال فخرج الرجل واطفئت الشمعة وجىء بسراج الى عمر فد نوت منه فرأيت عليه قميصا فيه رقعة قد طبق مابين كتفيه قال فنظر في امرى (الحلية لابي نعيم مسلاح عنه)

"عبدالله بن سلم رحمه الله تعالى البنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں عمرب عبدالعزیز رحمہ الله تعالی خدمت میں حاضر ہوا ، آب کے ایس ایک کا تب شمع کی روشنی میں لکھ رہا تھا اور آب سلمانوں کی حاجات بی غور فرمارے تھے۔ بھروہ کا تب جلاگیا تو وہ شمع بجھادی گئی اور آپ کے ایس ایک چرائی لایا گیا ، میں آب سے قریب ہوا تو میں نے آپ پر گرما دی کھیا جس میں دونوں کے درمیان پورے عرض میں بیوند دیکا ہوا تھا، آپ جس میں دونوں کے درمیان پورے عرض میں بیوند دیکا ہوا تھا، آپ

نے میری حاجت نے روز مایا "

ان عمربن عبد العزيز رحمه الله تعالى كانت تسرج له الشمعة ماكان في حوائح المسامين فاذا فرغ من حاجته مراطفاً ها تعراسيج عليه سراجه والمعلمة لابي النعيم مركس مه السرج عليه سراجه والمعلمة لابي النعيم مركس مه الوري المعلمة المراجع المعلم الموري عبد العزيز وحم الترتعال جب تك مسلما أول كامات من منفول ربت آب ك لئ شمع جلائي جاتى بجب فارغ بوجاتي تواسع بما ديت ، بحرآب كا ابناج الغ جلايا جانا "

وكان له سراج يكتب عليه حواجّه وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين الايكتب على ضوئه انفسه حرفال الية ويهين المناه المناه

#### بيت المال ك مطبخ بين احتياط،

وبعث يوماغلامه ليشوى له لحمة فجاءه بها سريعا مشوية فقال النفي المسلمين قال نعم فقال النفي المسلمين قال نعم فقال كالمهافاني لمعادن قهاهي دن قال و البداية والنهاية صناج و المحافاني لمعادن قهاهي دن قال و البداية والنهاية صناج و الكافرة الكافرة الكافرة الكافرة المحافظة الكافرة المحافظة الكافرة المحافظة الم

\_\_"ياں ــ <u>"لسەتۇكھاكئە يىرارزق نېس ترازىق سېڭ</u> آبسنعفراياه وسخنوالدالماء فى المطبخ العام فرديدل ذلك بدره حطبا. (البداية والنهاية منسرج ٩) « خدام نے آپ کے لئے بیت المال کے طبخ میں پان گرم کیا، تو آپ فےاس کے عوض ایک دریم کا سوختہ سبت المال میں لوٹایا " جس طرح عام عبادات ومعاملات مي حضرتِ اقدس تحصرتِ انگيزتفوي او دين مين استقامت وتصلب كالورس عالم مين شهره بيئ اسى طرح مصارف وقف يشبعى آب كى احتىياط وفكر آخرت اس قدر زبان زداورعوام وخواص بيساس حد تكمشهورومووف كريس سراس معاندين بحي تسليم م كرنے يرجبوريس. اس كاايك بهت عام تأثربيب كرحضرت اقدر كمبى كسى جامع يرتشري مصعبات ين اورئيس جامعكس قبهمك كون خدمت بيش كرما عاست بين توسات بى يەدىغاست بېش خدمت كرنا بھى خرورى سمجھتے ہيں كەيدىيى كىش جامعى كى طرف سے نہیں بلکہ ان ک ابن طرف سے ہے، مثلاً: يمشروب جامعه ي طرف سے نہيں بلكميري اپن جيب سے ہے۔ حضرت کی قیامگاہ میں اسے سی جامعہ کا نہیں ، میرا اپناہے۔ حضرت میری گاڑی میں تشریف مے لیں اسرجامعہ کی نہیں میری ذات ہے۔ اس قسم کی ہرخدمت میں یہ وضاحت اس نے ضروری تھی جاتی ہے کہ

حضرت والأكومال جامعد سے ہونے كا ذراسانجى شبہہ ہوگيا توقبول نہيں فرمائي كے۔ اب مصارف وقف مي حضرت اقدس دامت بركاتهم كي احتياط و فكرآ خرت ک چندمثالی*س تحریک ج*اتی ہیں :

#### "دا المساء والارشاد "كعمهان خاندي يريخ رآويران هي :

## سے قیامگاہ خالوں کے لئے ہایات کے دیائے ہے۔ یہ قیامگاہ خالوں دینی مقاصد کے لئے ہے دُنیوی اَغراض والوں کے لئے خیراتی مُسافرخانہیں' وسی کھی اُنام ایات ذیل کی بابدی کریں جھی کھی ہے۔

- ① کیی دنیوی غرض سے آنے والے حضرات یہاں قیام نکریں۔
- ﴿ میرے یامیری اولادے ذی رحم محم رست ته دار قیام کرسکتے ہیں آرب کو نیوی غرص سے این میں مرمندرج ذیل امور کا اہتمام کریں ،
  - شری لباس میں آئیں اور نماز باجماعت کی پابندی کریں۔
    - · کھودینی فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوسٹسٹ کریں۔
- النيضائق كسي السين عض كون علي النيس جومن دنيوى كام ك لئي آيا ہو۔
- ﴿ دن مِن ٢ نج سے ٣ بج تك إور رات مِن ١ نج ك بعد شآئين -
- کھلنے کے وقت سے م از کم ایک گھنٹ قبل آئیں یا پہلے اطلاع کردیں۔
  - کھانے کے وقت پر موجود رہیں۔
  - میرسیاکسی اور کے مشاغل میں خلل نہ ڈالیس۔

ترشیل آنخمک ۳ردی الحجر ۱۳۹۵ ناظرین اس تحربیسے مصارف وقف میں احتیاط کے علاوہ دو مرے اُنور میں جی حادد منرع پراستقامت نظم وضبط اور خاصت وقت کا سبق حاصل کریں۔ ﴿ محترمہ بیرانی صاحبہ مدظلہا کے بارہ میں مندرجۂ ذیل وصیت نام تحریر

فرمايا:

ر شيد احمد





آگرمیرا انتقال میری ابلیه ساره سے پہلے ہوا تومیرے بعدان کے لئے دارالافاء والارشاد کے مکان میں رہنا جائز ہوگا یا نہیں ؟ جبکہ یہ عزیزم مفتی عبدالرحیم کے لئے منزلہ والدہ ہیں - علاوہ ازیں وجوہ ذیل کی بناء پر" دارالافقاء والارشاد "کے مفاد کے سئے ان کایہیں قیام مناسب بلکہ ضروری معلق ہوتا ہے ؛

ا عزرم مفتی عبدالرحیم کوان کی سربیت کی ضرورت ہے۔

پروارالافقاء والارشاذ سيغرض استفاده وابسته عفرات ك توج كامريق تفصيل مذكوركى بناء يرمير سيخيال بين ان كے لئے وارالافقاء والارستاذ كومكان بين رم بنا بلاشبه جائز ہے، گرج فكراس مسئله كاتعلق ميرى فات سے محاس سئين سند اس باره بين خود فيصله كرنے كى بجائے مفتى جب الحمد صاحب جامعان فيد لا بور، مفتى محرعاشق الجي صاحب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اور مفتى عبدالستار صاحب فيرالمدارس ملتان سے استفتاء كيا ، تينون حفرات في الجي واحب ني وارمفتى عبدالستار صاحب ني وائن من منام ذكر ني كامشوره ديا۔

والنه ين منام ذكر ني كامشوره ديا۔

مع هناین دارالافتاه والارشاد کے مکان میں ان کا قیام بلاضرورت مناسب نہیں بھتا، لہٰذا خدانخواستہ کوئی مجبوری ہوتواس فتوی کے مطابق یہاں قیام کریں ورنہ ہدایات ذیل پرعمل کریں :

۱ ۔ اگران کے بیال رہنے میں "دارالافتاء والارشاد کا فائدہ ہوتو بیہیں رہنا مناسب ہے مگر دارالافتاء والارشاد "کومکان کاکرایہ دیں۔

۳ اگرمکان کرایه بردسینے میں دارالافتاء والارشاد "کانقصان ہوتومکان فورًا خالی کردیں، عدت بھی دوسرے مکان میں جاکر گزاریں۔

۲ ۔ اُمُورِ مَدُکورہ کا فیصلہ اور کرایہ کی مناسب مقدار کی تعیین مفتی عبدالرحسب دو تجربہ کارو دیانتدار صالح حضرات سے مشورہ سے کریں۔

اس تخريس دومقاصدين:

١\_ البيغ للخضارة آخرت سے حفاظت -

٧- عزیزم مفتی عبدالرحیم کے گئے مبیق کہ وہ ایسے اُموریس اپنے دین کی حفاظت کے گئے ہم ممکن احتیاط سے کام لیا کریں -وانڈ الی هوالمستعان ،



18.4 .1 .4

ملاحظات :

ا - حضرت والافتراء والارشاد " عبان بون سے علاوہ متولی وہمم بھی ہیں ،بس سب کھ آپ ہی ہیں۔ ۲ \_ آپ کے اختیارات کسی فردیا مجلس کے تحت نہیں، بلکرآپ کسی کے مشورہ کے بھی بابرنہیں، سب معاملات بیں تنہا خود مختار ہیں۔

سے آپ نے دارالافتاد والارشاد کی بنیاد انتہائی شخص حالات میں رکھی، یار
وانحیارسب کی مخالفت کی بارسموم میں صرف تو کلاً عکی التٰد کام شرط کیا۔
م ۔ آپ نے کسی مرحلہ میں بھی چندہ نہیں کیا ،خود اپنے اندر بھی اُس وقت مالی
م ۔ آپ نے بھی رہائی تدالار می کا رہے اوالی سے استذارہ قاد میں رہیں و

وسعت نهین هی، التارتعالی پرتوتل، غیرالتارسے استعناد، قناعت، مبرو استعاد، قناعت، مبرو استقامت کی بدولت آج بفضل التارتعالی بیال ایسا چشمه جاری ہے ب کافیض پوری دنیا میں بہنچ رہا ہے۔

۵ ۔۔ "دارالافتاء والارشاد" کی تعمیر سنب نے اور آپ سے بچن نے طرت بریم اسلام کی سنت سے مطابق مزدوروں کی طرح کام وحفرت اسلمیل علیہ السّلام کی سنت سے مطابق مزدوروں کی طرح کام کیا ہے۔

۳- مالی وسعت کے بعد دارالافتاء والارشاد "کے تمام مصارف آپ تنہاا داء
کر رہے ہیں ، علاوہ ازی دارالافتاء والارشاد "کے نام سے تجارت یہ آتی وقع سے آیندہ تمام مصارف کی کفالت ہوتی ہے۔
رقم نگادی ہے جس کے منافع سے آیندہ تمام مصارف کی کفالت ہوتی ہے۔
ان حالات کو متر نظر رکھتے ہوئے گزشتہ اور آیندہ چند مثالوں سے اندازہ
لگائیں کہ آپ کے تو ترع و تقوی کامقام اور دین میں تصلب و مضبوطی کامعیار
کس قدر ملبند ہے۔

#### حضرت بيران صَاحِبَهُ مِنْ ظُلَّهُ أَكُوْحُصُوصَ بِرايت:

کترمہ بران صاحبہ منظلہ انے صفرتِ والاک اطلاع کے بغیرسی بجیہ کے ذریعہ خاص کو کوئی بہت ہی معمولی ساکام بنا دیا، اس پر حضرتِ والا نے

پرانی صاحبہ**ے فرایا** :

« دارا لافتا، والارشاد ''کےکسی فرد کوبھی میری اطلاع کے بغیر کونی کام نه بتایا کریں ہنواہ وہ کام کتنا ہی معمولی ہواس کی وجہ يهب كربهان ربين والامرفرد خدمت دين ين شفول بيا اور " دارالافتاء والارشاد" اسى مقصد كے لئے وقف ہے، اس لئے بہاں دین کام کرنے والوں سے ایناذاتی کام لینے کے لئے ان أمورىرغوركرنا پرتاب :

ا \_ كام ك نوعيت كياهه ٧ \_ كس سے كام لياجائے ؟ س\_ کس وقت لیا جائے ؟

٧ \_ كتنى دير لياحائ ؟

إن أنموركا فيصله وي كرسكتا ہے جس كى نظر پورنے ظم يرہو" د دسرے لوگوں کواس واقعہ کاعلم ہوا توانہیں ہہت تعجب ہوا ،اس لئے كم محترمه بيراني صاحبه مطلبها حضرت والاكاس خادم خاص كمدين والده ك قائمُ مقام ہیں۔ یہ خارم حضرتِ والا کے صرف خادمِ خاص ہی نہیں ، ملکہ شاگر دو خليفة مجازيمي بين سب سے بڑى بات يەكچىفرت والاسے ايسى والمان محبت ر کھتے ہیں کہ اس زمانہ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ بھی کام بھی بہت ہی عمولی سا، اس کے باوجود حضرت والانے اسے گوارا نہ فرمایا۔

دارالافتاء كي صفائي كم شين مائكنے پر بہوكوانكار:

﴿ حضرتِ والأى بهون آب سے درخواست كى كه قالين كى صفائى

(TYA)

کے لئے "دارالافتاءوالہ رشاد" کی مشین منگوا دیں ۔ حضرتِ والانے ارشاد فرمایا : ''آب کے قالین کیے لئے 'دار الافتا، والا، شاد' کی م

وقرآب كے قالين كے لئے دار الافياء والارشاد كى شين كا استعال جائز نہيں ؟

#### گرکھولنے کے پیپ پر بہوا ورخادم کی اہلیہ کو تنبیہ :

«دارالافتاء والارشاد" کے ایک خادم کی اہلیہ نے"دارالافت او والارشاد" کے لیے منگر کھولیے خادم کی اہلیہ نے"دارالافت او والارشاد" کے کئر کھولیے خاب ہے گئر کھولیے خاب کھولیے کھولی کھولیے کھولی کھولی استعمال کرلیا حضرت والاکو علم ہوا تو دونوں کو سخت تنبیہ فرمائی اور دورکعت نفل پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بہوسے فرمایا :

"ان کے میاں تو "دارالافتاء والارشاد" میں کام کرتے ہیں ' المنداان کے لئے تو" دارالافتاء والارشاد" کا بہباستعال کرنا جائز ہے، آپ کے لئے جائز نہیں " خادم کی اہلیہ کواس پر تنہیہ فرمانی کہ اس نے بہب بہو کو کیوں دیا ہ

#### مربيرخاص اور دارالافتاء كافون،

الصرت والاک ایک مرد دنوی لحاظ سے بہت او نجے طبقہ کے ہیں، حضرت والاسے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، مختلف سے نہایت ہی معدایا بہت کنڑت سے بیش کرتے رہتے ہیں، بالخصوص مختلف نہایت ہی شروبات اور ہرسم سے مجل بہت فراوانی کے ساتھ بہنجا نا انہوں نے انواع کے شروبات اور ہرسم سے مجل بہت فراوانی کے ساتھ بہنجا نا انہوں نے

متقل طور پراپنے ذمہ ہے رکھا ہے۔ روزانہ کم از کم ایک بار لاز اُبدریعہ فون حضرتِ والای خدمت میں سلام، مزاج برسی اور دُعاء کی درخواست سے بعد کم از کم مین ہاریوں عض کرتے ہیں :

"حضرت جي كوني حكم ؟

انہیں ایک بارمجاس وعظ میں حاضری کے وقت اجانک کہیں ٹیلیغون کرنے کی ضرورت بیش آگئی ،حضرتِ والاست اجازت طلب کی جضرتِ والا نے ارشاد فرمایا :

"ميشيليفون" دارالافتا، والارشاد" كاب، البذاآب كے لئے اس كا استعال جائز نہيں " انہوں نے عرض كيا :

"میں سیمجھا تھا کہ ٹیلیفون حضرتِ والاکا ذاتی ہے،اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ" دارالاقا، والارشاد" کا ہے تو میں ہرگزائیں درخواست نہ کرتا "

#### دارالافتاءكاطيليفون اورايك مربيخِاص انجينئركي ذاتي ضرورت:

ایک مربرتعیرات کے انجینرہیں، اس کے علاوہ ببلی فیٹنگ ، اس سے تعلقہ صنوعات اور دومر سے کئی فنون میں ماہرہیں، بیشتر وقت دار الافقاء والارشاد "میں گزارتے ہیں ، تعیراوز بلی سے تعلق کاموں کے علاود اور بھی کئی متفرق کام بدوں معاوضہ بہت تندہی وجانفشانی سے انجام وسیت ہیں ، ان کے مشاغل کو دیکھ کر ایک ناواقف نے کہا ؛

"دار الافقاء والارشاد" سے کئی ہزار روپے ماہانہ تواہی کی

تنواه میں جلے جاتے ہوں گے "

اتنی بری حبمانی خدمات کے علاوہ مالی خدمات کے جذبہ کا یہ عالم کہ ایک بار حضرتِ والاک خدمت میں یوں درخواست بیش کی :

و خصرتِ والا ابن كل آمدنى كى ايك تهالُ المورِخيرِين صرف فرارہے ميں ، اس كے اتباع ميں ميرى خواہش ہے كويں جى ابن كل آمدنى كى ايك تہا ك بيش كيا كروں "

حضرت والافانهين اس كى اجازت نددى -

انہوں نے ایک بین الاقوامی بہت بڑی کمپنی کی ایجنسی ہے کھی ہے اس لئے لوگوں کوان سے رابط قائم کرنے کی سخت ضرورت رہتی ہے اور بیٹینر وقت 'دارالافیا، والارشاد'' بیس گزارتے ہیں، لوگ مجبور ہوکر'دارالافیا، والارشاد'' کی طرف رجوع کرنے لگے ،کیسی نے 'درالافیا، والارشاد'' کے نمبر پر فون کر کے ان سے بات کرنے کی کوشنسٹ کی ،حضرت والاکواس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا ، سے بات کرنے کی کوشنسٹ کی ،حضرت والاکواس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا ،
'دارالافیا، والارشاد' کا ٹیلیفون کسی دنیوی مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ، لہٰذا ان کا کوئی فون آئے تو انہیں فون پر

خیال رہے کہ بیمسئلا والافتاء والارشاد سے فون کرنے کانہیں تھا، بلکہ باہر سے آئی ہوئی کال سننے کامسئلہ تھا، حضرت والانے اس کی بھی اجازت نددی ۔

مسجد کی چٹائیاں:

﴿ ارشاد فرمایا ،

بلانے سے انکارکر دیا جائے "

ومسجدى كوئي جيزمسجدس بابر ليح جاكراستعال كرناحب ائز

نہیں، یہاں جو چٹائیاں تراویج یا جعہ کے لئے باہراستعال کا تی ہیں یہ دارالافقاد والارشاد کی ہیں سعدک نہیں، پہلے ہی سے م نے یہ احتیاط کرلی ہے کہ یہ چٹائیاں سجد کے لئے وقف نہیں کمیں مسجد کی چیز کو باہر سکال کرسجہ سے بالکل متصل استعمال کرنا بھی جب ائز نہیں یہ دوعظ مسجد کی خطر ت

مصلی سیرکانہیں میرازاتی۔

﴿ ارشاد فرايا،

"غررمضان بی ہمارامعول ہے کہ جمعات کے دن نمازعصر کے بعد بغرض تفریخ شہرسے باہر جاتے ہیں اور مغرب کی نمساز وہیں باہر ہی بڑھتے ہیں، اس وقت بیصلی ساتھ ہے جاتا ہوں ہیں بہاں طلبہ کو بھی اور وہل جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں انھیں بھی یہ مسئلہ بتا دیا ہے ؛

" میصقی سے کانہیں میراذاتی ہے، اگر سجد کا ہوتا تواتی دور تو کیا مسجد سے تصل بھی باہر نکال کر نماز نہ پڑھتے " فکر آخرت پیدا کیئے، اگر دل میں در د ہو، فکر ہو کئی ہیں ہیں ہونا ہے اور تربعیت کی کچھ صرود ہیں ،ان صدود کے بارہ میں ٹوال ہوگا تو انسان مرنا گوارا کرلے مگر صرود نِشر بعیت کی صلاف ورزی بھی نہ کرے " (وعظ مسی کی عظمت)

> وقف کایانی اور طروسی کی شدید ضرورت: ۱۰ ارشاد فرمایا:

"چندروز پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک صالح پڑوسی نے

' '' جماری نکی میں بیان نہیں آرہا ، کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ دارالافتاء سے یانی لیے لوں ؟''

معدال المعدال المعدال المولي المرفر كالمعدال المعدال المعدال

#### افطارك لئ مدرسه سے باہریان لے جانا ؛

🛈 ارشاد فرمایا :

"يهال سامنے سے ايك فاتون اوپرمكان ين آتى رہتى ہيں، كل افطار كے وقت انہوں نے بچى كو بھيجاكہ كولر سے مفتراپان فاق اب ايك طرف اتن اہميت كه گرميوں كون روزه دار افطار كے لئے پانى طلب كرر ہے ہيں، اوركسى كو افطار كرانے كاكتنا بڑا تواب ہے، دوسرى طرف شريعت كامسئلہ ہے، اللہ تعالى كائم ہے كہ دارالاف آء والارشاد" كا پانى باہر دينا جائز نہيں۔

میں نے یانی لے جانے کی اجازت شدی ، دل اتناکر هر ماعقا، ، تکلیف ایسی موری تقی کر حدنهیں، اس پر مزید بیر که ناوا قف عوام اسے برزنگ دیں سے کہ دیکھتے افطار کے لئے یان کا گھونٹ تک ندديا اليكن كجير بحري بوجائي بهما في بهم اليسيد بها درنهي كرجيتم برحبر کرلیں۔جسے آخرت کاخوف ہو وہ لوگوں کی بدنامی کوخاطرین نہیں لاتا اکسی کی مدد کی حافے یانہ کی جائے یہ اپنی استطاعت پڑو قوف ہے۔مثال یوس جھیں کہ کوئی مجو کا بیاسا آب سے باس آیااورآب نے سی کی چوری کرے اس کی مدد کردی ، تواب ہوگا یا گست اہ ؟ جب سی کی چیز دینا جائز نہیں تو وقف کی چیز دینا کیسے جائز ہوگاء يرتواس سيهي براگناه ہے۔ وقف جن چيزوں کے لئے،جن جكہوں كے لئے اورجس مقصد كے لئے كيا كيا ہے ابنى تك محدودرب گا،ان سے باہر کالناجائز نہیں۔

آخیس ایک بات بتا دو ان بتانے کی تونہیں کین ضرورت سے بتارہا ہوں، میں چندماہ سے اپنی ذاتی آمدنی کا دسواں صحد اپنے ذاتی مصارف پراور باقی نو حصے علم دین کی اشاعت پرخری کر رہا ہوں۔ اس سے بچے لیس کہ افطار کے لئے پانی نہ دینا بخل کی وجسے نہیں بلکہ حدود نشریعت پراستقامت کی وجہ سے ۔ دین کے معاملہ میں ہم دنیا کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ، کل چیچی بانی لینے معاملہ میں ہم دنیا کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ، کل چیچی بانی لینے آئی تھی اس پرلوگ تو بہی کہتے ہوں گے کہ روزہ دار کو بانی کا کھؤٹ تک نہ دیا ، کہتے رہیں ہمارا کیا بگڑتا ہے ؟

"ولى الله "مقااور تقصيمي" ولى الله "انهون في مجه جوسندعنايت فوالى اس من ايك عجيب دُعاء لكِهم بس مين يجله محمي الميان الله عجيب دُعاء لكِهم بس مين يجله محمد الميان أن أن أن الله وَ الله وَالله وَالله

"اسے ان لوگوں میں سے بنادے جو تیرے دین کے معاملے میں اسے بنادے جو تیرے دین کے معاملے میں کئی میں کئی میں کئی م "ایک تعاری رہتی دے دیں"؛

🛈 ارشاد فرایا :

"ایک دفعه بیهان تعمیر کا کام مور مانتها، سامنے والے دوکا ندار زیر بریمیدان

نے آدی بھیجا:

"ایک تغاری رہی دے دیں " یس نے کہا:

"وقف کی چیزہ ہماری توہیں کہ دسے دیں " پھریہ تجویز سمجھ آئی کہ رہتی ابھی کام میں لگی نہیں صرف لاکر رکھی ہوئی ہے، اپنے ہیبیوں سے ایک تغاری خریدی اور دسے دی ، اورساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ خرید کر دی ہے ورنہ وقف کی ایک تغاری کیا ایک آدھ باؤرتی بھی دینا جائز نہیں "(وعظ مجد کی ظلمت) دراب ایسی :

دارالافتاء كاينيحكش:

صفرتِ والا کے بڑے صاجزادہ کے بکان مین کبلی کے معمول سے کام کی صفرتِ والا کے بڑے صاجزادہ کے بکان مین کبلی کے معمول سے کام کی صرورت تھی، چونکہ صاجزادہ یہاں نہیں تھے اس لئے بہونے حضرتِ والا ہے درخواست کی کسی طالب علم سے یہ کام کروا دیں۔

حضرتِ دالانے ایک خادم کو یکام کرنے کی ہدایت فرما دی انہوں نے وضی ا "اس کام کے لئے پیچکش کی ضرورت ہے، کیا" دارُ الافتاء" کا پیچکش اس مقصد کے لئے استعال کرنا جائز ہے ؟

<u>ڄ</u>ٚڸۮٲۊٙڬ

بية حضرتِ والأنے ارشاد فرمایا:

و دارالافقاد کا پیجکش وہاں استعال کرنا جائز نہیں، آپ کے اس سؤال سے مسرت ہوئی کہ جمداللہ تعالی بہاں رہ کر کچھ تومصالحہ لگ رہا ہے، ہرکام نثروع کرنے سے پہلے اس کا نثری حکم علوم کرنے ک فکرصلاح قلب کی علامت ہے ''

#### طلبہ سے کیا اور کتنی خدمت ل جاسکتی ہے:

(۱۱) ایک بارحضرتِ والا نےصاحبزادہ کے مکان یں کام کے لئے دوطلبہ کو سے ہا، انہیں وہاں کچھ دیر ہوگئی ، ان کی واپسی پرحضرتِ والانے ضائقاہ میں قیم سب خدام وطلبہ کو جمع کرسے ارشاد فرمایا :

آدار التاذیا شخ اوران کی وه اولاد جوان کے ساتھ رہی ہو، ان کی خدمت اَساق سے جی زیادہ مقدم ہے، اس سے ام میں برکت ہونی ہو۔ اس کے کام کی وجہ سے بقی میں ناخہ کرنا جائز نہیں، البتہ بقدرمِ عروف نقصان برداشت کرنے گئا کی نیائیش ہے تاکا می موزی تقلیل یا مطالعہ بی تقریم و اُخیر البذا قدرمِ عروف سے زائد کام کی اُجرت وصول کرکے" دارالافتاء" میں داخل کی جائے گئا ان البہ کؤیں دی جائے گئا ان البہ کؤیں اس لئے کہ وہ دنیا نہایت قبیج ہے جود بنی نقصان سے مال ہوئا

#### عَلَمُ السِّلِينَ (الرِّقِ الصَّافِينِينَ)،

حضرت اقدس دامت برکاتهم ارشاد فرملتے ہیں : «میں بالخصوص اُن علماء کوجو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اُمورِ ذیل کی دصیّت کرتا ہوں ۔

ا \_ ... تحصیل جیده کا کام برگزندگرین،اس سفی علق هفرت کیم الانته قدس مره کارساله التوریع عن فساد التوریع "اور دعظ "ناسیس المبنیان علی تقوی من التدور ضوان "اور میرارساله "صیانته العلماء عن الذل عند الاغنیاء "کامطالعه کرین، یه رساله "حسن الفتاوی طلداول بین شائع بهوای -

۲\_انتظام مالیّات بعنی جمع شده سرماییه کے مصارف کی ذِمه داری قبول نه کریں -

٣\_ ههتم يا ناظم كي نصب مع كريزكري-

جس میں کچھ علمی استعداد ہواس کے نئے انتظام یا اہتمام کے بکھیٹروں میں بڑکر اپنی علمی استعداد کوضائع کرنا جائز نہیں ، ایسے معاملات سے بائکل الگ تقلگ رہ کرسکون ومکیسون کے ساتھ ضدمتِ علم میں شغول رہیں۔

البتدابل صلاح حضرات کسی منصب پرمجبور کریں تو قبول کر سکتے ہیں،ایسی صورَت بین غلطی سے حفاظت کا اہتمام اور دُماد کا التزام رکھیں، مگر تحصیل چندہ کا کام کسی صورَت میں بھی ہرگز ہرگز نہ کیں۔"

## مال سيايي الشي المعالية

الثدتعالي نيهار يحضرت كوبجين بي سيلبندنظري سينوازا بيه بازشه در دست آرد سشير نر تحرّگسان برمردگان بکششاده پر « شاہی باز شیرِز کا شکار کرتا ہے اور گرگس مُرداروں پر حجیٹ

رہے ہیں''

ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کو فطرةً مال سے محبت نہیں آپ کے بيهن كا واقعه بك آب مع والدصاحب رحمه التدتعال آب كواين ساتف قريبي تمبر ميان جَنول مع كئے،آپ كى عمراس وقت تقريبًا باریخ سال ہوگ، گاؤں سے بیل بارشهری دلفریب فضامیں آئے، دن بھرشہریں رہے، آپ کونہ تو کھانے کی کسی جنر کاخیال مک آیا اور ندی کسی کھلونے کا۔

شام کووائیس پرراسترمیس آپ سے والرصاحب رحمداللہ تعالی نے لینے ہمراہیوںسے فرمایا ؛

"اس بچه کاکمال دیکھئے! دن بھرشہریں رہا، نہ کھانے کی کوئی چیز مانگی اور نه ہی کو کُ اور چیز طلب کی ، مجھے بھی مصروفیت کی وج سے کھے خیال نہیں رہا"

شهر سے استھ میل دُور حجوتے سے گاؤں میں رہنے والا بجیہ بہل بار شہرس آیا توشهري رنگيستيال اساين طرف متوخه نه كرسكين-ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ و (١٢-٣٠) "بيه التركافضل بوه جع حابتاب رتياب "

آپ کے بیپن می کا ایک اور واقعہ ہے ، آپ کی عمر تقریباً بارہ برس ہوگ،
ایک روزمسجدیں آئے تو دیکھاکہ کچے رقم بڑی ہوئی ہے، اچھی خاصی رقم تھی، آپ
نے اٹھاکر اپنے استاذ کو دے دی، تاکہ مالک کو تلاش کیا جائے۔ اہلے جلس نے بہت
تعب کا اظہار کیا، کہنے لگے ،

"اسعرس بيه سه اعتنائ اوراس قدر دياتدارى"

#### دنیا کے بارہ میں دُعاء :

حضرتِ اقدس دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا ؛

د چالیس سال کی عمر تک مجھے یا د نہیں کہ بھی دنیا کی سی غرض کے لئے طبیعت دعاء کرنے پر آمادہ ہوئی ہو،اس لئے کردو باتیں ، پیش نظر متی تھیں ؛

کوئی ماجت الین تقی بی نہیں جو اللہ تعالی نے پوری نہ فرمائی

ہوے

ما نبودیم وتقت اضاما نبود لطف تو ناگفت نُها می شنود "نه جم تصاورنه جمارے تقاضے ، تیراکرم جماری ناگفته دُعامیُں سن ریا تھا"

. سب ضرورات بلا ملنگے ہی پوری ہوری تقییں ، بلکہ رہے کریم نے ضرورُت سے بھی ہزاروں درُحبہ زیادہ نعمتوں سے نواز اہے اب مانگیں تو کیا مانگیں ؟

التدتعالى كالتنابرا دربار، اس سے سؤال كيا جائے تواسس كى

شان کے مطابق ہونا چاہئے، اور وہ مرف آخرت ہی ہے اس کے مقابکہ میں پوری دنیا کی کوئے قفت نہیں۔
جب زندگی کی چالیس مزلیس طے ہوگئیں تو ایک بار سفر عروسی بیت اللہ کے سامنے رب کریم نے دل میں بیبات ڈال :
من حاجاتِ دنیو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبدیّت کی دلیل ہے ہم تو سرا مراس کے حتاج ہیں، بان کے ایک قطرہ تک کے لئے بھی۔
اُس وقت سے نعم دنیا واتحرت دونوں کی دُعاء کامعمول ہوگیا،
مگریہ یا دنہیں کہ بھی دنیا کوئی متعین حاجت طلب کی ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب حاجیس پوری کرکھی ہیں، سوچنے پر بھی کوئی حاجت نظر نہیں آتی۔'

اس زمانهی حضرت والا کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی ، دینی اداروں میں علوم اسلامتیہ کی تدریس اورافقا، پر بادل نخواسته تنخواه لینے پرمجبور ستھے، اس کے بادجود قناعت ، غناوِ قلب وشکرِ نعمت کا بیہ عالم تھا۔

اس کی برکت سے اللہ تعالی نے دنیوی مال و دولت سے بھی ایس افوازاکہ خدمتِ دین پرلی ہوئی تنواہ کی مقدار کا شروع سے حساب سکاکراتنی رقم اپنی طرف سے علیم دین پر مرف فرمائی بچراس کے بعد بھی آج تک دینی کاموں پراپنی ذاتی رقوم وافی مقداریں خرج کرنے کامعول جاری ہے۔

جلداول خم اس کے بعد چار جلدیں ہیں۔





اور ان سے اس صدیک گروکران میں فرادھتہ ئەرىپ اور دىن بۇ رالىڭ ئى كا بومائے ( ۸ —